6

شِوْرَةُ الْحُرْمِينَ تَ شَيْخُورُةُ النَّايِنَ



مُولانا مُحُدِّ اصفِ قاسِمی امِیْرِ جَامِعه اِسْ لَامِیْه کینیدُا

> محتبه بطيرت فراق 8-T-4 بلك K، نارتة ناظم آباد كراچى پاكستان

## بِشِهٰ لِنَهُ الْبَحَيْرِ الْبَحَيْرِ الْبَحْيَرِ الْبَحْيَرِ الْبَحْيَرِ الْبَحْيَرِ الْبَحْيَرِ الْبَحْيَرِ

<u></u>

# وَلَقَدْ يَتَرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِنْ مُدَّكِرٍ

ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کردیا ہے۔ ہے کوئی غور و الركر نے والا



سُنُورَوُ الْخُدِينِينَ تَ الْمُنْفِرَةُ النَّايِنَ

جِلد٢

مُولانا مُحُدِّ اصْفُ فَالْمِى امِبْرِ عَبَامِعِهِ السِّلَامِيْهِ كَينيدُا

مكنبه بصبيرات فرائ ٢-١-٤ بلاك ١، نارته ناظم آبادكراچي پاکستان

. 

# فہر ست

| صخيمر       | عنوان                     | نمبرشار    | صخبر      | عنوان                      | نمبرثار |
|-------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------|
| Ira         | تعارف سورة الطلاق         | 14         | ۵         | تعارف سورة الحديد          | (       |
| IM          | ترجمه وتشريح سورة الطلاق  | IA         | ۸         | ترجمه وتشريح سورة الحديد   | ۲       |
| 172         | تعارف سورة التحريم        | 19         | ۳۱        | تعارف سورة المجادله        | ٣       |
| 14          | ترجمه وتشريح سورة التحريم | <b>r</b> • | mh        | ترجمه وتشرت سورة المجادله  | ۳       |
| 110         | تغارف سورة الملك          | . rı       | ٥٣        | تعارف سورة الحشر           | ۵       |
| 1/19        | ترجمه وتشرت سورة الملك    | ۲۲         | ra        | ترجمه وتشرت سورة الحشر     | ٧       |
| r+0         | تعارف سورة القلم          | ۲۳         | <b>49</b> | تعارف سورة المتحنه         | ۷       |
| <b>۲</b> +A | ترجمه وتشريح سورة القلم   | **         | ٨٢        | ترجمه وتشرت سورة الممتحنه  | ٨       |
| 112         | تعارف سورة الحاقه         | ro         | 9∠        | تعارف سورة القن            | 9       |
| 779         | ترجمه وتشريح سورة الحاقه  | 74         | 99        | ترجمه وتشرح سورة الصف      | 10      |
| امام        | تعارف سورة المعارج        | : 12       | 109       | تعارف سورة الجمعه          | 11      |
| 444         | ترجمه وتشريح سورة المعارج | 71         | 111       | ترجمه وتشرت سورة الجمعه    | . 11    |
| raa         | تعارف سورهٔ نوح           | 19         | 171       | تعارف سورة المنافقون       | 11"     |
| 102         | ترجمه وتشريح سوره نوح     | ۳.         | , ויחין   | ترجمه وتشرت سورة المنافقون | ١٣      |
| 742         | تعارف سورهٔ جن            | 111        | · IMM     | تعارف سورة التغابن         | 10      |
| 120         | ترجمه وتشرت سورهٔ جن      | [ ۳۲       | 1100      | ترجمه وتشرت سورة التغابن   | 14      |

## وهرست

| صخيمبر      | عنوان                                      | لنبرثنار | صغخبر       | عنوان                      | لنمبرشار |
|-------------|--------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|----------|
| <b>190</b>  | تعارف سورة التكوير                         | ٣٩       | MM          | تعارف سورهٔ مزمل           | ٣٣       |
| ۳۹۲         | ترجمه وتشرت كسورة التكوير                  | ۵۰       | MA          | ترجمه وتشريح سور ؤمزل      | بهاسل .  |
| 4+4         | تعارف سورة الانفطار                        | ۵۱       | 190         | تعارف سورة كمدثر           | ro       |
| l4+l4       | ترجمه وتشريح سورة الانفطار                 | ۵۲       | 191         | ترجمه وتشرشتك سورة مدثر    | ٣٩       |
| 149         | تعارف سورة المطففين<br>تعارف سورة المطففين | ۵۳       | mim         | تعارف مورة القيامه         | 72       |
| اای         | ترجمه وتشريح سورة المطففين                 | ۵۳       | 710         | ترجمه وتشزع سورة القيامه   | 77       |
| إناعها      | تعارف سورة الانشقاق                        | ۵۵       | ۳۳۱         | تعارف سورة الدهر           | ٣٩       |
| ۳۲۳         | ترجمه وتشريح سورة الانشقاق                 | ra       | mmm         | ترجمه وتشريح سورة الدهر    | 4،ما     |
| اساما       | تعارف سورة البروج                          | 02       | rra         | تعارف سورة المرسلات        | اام      |
| ٣٣٣         | ترجمه وتشريح سورة البروج                   | ۵۸       | mr2         | ترجمه وتشرح سورة المرسلات  | ۲۳       |
| المام       | تعارف سورة الطارق                          | ۵۹       | <b>r</b> 02 | تعارف سورة النبا           | سامه     |
| ۲۳۳         | ترجمه وتشريح سورة الطارق                   | ٧٠.      | 109         | ترجمه وتشريح سورة النبا    | . hh     |
| المالها     | تعارف سورة الاعلى                          | 71       | <b>779</b>  | تعارف سورة النازعات        | ra       |
| 101         | ترجمه وتشرت حسورة الاعلى                   | 45       | 121         | ترجمه وتشريح سورة النازعات | ۲٦       |
| <b>70</b> 2 | تعارف سورة الغاشيه                         | 4٣       | ۳۸۳         | تعارف سوره عبس             | ۲۷       |
| MOA         | ترجمه وتشرح سورة الغاشيه                   | ٦٣       | 710         | ترجمه وتشرت سوره عبس       | ۳۸       |

## فگر ست

| منختبر | عنوان                      | نمبرشار | صخنبر      | عنوان                      | نمبرثار |
|--------|----------------------------|---------|------------|----------------------------|---------|
| arı    | تعارف سورة القدر           | ΔI      | MYZ        | تعارف سورة الفجر           | 40      |
| ۵۳۳    | ترجمه وتشرت كسورة القدر    | ۸۲      | 44         | ترجمه وتشريح سورة الفجر    | 77      |
| ۵۳۹    | تعارف سورة البينه          | ۸۳      | ۱۸۹        | تعارف سورة البلد           | 12      |
| ۱۵۵    | ترجمه وتشرت كسورة البينه   | ۸۳      | MAT        | ترجمه وتشريح سورة البلد    | ۸۲      |
| ۵۵۷    | تعارف سورة الزلزال         | ۸۵      | ۳۹۳        | اثة<br>تعارف سورة الشمس    | 49      |
| ۵۵۹    | ترجمه وتشريح سورة الزلزال  | ۲۸      | rgr        | ترجمه وتشريح سورة الشمس    | ۷٠      |
| ara    | تعارف سورة العاديات        | ٨٧      | r99        | تعارف سورة اليل            | ۷1      |
| 240    | ترجمه وتشريح سورة العاديات | ۸۸      | ۵+1        | ترجمه وتشريح سورة اليل     | ۷٢      |
| 02m    | تعارف سورة القارعه         | ٨٩      | ۵۰۷        | تعارف سورة الضحل           | ۷٣      |
| ۵۷۵    | ترجمه وتشرتح سورة القارعه  | 9+      | ۵۰۸        | ترجمه وتشريح سورة الضحل    | ۷۳      |
| ۵۸۱    | تعارف سورة التكاثر         | 91      | ۵۱۳        | تعارف سورة الانشراح        | 40      |
| ۵۸۳    | ترجمه وتشريح سورة الهنكاثر | 97      | air        | ترجمه وتشريح سورة الانشراح | ۷۲      |
| ۵۸۹    | تعارف سورة العصر           | 98      | <b>671</b> | تعارف سورة النين           | 44      |
| 691    | ترجمه وتشرح سورة العصر     | 914     | ۵۲۳        | ترجمه وتشرت كسورة التين    | ۷۸      |
| 092    | تعارف سورة القمر ه         | 90      | 259        | تعارف سورة العلق           | 49      |
| ۵۹۹    | ترجمه وتشريح سورة القمزه   | 94      | ٥٣١        | ترجمه وتشريح سورة العلق    | ۸٠      |

## فگرست

| صخيبر | عنوان                        | لنبرثار | صخيبر | عنوان                      | لنبرثثار |
|-------|------------------------------|---------|-------|----------------------------|----------|
| PYY   | تعارف مورة الفاق بهورة الناس | 111     | 4+0   | تعارف سورة الفيل           | 94       |
| 420   | ترجمه وتشرت صورة الفلق       | ۱۱۳     | Y+Z   | ترجمه وتشريح سورة الفيل    | 9.4      |
| 422   | ترجمه وتشريح سورة الفلق      | 110     | 412   | تعارف سورة القريش          | 99       |
|       | ,                            |         | alr   | ترجمه وتشريح سورة القريش   | 1++      |
|       |                              |         | 719   | تعارف سورة الماعون         | 1+1      |
|       |                              |         | וזד   | ترجمه وتشرت كسورة الماعون  | 1+1"     |
|       |                              |         | 442   | تعارف سورة الكوثر          | 100      |
|       |                              |         | 44.   | ترجمه وتشريح سورة الكوثر   | 1+14     |
|       |                              |         | 450   | تعارف سورة الكافرون        | 1+0      |
|       |                              |         | 422   | ترجمه وتشرتح سورة الكافرون | 1+4      |
|       |                              |         | 400   | تعارف سورة النصر           | 1+4      |
|       |                              |         | מחץ   | ترجمه وتشرت كسورة النصر    | 1•٨      |
|       |                              |         | 101   | تعارف سورهٔ تبت            | 1+9      |
|       |                              |         | nar   | ترجمه وتشرت مورة تبت       | 11+      |
|       |                              |         | IFF   | تغارف سورة لاخلاص          | 111      |
|       |                              |         | 444   | ترجمه وتشريح سورة لاخلاص   | 117      |

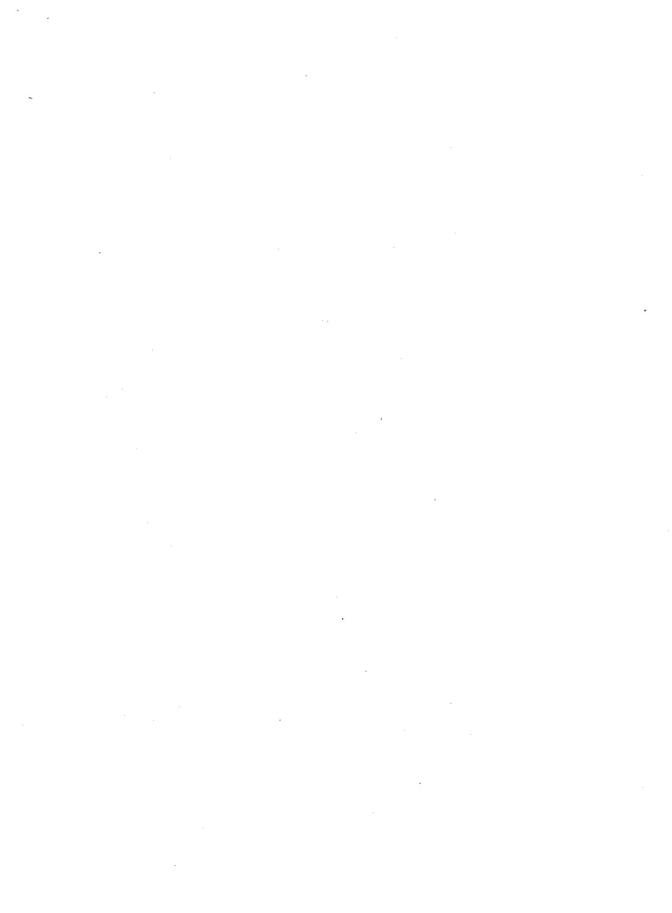



باره نمبر ۲۷ قال فماخطبکم

سورة نمبر ك۵ الحرييل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# تعارف مورة الحديد

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِينَ مِ

ہ خورات کو اسان کی ہر چیزاس محمت والے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے اور وہ ہر طرح کی قدرت وطاقت کا مالک ہے۔ وہی اول وہی آخر وہی فاہر اور وہی باطن ہے۔ اس نے جس چیز کو بیان کیا ہے وہ شک وشبہ سے بالاتر ہے۔ اس اللہ نے زمین و آسان کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ گر ہوا۔ کوئی چیز جوزمین میں وافل ہوتی ہے یا اس سے باہر نگاتی ہے۔ جو چیز آسان سے اتر تی یا آسان کی طرف چڑھتی ہے اسے ہر چیز کاعلم ہے۔ فر مایا کہتم کہیں بھی ہووہ تمہار سے ساتھ ہوتا ہے۔ وہی اللہ ہے۔ قرمایا کہتم کہیں بھی ہووہ تمہار سے ساتھ ہوتا زمین و آسان کی طرح بھی جھپ نہیں سکتے۔ وہ تمہار سے سارے اعمال کو دکھ دہا ہے۔ وہی در میں اور دن کو رات میں در فل کرتا ہے۔ وہ سینوں اور دلوں میں چھپے ہوئے ہر راز سے واقف ہے۔ وہ اللہ جس کی یہ شان ہے وہی اس الک ہے کہ اس پر ایمان لاکر اس کی عبادت و بندگی کی جائے اور وہ جیسا تھم شان ہے وہی اس بڑ کی اس کے کہ اس پر ایمان لاکر اس کی عبادت و بندگی کی جائے اور وہ جیسا تھم دے اس پڑ کیل کرتا ہے ہے۔

| 57         | سورة نمبر    |
|------------|--------------|
| 4          | كل ركوع      |
| . 29       | آيات         |
| 586        | الفاظ وكلمات |
| 2599       | حروف         |
| مدينةمنوره | مقام نزول    |

فرمایا کہ فتح کمہ کے بعد جولوگ اپنے مال کواللہ کے راستے میں خرچ کریں کے اور جہاد کریں گے وہ ان لوگوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح کمہ سے پہلے جان و مال کی قربانیاں دی تھیں۔ویسے اللہ ہرا یک کے خلوص اور قربانی کو قبول کرتا ہے۔

اس کاما لک اللہ ہی ہے وہی اللہ تہمیں اپنے میں جو پھے مال ودولت ہے درحقیقت اس کاما لک اللہ ہی ہے وہی اللہ تہمیں اپنے رائے میں خرج کرنے کا تھے میں خرج کرنے کا تھے میں خرج کرنے کا تھے میں خرج کرنا کو یا اللہ کو قرض حدد بناہے جس پر بے ادر بخل کو قریب نہ آنے دو۔ اللہ کے داستے میں خرج کرنا کو یا اللہ کو قرض حدد بناہے جس پر بے انتہا اجر وثو اب ہے اور اللہ اس مال کو دو گنا اور چو گنا کر کے واپس کرے گا۔ فرمایا کہ جومومن مرداور مومن عور تیں اللہ کے داستے میں خرج کریں گان کو قیامت کے دن ایک ایسا نورعطا کیا جوان کے آگے اور ان کے دائنی جانب دوڑتا ہوگا جس سے بل صراط پر چلنا کیا جائے گا جوان کے آگے اور ان کے دائنی جانب دوڑتا ہوگا جس سے بل صراط پر چلنا

الله كراست ميں دين اسلام كى ترقى كے ليے جو مال خرج كيا جائے گا وہ گويا الله كے ذي ايك قرض ہے۔اور الله تعالى اس كو بہت بوها چڑھا كرادا فرمائيں كے اوراس كے علاوہ وہ بہترين اجر كے مستحق بمى موں گے۔ آسان ہوگااوران کوالی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جوا کی بہت بڑی کامیا بی ہوگ۔
لیکن وہ منافق جو پوری طرح ایمان خدلائے تتھاور خدانہوں نے اللہ کے راستے میں خرج کیا
تھاوہ اس نور سے محروم رہیں گے اور اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ جب مونین بل صراط پر
سے نور اور روشنی میں چلنے کی کوشش کریں گے اور اہل ایمان کی رفتار تیز ہوگی اس وقت وہ
منافق کہیں گے کہ ذرا آ ہتہ چلوتا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چل سکیں۔ ایسی بھی کیا ہے مروتی
ہے کیا دنیا میں ہم ایک ساتھ نہ رہتے تھے۔ اس پرموس جواب دیں گے کہ آج تم ہمارے

انسان پر جوبھی مصیبت آتی ہے وہ تقدیر الٰہی ہے۔ اگر دنیا میں پکھ حاصل نہ ہوتو اس پررنج اورافسوں نہ کرنا چاہیے اور اگر بہت پکھ مل جائے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ تحت نا پسند میں جو شخی باز اور فخر وغرور میں مبتلا ہوتے ہیں۔

ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ دنیا میں تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رکھا تھا اور تم اپنے مفادات میں اس طرح الجھے رہے کہ تم ہدایت نہ حاصل کر سکے اور تہمیں اس حالت میں موت آگئی۔اب تمہاراٹھ کا ناجہنم ہی ہوسکتا ہے۔

کا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمادیا کہ اہل ایمان کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرج کرتے رہیں جس پہلے پہلے مائیں اجرعظیم عطا کیا جائے گا مگر اس سب کے باوجودوہ ان صحابہ کرام کے درجے کوئیں پہنچ سکتے۔جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنے جان و مال کی قربانیاں دی تھیں۔ان کا اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین مقام ہے۔

🖈 الله نے سوال کیا ہے کہ کیا ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک جائیں؟ اوروہ ان اہل کتاب

یمبوداورنصاری کی طرح نہ ہوجا کیں جنہوں نے اپنی برعملیوں کی وجہ ہے اپنے آپ کو غفلت میں اور دھو کے میں ڈال رکھا تھا اور جب

بھی ان کو کو کی نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس کو ماننے ہے انکار کر دیا اور مسلسل اپنی نافر مانیوں اور گنا ہوں میں بھنے رہے۔ فر مایا کہ جو

لوگ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاکر ان کی نصد بی کریں گے اور ان کی اطاعت کر کے گنا ہوں سے بچتے رہیں گے ایے

لوگ اپنے پر وردگار کے نزد کیے صد بی اور شہید ہیں۔ ان کے لیے زبر دست اجر اور نور ہوگا اور کا فروں کے لیے جہنم کی آگ ہوگ ۔

لوگ اپنے پر وردگار کے نزد کیے صد بی اور شہید ہیں۔ ان کے لیے زبر دست اجر اور نور ہوگا اور کا فروں کے لیے جہنم کی آگ ہوگ ۔

لوگ اپنے پر وردگار کے نزد کیے صد بی اور شہید ہیں۔ ان کے لیے نر دست اجر اور نور ہوگا اور کا فروں کے لیے جہنم کی آگ ہوگ ۔

لوگ اپنے پر وردگار کے نزد کی میں اور کیا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور دنیا کی زندگی انتہائی نا پائیدار ہے۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور دنیا کی زندگی انتہائی نا پائیدار ہے۔ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی ہورہ بورہ چورہ ہوجاتی ہے۔ کہ ان اس کود کھود کھور کو توں ہوجاتی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہوں طرف راحتوں اور آرام کے سامان جمع کر تارہتا کہ دکھورہ چورہ چورہ ہوجاتی ہے۔ ایسے بی دنیا میں آئی ہوتا ہے بھراس پر بوجا پا آجا تا ہے اور ان تمام چیزوں کی محبت کے باوجود ان میں اس کے لیے کوئی دکھی نہیں ہوتی ۔ جب کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے سالٹہ سب لوگوں کو مغفر سے اور اس جنت کی طرف بلاتا ہے جوابمان والوں کے لیے ہوتی ۔ جب کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوالٹہ سب لوگوں کو مغفر سے اور اس جنت کی طرف بلاتا ہے جوابمان والوں کے لیے ہوتی ۔ جب کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوالٹہ سب لوگوں کو مغفر سے اور اس جنت کی طرف بلاتا ہے جوابمان والوں کے لیے ہوتی ہوتی کے بیانہ سب لوگوں کو مغفر سے اور اس جنت کی طرف بلاتا ہے جوابمان والوں کے لیے ہوتی کے سب کہ ترت کی کر ندگی ہمیشہ کے لیے ہو کو کر کو سب کہ ترت کی کر قرب کی کو کر کو کر

تیار کی گئی ہے۔

الل ایمان کو بتایا گیا که آدمی پر جوبھی مصیبت آتی ہے وہ اس کی تقدیر ہے۔ لبندااگر دنیا میں کچھ حاصل نہ ہوتو اس پر رنج اورافسوس نہ کرنا چاہیے اوراگر بہت کچھل جائے تو اس پراتر ایا نہ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوشخی باز اور فخر وفر ورکرنے والے سخت ناپند ہیں۔

ہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پینمبروں کوانسانوں کی اصلاح اورعدل وانصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔فر مایا کہ اس اللہ نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی ہیبت ہے۔اس کے ذریعہ سامان جنگ تیار کیا جاتا ہے تا کہ اس کے ذریعہ جہاد کیا جائے جو انسانوں کے لیے بڑی آز مائٹ ہے تا کہ اللہ جان لے کہ کون اس کے دین اوراس کے رسولوں کی مدوکرتا ہے۔

ہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح اور حضرت ابرا ہیم کو پیفیبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولا دہیں نبوت اور کتاب کا سلسلہ قائم کیا۔ ان کے بعد اللہ کے پیفیبر آتے رہے یہاں تک کہ حضرت عیسی " ابن مریم کو پیغیبر بنا کران کو انجیل جیسی کتاب عطا فرمائی کیکن ان کے مانے والوں نے اس کتاب بڑمل کرنے کے بجائے رہبا نبیت یعنی ترک دنیا کو اختیا رکر لیا حالانکہ اللہ نے ان کو اس کی کوئی تعلیم نددی تھی۔

ہ خرمایا کہ جولوگ حضرت عیسی ابن مریم پرایمان لائے تھے ان کو حضرت محمصطفی علیقہ پرایمان لانا چاہیے اور ان کی تصدیق کرنی چاہیے اس طرح اللہ تعالی ان کو دوگنا اجر وثو اب عطافر مائے گا یعنی حضرت عیسی اور حضرت محمد علیقہ دونوں پرایمان لانے کا اجردگنا کر دیا جائے گا اور اللہ ان کو ایسا نور عطافر مائے گا جس کے ذریعہ بل صراط پر چلنا آسان ہوجائے گا۔ فرمایا کہ اللہ ان کا اجردگنا کر دیا جائے گا اور اللہ ان کو ایسان نہ لائیں مے وہ اللہ کی ہر رحمت سے محروم رہیں مے اور وہ قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔

### مُ سُوْرَةُ الْحَالِيْل

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّوْ الرَّحِيْ

سَبِحُ لِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْاَصْنَ وَهُوالْعَزِيْزُا لَمْكِيمُولَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ عُمُى وَيُعِينُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٌ وَكُولِكُولَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ وَهُوعِكُلِ كُلِّ شَيْءٌ وَكُولِكُولَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ وَهُوبِكُلِ شَيْءً عَلِيْمُ ﴿ وَالْبَاطِنُ وَهُوبِكُلِ شَيْءً عَلِيْمُ ﴿ وَالْفَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوبِكُلِ شَيْءً عَلِيْمُ عَلَيْمُ وَالْفَاهِرُ وَالْفَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوبِكُلُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ النَّاهِ رَبُّمَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ وَمَا يَغُرُّ وَمُعَالِكُ وَهُو مَعْكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُو السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَالْمَالِكُ وَاللَّهُ وَهُو السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّمُولِ وَالْوَاللَّهُ السَّمُولِ وَالْوَلِمُ النَّهُ وَاللَّهُ وَهُو اللَّهُ السَّمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّمُولِ وَالْوَلِمُ النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّمُولِ وَالْوَلِمُ النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲

جو کچھآ سانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی شیع کرتے ہیں۔ وہی زبر دست حکمت والا ہے۔ آ سانوں اور زمین میں اس کی سلطنت ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی نے آ سانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا ہے۔ پھر وہ عرش پرجلوہ

فر ماہوا۔ وہ ہراس چیز کواچھی طرح جانتا ہے جوز مین کے اندرداخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے باہر
آتی ہے۔ اور جو چیز آسان سے اترتی ہے اور جو چیز ان (آسانوں) میں چڑھتی ہے۔ اورتم کہیں
بھی ہووہ تمہارے ساتھ ہے۔ اورتم جو کچھ کرتے ہوا سے وہ دیکھتا ہے۔ آسانوں اور زمین میں اس کی بادشا ہت ہے اور تمام کاموں کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کورات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے (راز وں اور) حالات کو جانے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا

| اندر داخل ہوتا ہے   | يَلِجُ   |
|---------------------|----------|
| چ عتاب بلند ہوتا ہے | يَعُرُجُ |
| ارتاب               | يَنُزِلُ |

## تشریح: آیت نمبرا تا ۲

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا کنات کا ذرہ ذرہ اور ہر مخلوق اس کی حمد و ثنا میں گی ہوئی ہے ہرایک اس کی تیج میں مشغول ہے کین تم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح تنبی اور جمد و ثنا کر رہے ہیں۔ زمین و آسان ، چا کہ ، سورج ، ستارے ، فرشتے ، انسان اور زمین و آسان کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس کی زبان حال سے تعریف و توصیف میں گی ہوئی ہے۔ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے کا کنات میں کیا کیا انقلابات آرہے ہیں کون ی چیز زمین کے اندرواضل ہور ہی ہے کون کی کوئیل زمین سے نکل کر لودا اور درخت بن رہی ہے ایک ایک کوئیل اور پتی جوز مین سے پھوٹ کر نکل رہی ہے اور ہرایک قطرہ اور دانہ جوز مین کے اندرداخل ہور ہا ہے۔ انسانوں کے اعمال جو آسان کی طرف آرہے ہیں اور جوا دکا مات اور فیصلے زمین اور کا کنات کی مخلوقات کی طرف آرہے ہیں اس کو ہر بات کا پوری طرح علم ہے اور ہر چیز پر اس کو کال قدرت حاصل ہے۔ نہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے اور نہ جوز ہیں سے ایک کالی کا تات کی جوز ہیں ہوگیا بلکہ اس کا انتظام اس نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے۔ اس کی شمان یہ ہے دورہ نے اس کی خورہ سے بہلے ہائوں میں ہے لیک کنات کے دورے دورے کے بعد ہے۔ اللہ کی ذات کے مواہر چیز کوفنا ہے (کھل فی تعین ہیں ہوگیا بلکہ اس کا بہلے ہائے سے پہلے ہوئیس ہوسب پھھاس کے بعد ہے۔ اللہ کی ذات کے مواہر چیز کوفنا ہے (کھل فی تعین کی چیز کی جان خیب ہیں ہورہ ہیں نہ بایا ہے اور دی آخر ہے۔ اس کی ذات اپندگی ذات اس سے پہلے گوئیس ہیں اور دی آخر ہے۔ اس کی ذات اپندگی ذات اپندگی ذات اپندگی ذات اس سے پہلے گوئیس ہیں ہیں اور دی آخر ہے۔ اس کی ذات اپندگی ذات اپندگی ذات اس کی چیز کی جان خیب کوئیس ہیں کہا کہ بیا ہونے میں کی چیز کوفنا ہے (کھل فیک کی چیز کی جان خیب کی دور کی کی دیور کوئی کی دی کے در کے دیور کے دورہ کی دورہ کی گوئی خیب کوئی خیب کوئیس ہورہ کی دات کے مواہر کے خوب کی دورہ کی گوئی کی دورہ کیا گوئی خیب کے در کے در کی دورہ کی گوئی خیب کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا کوئی دی دورہ کی دورہ کی دی دی دورہ کی دورہ

سے بلندوبرتر ہے۔ اس کی حقیقت تک انسانی عقل اور خیال کا پینچنا ممکن بی نہیں ہے۔ لبنداوبی ظاہر ہے، وبی باطن ہے۔ فلا صدیہ ہے کہ اس کا نئات کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہ ہے کہ وبی ایک ذات ہے جواول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن وخنی بھی ہے اور برح نکا پوری طرح علم ہے تو صرف اللہ کو حاصل ہے۔ انسان کا خیال، اس کی عقل، اس کی فہم وفر است کی رسائی بھی اس تک نہیں ہے لیکن اس کی ذات کی بیر عظمت ہے کہ وہ دلوں کے چھے ہوئے رازوں اور انسانوں کی نیت تک سے واقف ہے۔ انسان کہیں بھی جائے ، کسی بھی حالت میں ہووہ اللہ کی قائم کی ہوئی صدود سے باہر نہیں نکل سکتا وہ ہر جگداس کے ساتھ ہے۔ وبی دن کی روشنی کو نکالتا ہے جائے ، کسی بھی حالت میں ہووہ اللہ کی قائم کی ہوئی صدود سے باہر نہیں نکل سکتا وہ ہر جگداس کے ساتھ ہے۔ وبی دن کی روشنی کو نکالتا ہے اور اس کے حکم سے اندھر اچھا جا تا ہے۔ '' کھو آگو اُل وَالُلْ خِورُ وَ الظّاهِرُ وَ الْبَاطِينُ ''اس آیت کے تعلق جدیث میں اللہ تعالی اور آتا ہے کہ بیہ آیت ہزارا یوں سے افضل ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس شے نہر مایا کہ آگر تمہارے دل میں اللہ تعالی اور دین حق کے بارے میں شیطان و سوسہ ڈ النے کی کوشش کر ہے تو اس آیت کو آہت سے پڑھایا کر و۔ (ابن کثیر)۔ سورۃ الحدید، حشر، صف، جمعہ اور تخابی دور آبوداؤد۔ تر فری)

امِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَ ٱنْفِقُوا مِمَّا

جَعَلَكُمُ مُّسَتَخْلَفِيْنَ فِيهُ فَالَّذِيْنَ الْمُثُوامِنْكُمُ وَانْفَقُوالَهُمْ الْحُرُّكِيْنَ وَمَالَكُمُ لَا ثُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُولُمُ الْحُرُّكِيْنَ وَمَالَكُمُ لَا ثُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُولُمُ الْحُرْكِمُ وَفَيْنَ وَكُمُ الْكُمُ اللهُ وَلَمْ اللهِ اللهِ وَيَلْومِيْرَاكُ السَّمُوتِ وَ الشَّمُوتِ وَ اللهِ اللهُ وَيَلْومِيْراكُ السَّمُوتِ وَ الْكُمُ الْكُمُ اللهُ اللهُ وَيَلْومِيْراكُ السَّمُوتِ وَ اللهُ اللهُ وَيَلْومِيْراكُ السَّمُوتِ وَ اللهُ اللهُ وَيَلْمُ اللهُ وَيَلْمُ اللهُ وَيَلْلُهُ وَاللهُ وَيَلْمُ اللهُ وَيَلْمُ اللهُ وَيَلْمُ اللهُ وَيَلْمُ اللهُ وَيَلْمُ وَاللهُ وَيَلْمُ اللهُ الله

#### ترجمه: آیت نمبر ۷ تا ۱۰

(اے لوگو!) تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنا مال خرج کرو (اس اللہ کے لئے) جس نے تہیں دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ تم میں سے جولوگ ایمان لائیں گے۔ اور اپنا مال (اللہ کی راہ میں) خرچ کریں گے ان کے لئے اجرعظیم ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ رسول ﷺ تہمیں اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان بیان لے آؤ۔ اور اللہ نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا اگر تم یقین کرتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنی بندے (حضرت محمد ﷺ) پر صاف صاف آنوں کو نازل کیا ہے تا کہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشن کی طرف لے آئے۔ اور بے شک اللہ (تمہارے حال پر) پر اشفیق ومہر بان ہے۔ اور تمہیں کیا ہوگیا کہ تم اللہ کے رائے جو کر چکے ہیں اور جنہوں نے جہاد کیا وہ برا درجہ جولوگ فتح (کہ ) سے پہلے (اپنا سب کھی) خرچ کر پکے ہیں اور جنہوں نے جہاد کیا وہ برا درجہ رکھتے ہیں وہ (ان لوگوں کے برابر کسے ہو سکتے ہیں) جنہوں نے فتح (کمہ ) کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اور اللہ نے بھلائی کا وعدہ ہرایک سے کیا ہوا ہے۔ اور اللہ اس کی خبر رکھتا ہے جوتم کرتے ہو۔
کیا۔ اور اللہ نے بھلائی کا وعدہ ہرایک سے کیا ہوا ہے۔ اور اللہ اس کی خبر رکھتا ہے جوتم کرتے ہو۔

#### لغات القرآن آيت نبر عناوا

مُسُتَخُلَفِیْنَ تَامُ مَقَامِ بِنَائِکُ کَا اَلَّا تُنْفِقُوا ییکُمْ خَیْ نَدَرُو مِیْرَاتْ مِیْرَاتْ مِیْرَاتْ مِیْرَاتْ مِیراتْ بِرَاتْ بِرَاتْ مِیْراتْ بِرَاتْ بِرَاتْ مِیْراتْ بِرَاتْ مِیْراتْ بِالْمِیْنِ ہِا لُکُسُنیٰ ہِمِلالُ فِیْرِ مِیْراتْ بِمِلالُ فِیْرِ مِیْراتْ بِمِلالُ فِیْرِ مِیْراتْ بِمِلالُ فِیْرِ مِیْرِ مِیْراتْ مِیْراتِیْراتْ مِیْراتْ مِیْراتِیْراتْ مِیْراتْ مِیْراتِیْراتْ مِیْراتْ مِیْراتِیْراتْ مِیْراتْ مِیْراتْ مِیْراتْ مِیْراتِیْراتْ مِیْراتْ مِیْراتِیْراتِیْراتْ مِیْراتِیْراتْ مِیْراتِیْراتْ مِیْراتِیْراتِیْراتْ مِیْراتْ مِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتْ مِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتْ مِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْراتِیْرات

## تشريخ: آيت نمبر ڪتا • ا

وہ اللہ جوز مین وآسان کی سلطنت کا مالک، ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے جو

ہر چیز کاعلم رکھنے والا ہے۔ وہی اول وآخر اور ظاہر وباطن ہے اس پر اور اس کے آخری نبی اور رسول حضرت محمصطفیٰ عیک پردل کی گھرائیوں اور انتہائی خلوص سے ایمان رکھنا اور اس کے حکم کے مطابق اللہ کی راہوں میں مال خرچ کرنا اس پر بہترین اجرو تو اب کا وعدہ ہے فرمایا کہ آج تم جس مال و دولت کے مالک بنے بیٹھے ہووہ در حقیقت اللہ ہی کا مال ہے لہذا جب اللہ نے تہمیں ایمان کی دولت سے بھی نواز ا ہواس کی راہوں میں خرچ کر کے اپنی آخرت درست کر لو فرمایا کہ سے مال جو آج تمہارے ہاتھوں میں ہے تم سے پہلے یہ کی اور کے پاس تھا۔ پھر یہ مال و دولت اور جائیدا دبھی تمہارے پاس ندر ہے گی بلکہ پچھد دوسرے لوگ اس کے مالک بن جائیں گے۔ بید نیا اور اس کا مال و دولت نہ کی کے پاس رہا ہے اور ندر ہے گا لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس مال و دولت کو آخرت سنوار نے کا ذریعہ بنالیا جائے ورنہ جب بید دوسروں کے ہاتھوں میں جائے گا تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا اور تم اج عظیم سے بھی محروم رہ جاؤگے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نی کریم علیہ نے ارشاوفر مایا ہے

'' آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ حالانکہ یہ تیرا مال کہاں ہے۔ تیرا مال تو اس کے سوااور کیا ہے جوتونے کھا کرختم کرلیا یا پہن کر پرانا اور بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے اس کو آ گے بھیج دیا۔اس کے سواجو بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے دوسروں کے لئے چھوڑ جانے والا ہے''۔ (صحیح مسلم)

المان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تباری کتی ہوی خوش تعیبی ہے کہ اللہ کے رسول تبہارے اندر موجود ہیں۔ تہمیں ایمان کی طرف بلارہ ہیں اور تہمیں وہ عہد یا دولا رہ ہیں جواز ل کے دن محضرت آدم کی پشت سان کی ذریت کو نکال کران سے بچ چھا گیا تھا کہ کیا بیس تبہارار بنہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ بہ شکہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ' عہدالست' جوانسان کی روح میں پوشیدہ ہاں کو یا دولا یا جارہ ہے یا وہ عہد یا دولارہ ہیں جوگذشتہ تمام انبیاء کراتم اوران کی امتوں سے اس بات پرلیا گیا تھا کہ وہ حضرت محمصطفی تھی پہرائی المتوں سے اس بات پرلیا گیا تھا کہ وہ حضرت محمصطفی تھی پر ایمان لاکران کی مدد کریں گے۔ اب وہ نی تشریف لا چکے ہیں اوران پر ایک اسی صاف صاف آتھوں والی کتاب نازل کی گئی ہے جو تہمیں اندھروں سے روث کی طرف لے آتے گی فرمایا کہ دل کھول کرا اللہ کراسے میں خرج کہ دوائی متبہاری بھلائی ہے۔ اللہ نے روائی کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح کمد سے پہلے اللہ کے داستے میں اپنی جان اورا سے مال کروائی مشتری ہیں ہیں انہوں نے اللہ اورائی کی مقابلے میں ہی بات کو اہمیت نہیں دی۔ یہروسانی اور حالات کی سے بیا اللہ کے داستے میں اپنی جان اورائی کے دولوں کے دولوں کے مقابلے میں کسی بات کو اہمیت نہیں دی۔ یہروسانی اور حالات کی شدت کرماض خور میں ایک و مولوں کے اللہ نے ان کو کفار پر فتح و نصرت عطافر مائی۔ آخرت کی نجات اور بلندور جات کے مقاب پر خوائی کی بہترین مثال ہیں پیش کیں بات کو اہمیت نہیں دی۔ یہ باندور جات کے مقاب کے کئر وہ کہ کہ ہوں ہو گئے۔ اللہ نے اس خوائی کی بہترین مثال سے کفر وہ کہ کے بیا اور بعد میں ایک وقر بانی کا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ ہی انہا ایک مقام رکھتے ہیں جان وہ مال سے کفر وہ کو کہ کو میاں ہی ہو تو اس دونوں کے لئے ہو کیاں دوجوں سے درجات میں بہت فرق ہے۔ اللہ کیا۔ اور وہ اور اس کے لئے ہو کی کو کی ایک درجات میں بہت فرق ہے۔ اس کی درجات میں بہت فرق ہے۔ اس میں وہ اس کے گئر وہ کی کا ایک درجات میں بہت فرق ہے۔ اس میں وہ اللہ کی تور ہوا ہی میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اس کو میں میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اس کو میں میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اس میں میں میں اپنی ہے کہ جب حالات قائد میں آد کی میں تو اس وقت کا ایک دوجات میں میں اپنا کیک مقام کے تھی اپنا ایک مقام کے کھول کے اس کو میں میں کو میاں کو میں کو میں کو میاں کو میں کو میاں کو میں کو میں کو میں کو میا

لیکن جب دین پرمشکل وقت آ جائے اور ہر خض حق وصداقت کے راستے پر چلنے میں شدید دشواریاں محسوں کرنے لگے تو وہ لوگ بڑے قابل قدر ہوا کرتے ہیں جو ہرمسلحت سے بالاتر ہوکر دین اسلام کی سربلندی کے لئے جدو جہد ، بھاگ دوڑ اورکوششیں کرتے ہیں اورا پی جان اوراپنے مال کے خرج کرنے میں فراخ دل ہوتے ہیں۔

بے شک آج رسول اللہ علی و نیاوی حیات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اور آپ کوحیات برزخی حاصل ہے لیکن اللہ کے وعدے کے مطابق علی وحق کی کوشٹوں ہے آج نبی کریم علیہ کی تمام تعلیمات محفوظ ہیں جن کی تبلیغ واشاعت میں ان علی ء نے نہایت دیانت واری سے ہر طرح کی جدوجہد کی ہے، کررہے ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یقینا ایسے لوگ انتہائی قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ تعلیم کی کمل ایمان رکھنے، عمل صالح کرنے اور ایسے علی ای قدر کرنے کی تو فیق عطافر مائے جواللہ کے دین اور حضورا کرم تعلیم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں اپنی عمرین کھیارہے ہیں۔

مَنْ ذَالَّذِي يُقُرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ٱجُوَّكُرِيْمُو يَوْمُرَّرُى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسْعَى نُوْرَهُمْ <u>ؠؙڹٛٵؽۮۣؽۿؠ۫ڔۊؠٳؽڡٵڹۿؚڡؙۯؙۺ۬ڒٮػؙٷۘٳڷؽۏڡڔۘڿۺۜڴۼٛڔؽڡڹٛڠؖؾۿٳ</u> الْأَنْهُرُخُلِدِيْنَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِينَ الْمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُّوْرِكُمْ وَقِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءُ كُمْ فَالْتَحِسُوْا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلْهُ بَاكُ بَاطِنُهُ فِيُوالرَّحْمَةُ فَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِو الْعَذَابُ ﴿ يُنَا دُونَهُمُ الْمُرِنَكُنْ مُعَكُمُ فَالْوَا بِلِي وَلِكِنَكُمُ فَتَنْتُمُ إِنْفُسُكُمُ وَتُرْبَصْتُمُوارْتَبْتُمُ وَعُرَّبُكُمُ الْكِمَانِيُ حَتَّى جَاءً أَمْسُواللَّهِ وَ غَرُّكُمُ بِاللهِ الْعُرُونُ فَالْيُومُ لَايُؤُمُ لَايُؤُخُدُمِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَامِنَ الذين كفروا مأونكم الكاري موللكم وينس المصير

تم میں سے وہ کون ہے جواللہ کو قرض حسنہ دے۔ پھر اللہ اس کواس شخص کے لئے بردھا تا چلاجائے۔اوراس کے لئے ایک قابل احترام بدلہ بھی ہو۔ (اے نبی عظیہ) جس دن آب مومن مردوں اورعورتوں کو دیکھیں گے کہ (ان کےحسنعمل کا) نوران کے آگے اوران کے دائی طرف دوڑتا ہوا ہوگا (اوران سے کہا جائے گا کہ) آج تمہیں ایسی جنتوں کی خوش خبری دی جاتی ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔جن میں وہ ہمیشدر ہیں گے اور بیان کی بہت بڑی کامیا بی ہوگی۔ اس دن منافق مرداورمنافق عورتیں اہل ایمان سے یہ کہتے ہوں گے کہ ذرا ہماراا تظار کرلوتا کہ ہم بھی تمہاری روشنی ہے کچھ فائدہ حاصل کرلیں۔ان ہے کہا جائے گا کہتم پیچیے ہی لوٹ جاؤ پھروہاں روشنی کی تلاش کرو۔اتنے میں ان منافق مردوں اور منافق عورتوں (اور اہل ایمان کے درمیان) ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔اس دیوار کے اندر کی جانب رحمت (برتی) ہوگی اور باہر کی جانب عذاب ہوگا۔منافق (اہل ایمان لوگوں کو) یکار کر کہیں گے کہ كياجم تمهار بساته ند تعي وه كهيل ك كه بال تم جمار بساته تح ليكن تم في اين آپ و مراي میں مبتلا کرلیا تھااورتم ہمارےاو پر برے حالات کے منتظرر ہاکرتے تھےاورتم دین اسلام سے شک میں بڑے ہوئے تنے اور تہمیں تمہاری غلط تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ کا تھم آپنجااور مہیں دھوکے بازشیطان نے دھوکے میں ڈالےرکھاتو آج کے دن نہ توتم (منافقین ہے) کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور ندان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکا ناجہنم ہے۔ وہی تہارار فیل ہےاور جہنم تمہارے لئے بدترین محکانا ہے۔

### لغات القرآن آيت نمبراا ١٥٢

| قرض دیتا ہے                   | يُقَرِضُ |
|-------------------------------|----------|
| وہ دو گنا کرتاہے۔اضافہ کرتاہے | يُضعِفُ  |
| دوڑ تا ہے                     | يَسُعٰي  |
| مهميل ديكھوپه جاراا نتظار كرو | أنظرونا  |

| بم كه حصدلين      | نَقُتَبِسُ     |
|-------------------|----------------|
| تم لوث جاؤ        | اِرُجِعُوْا    |
| تلاش <i>کر</i> و  | اِلْتَمِسُوُا  |
| و بوار _آژ        | سُورٌ          |
| تم نے انتظار کیا  | تَرَ بَّصُتُمُ |
| تم نے تک کیا      | ٳۯؙؾۘڹؙؾؙؙؠؙ   |
| دھوکے میں ڈال دیا | غَرَّتُ        |
| تمناكي            | ألاَمَانِيُ    |
| ما لك دخادم       | مَوُليٰ        |

### تشريخ: آيت نمبراا تا ١٥

الله جوز مین وآسان کے تمام خزانوں کا مالک ہے دوا پیغ فرماں بردار بندوں کوان کی کوششوں، جدوجہداور محنت سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ آدمی کے پاس جو پچھ ہے وہ اللہ کا ہے وہی مالک ہے لیکن اس کی شان کریمی کے قربان کہ دہ اس کی رضاو خوشنودی کے لئے خرج کئے مال کواپنے اوپر قرض قرار دے رہاہے۔ فرمایا کہتم میں سے کون ہے جواللہ کوقرض دے جے گئی گنا بڑھا کراس کووا پس کردیا جائے اوراس کے لئے ایک ایسا بدلہ بھی دیا جائے جونہایت قابل احترام ہے۔

قرض حندیہ کے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سر بلندی اور صرف اس کی رضا وخوشنودی کے لئے نہایت خلوص ، محبت اور عاجزی کے ساتھ اس کے بندوں پرخرج کرنا جس میں لا پنج ، دکھا وا اور احسان جنانے کا کوئی جذبہ نہ ہو۔ نہ واس لئے دیا جائے کہ لوگ اس کو یہ کہیں کہ وہ بڑائی ہے بلکہ هرف ایک ہی جذبہ ہوکہ اللہ اس سے راضی ہوجائے۔ فرمایا کہ ایسے خلع مسلمانوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح اجرو ثو اب اور بہترین انعامات سے نوازے گا۔ آخرت میں اس بل صراط سے گذار کر جنت میں جانے کا تھم ویا جائے گاجو بال سے زیادہ باریک اور تلوارسے زیادہ تیز ہوگا۔ اہل ایمان کو دونو راور دوشنیاں عطاکی جائیں گی۔ ان کے ایمان کا نور ویا جوگا اور ان کے دوسرے اعمال کا نور ہر طرف روشنی کے بیا رہا ہوگا۔ منافقین ان کے نور کی روشنی میں چل پڑیں گے اور اہل ایمان بڑی تیزی سے بل صراط سے گذر رہے ہوں گے۔ منافقین اس سخت

اند هر میں جو ہر طرف چھایا ہوا ہوگا اس میں بھٹک رہے ہوں گے وہ اہل ایمان سے التجاکریں گے کہ ذرا تھہر جا وُ اور تیزی سے نہ چلوتا کہ وہ بھی ان کی روشی میں راستہ طے کرتے جائیں۔ اہل ایمان ان منافقین سے کہیں گے وہ اسی طرف جائیں جہاں ہے ہم نے یہ نور حاصل کیا ہے۔ جب وہ منافقین پلٹیں گے تو اہل ایمان اور منافقین کے در میان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ اہل جنت اس دروازے سے جنت میں داخل ہوجائیں گے اور پھر وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ منافقین چلاکر کہیں گے کہتم کہیں گے کہتم کہ ہو جائیں گے کہتم ہماری درا اید ذہیں کرتے تھے آئے تہیں کیا ہوگیا ہے کہتم ہماری ذرا الد ذہیں کرتے جاس وقت اہل ایمان جواب دیں گے کہ بے شک ہم دنیا میں ایک ساتھ رہتے تھے گیان

🖈 تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا کررکھا تھا۔

ہے تم ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود ہروقت اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ ہم کی آفت یا مصیبت میں پڑجا کیں۔ ایک دین اسلام کے ہراصول میں شک وشیہ پیدا کرناتمہارا شیوہ تھا۔

ہ تم اپنی غلط اور بے بنیا دتمنا وَل میں الجھے رہے یہاں تک کہ اللّٰد کا تھم آپہنچا اور دھوکے باز شیطان نے تنہیں اپنے جال سے نگلنے ندویا۔

۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب تم سے اور کا فروں سے کوئی معاوضہ لے کر چھوڑ انہ جائے گا۔ تمہارا ٹھکا نا صرف وہ جہنم ہے جس کے تم لائق ہواوروہ تنہارے لئے بدترین ٹھکا نا ہے۔

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۹ تا ۱۹

کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی نصیحت اور جوسچا دین نازل ہوا ہے اس کے سامنے ان کے دل جھک جائیں؟ انہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا چا ہیے جنہیں کتاب دی گئی پھر جب ایک لمبی مدت گذر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت بڑی تعداد فاسقین کی ہے۔

اس بات کایقین کرلینا چاہیے کہ اللہ ہی مردہ زمین کوزندہ کرتا ہے۔ بے شک ہم نے اپنی آیات کو کھول کھول کربیان کردیا ہے تا کہ تم مجھو۔

بے شک صدقہ کرنے والے مرداور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسند یا اللہ ان کے صدقہ کو خوب بردھائے گا اور ان کو لائق احر امرزق عطا کرے گا۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے صدیق اور محمداء ہیں ان کے لئے اجراور نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ جہنم والے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبر١١٦١١

اَلَمُ يَأْنِ كياوه وقت نَهِين آيا اَنُ تَخُشَعَ ييكه دُرين - جَعَك جائين اَلُا مَدُ يد

## تشريخ: آيت نمبر ١٦ تا١٩

جب خشک اور بنجرز مین پربارش برتی ہے تو اس میں تروتازگی کے آثاراورا یک نئی زندگی کروٹیں لینے گئی ہے۔اس طرح جب کفروشرک کی وجہ سے دلوں کی دنیاویران،خشک اور تاریک ہوجاتی ہے تو اللہ کے یا کیزہ کلام اور نبوت کی روشنی سے روحانی د نیاروژن دمنور ہو جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور نبوت کو ہارش سے تشبیہ دے کربتا دیا ہے کہ مردہ قو موں میں نئی زندگی اللہ کے یا کیزہ کلام اور نبوت بر کممل یقین کر لینے اور ماننے کے بعد ہی پیدا ہوا کرتی ہے جس سے ایک نیاعزم ویقین ،حوصلہ اور ولولہ بیدار ہوجاتا ہے۔اللہ کے کلام اور نبوت کی عظمت پر جتنا بھی یقین بردھتا جائے گا رفباراتی ہی تیز ہوتی چلی جائے گی لیکن اگر ایمان ویقین میں ذرابھی کمی آئے گی تو مقصد میں کوتا ہی اور عمل میں ستی اور بے حسی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ نبی کریم عظی نے جب اعلان نبوت فر ما یا اور الله کے کلام کے ذریعے صحابہ کرام کی تربیت فر مائی تو جا ہلی معاشرہ میں رہنے بسنے والے جہالت وتاریکی سے نکل کرعلم وعمل کے علم بردارین گئے اور ساری دنیا کے اندھیرے دور کرنے میں اپنے جان و مال سے اس طرح لگ گئے کہ انہیں اپنی ذات اور بال بچوں سے زیادہ ہروقت ایک ہی فکرتھی کہوہ دنیا سے ظلم اور جہالت کوئس طرح مٹائیں چنانجے انہوں نے ہرطرح کے ایٹار وقربانی کی بہترین مثالیں قائم کیں۔ اکثرید دیکھا گیا ہے کہ جب اس طرح کی مخلصانتر کی کا آغاز ہوتا ہے تووہ لوگ جونے نے اس عزم وحوصلے میں شریک ہوتے ہیں تو ان میں وہ جذب اور اسپر نہیں ہوتی جوان سے پہلے لوگوں میں ہوتی ہے۔ان آیات میں ایسے ہی مونین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جار ہاہے کہ کیاایمان والوں کے لئے ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور وہ سچا دین جوان کی ہدایت کے لئے نازل کیا جار ہاہے اس کی طرف یوری طرح جھک جائیں۔ عبرت ونصیحت حاصل کرانے کے لئے فر مایا کہتمہارے سامنے قرآن کریم کے ذریعہ گذری ہوئی قوموں کے واقعات بیان کئے جارہے ہیں کہیں تم بھی ان گذری ہوئی قوموں کی طرح نہ ہوجانا کہ جب ان پر ایک طویل زمانہ گذر گیا تو وہ ایمان کی کیفیات سے اتنی دور کیلے گئے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کے دل تکبراورغرور کی وجہ سے پھر سے زیادہ سخت ہو گئے اوران کی بڑی تعدا دفت و فجوراور گناہوں میں مبتلا ہوگئ۔اگروہ اللہ کے دین برقائم رہتے تو جس طرح یانی کے چھینٹے سے زمین میں ایک نئ زندگی پیدا ہوجاتی ہے اس طرح ان کی زندگی میں بھی بہارآ جاتی۔ ہر سمجھاور عقل رکھنے والے کے لئے اللہ نے ہر بات کونہایت وضاحت ہے کھول کھول کربیان کر دیا ہے۔

اللہ تعالی نے ان ایمان والے مردوں اور عورتوں کی تعریف کی ہے جواپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقات اور جب دین کی سر بلندی کے لئے قرض حنہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آ گے بڑھ کراس کا رخیر میں حصہ لیتے ہیں اسی طرح اللہ ورسول کی اطاعت اور اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بیہ وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اجروثو اب میں وہ اضافہ ہی کرتا چلا جائے گا اور قیامت میں ان کوعزت کی روزی اور زق عطافر مائے گائیکن وہ لوگ جنہوں نے کفروشرک کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کا انجام بھیا تک جہنم ہے جو بدرتین ٹھکا نا ہے۔

#### ترجمه: آیت کمبر۲۰ تا۲۱

تم اس بات کو (اچھی طرح) جان لو کہ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل کو د، زیب وزینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر اور مال واولا دمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ اس کی مثال اس بارش جیسی ہے کہ (جس کی وجہ سے) اس کی پیداوار کاشت کارکوخوش کر دیتی ہے۔ پھروہ کھیتی خشک ہوجاتی ہے پھرتم دیکھتے ہوکہ وہ زرد پڑجاتی ہے پھروہ چوراچورا ہوجاتی ہے۔

اور آخرت کاعذاب شدید ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی (کا وعدہ ہے) اور دنیا کی زندگی سوائے دھو کے اور فریب کے اور کیا ہے؟

تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف اوراس جنت کی طرف دوڑ وجس جنت کا پھیلا وَ ایسا ہے جیسے آسان اورز مین کا پھیلا وَ۔ یہ جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جواللہ اوراس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھض اللہ کے فضل وکرم سے (ملتی ہے) وہ جس کو چاہے گا عطا فرما دے گا اور اللہ بڑے فضل وکرم والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢١٥٢

لَعِبٌ کھیل تود لَهُوٌ کھیل تماشا تَفَاخُوٌ آپس میں نخر کرنا۔اپی بڑائیاں کرنا تَکَاثُوٌ ایک دوسرے سے کثرت میں آگے بوھنا غَیُتُ بارش مُصُفُونٌ زرد مُصُفُرٌ زرد مُصُفَرٌ درد

## تشريج: آيت نمبر٢٠ تا٢١

فرمایا کہ اگرغور کیا جائے تو آدمی کی زندگی کے انقلابات اور تبدیلیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ اس دنیا ہیں اس کا قیام عارضی اور وقتی ہے اس کی کسی حالت کو بھی قرار نہیں ہے۔ ہر چیز فنا ہوتی رہتی ہے کسی چیز اور کسی حالت کو بھی قرار نہیں ہے۔ ہر چیز فنا ہوتی رہتی ہے کسی چیز اور کسی حالت کو بھی قرار نہیں ہے۔ مثلاً آدمی بچین میں اس کی بیت میں اس کی باتیں کس قدر بے ربط اور اس کے کام کیسے مفتحکہ خیز تھے جن چیز وں کو وہ اہمیت دیتا تھا اور جن تھلونوں سے وہ کھیلتا تھا جوانی اس کی باتیں کس قدر بے ربط اور اس کے کام کیسے مفتحکہ خیز تھے جن چیز وں کو وہ اہمیت دیتا تھا اور جن تھلونوں سے وہ کھیلتا تھا جوانی میں اس کے لئے بے حقیقت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب بڑھا پا آتا ہے تو جوانی کی غلطیوں کو یاد کر کے ہنستا ہے یا شرمندہ ہوتا ہے اور بڑھا پے کی عمر میں سوائے آپس کے فخر سے قصے یا کہا نیوں کے یاا پی اولا د کی کثر ہے، مال ودولت کے اعداد و شار کے اور اولا د کو بڑی رہتا مرنے سے پہلے اسے اس بات کا شدت سے احساس پیدا ہوجا تا ہے کہ وہ زندگی بھر جن چیز وں کو مال ودولت کو اور اولا د کو بڑی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے اللہ تعالی نے فرما یا کہ زندگی بھر سمائے کے پیچھے بھا گئے اور دوڑ نے والو! اگر دوڑ نا

ہے تو اس جنت کی طرف دوڑ و جو اتن وسیع ہے اور اس کا پھیلا وَ اتنا زبردست ہے کہ ساتوں آسان اور زمین بھی اس میں سا جائیں گے۔اور پھروہاں کی ہرنعت ہمیشہ کے لئے ہے۔آ دمی وہاں ہمیشہ جوان رہےگا۔ ہرخوشی کودوام ملےگاوہ جو جا ہےگا اس کو وہاں عطا کیا جائے گا۔ زندگی بھروہ جس سکون کے لئے بے چین رہتا تھاوہ صرف جنت ہی میں نصیب ہوگا۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال توالی ہے جیسے آسان سے بارش برسنے کے بعداس سے نباتات اگتی ہیں ہرطرف سرسبزی وشادانی پھیل جاتی ہے وہ کاشتکار جس نے محنت کر کے زمین میں دانا ڈالاتھا جب وہ دانہ امجر کر بیودایا درخت بن جاتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانانہیں رہتالیکن جہال گرم ہوائیں چلیں اور یودوں کی بیتاں خشک ہوکر چورہ چورہ ہوئیں تو سرسبزی وشادا بی ختم ہوکررہ جاتی ہے اورا پناوجود کھوبیٹھتی ہے۔ اس طرح آدمی کا حال ہے کہ وہ امجرتا ہے،خوبصورت اور حسین نظر آتا ہے جب جوانی گذر کر بڑھایا آتا ہے تو وہی خوبصور تیاں جو اس کومد ہوش اورمست کر دیتی تھیں اب ان میں کو کی ایسی دلچیہی نہیں رہتی بلکہ اس کی زندگی کی بیدو مرانی اس کوشدیدالجھن میں ڈالے ر کھتی ہے۔اسی لئے اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی سوائے فریب نظر کے اور کیا ہے؟ آخرت میں انسان کے لئے دو چیزیں ہوں گی (۱) شدیدترین عذاب (۲) یا الله کی رضا ومغفرت به نصیب کفار ومشرکین کوشدید عذاب دیا جائے گا اور صالح اہل ایمان لوگوں کو جنت کی راحتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت بھی نصیب ہوگی ۔ اہل ایمان سے فر مایا جار ہا ہے کہ وہ جنت کی طلب میں ایک دوسرے سے آ گے بڑھ جائیں تا کہ ان کوسکون نصیب ہولیکن پیہ جب ہی نصیب ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت وفر ماں بر داری کی جائے گی۔ وہ جنتیں اتن عظیم اور وسیع ہوں گی کہ ساتوں آسان اور زمین بھی اس میں ساجا ئیں تب بھی کوئی فرق نہ پڑے گا۔ بیاللہ کافضل وکرم جس پر بھی ہو جائے وہی خوش نصیب ہے اوراللہ تو اپنے بندوں پرفضل وکرم ہی کرتا ہے۔

## مآأصاب فن محميية

فِ الْكُرْضِ وَلَافِيَ انْفُسِكُمُ اللَّافِي كِشِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُبُراهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْنُ وَكَامُرُونَ اللَّهُ هُوَ الْعَرِيْنُ الْمُعُونُ الْمُهُولُ وَمَنْ يَتَوَلَّ وَانَ اللَّهُ هُوالْغَرِيُّ الْمُهُدُقُ الْمُهُدُقُ الْمُهُدُقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنُ الْمُهُدُقُ الْمُهُدُقُ الْمُهُدُقُ الْمُهُدُقُ الْمُهُدُقُ الْمُهُدُقُ الْمُهُدُقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُدُقُ الْمُهُدُقُ الْمُهُدُقُ اللَّهُ الْمُهُدُقُ الْمُهُدُقُ الْمُهُدُقُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبر۲۲ تا۲۲

کوئی آفت یا مصیبت جوز مین پر (نازل ہوتی ہے) یا تہمیں پہنچی ہے وہ سب ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ اور ایسا کرنا بیا للہ کے لئے آسان ہے۔ (بیٹمہیں اس لئے بتایا گیاہے) تا کہ تہمیں جو چیز ہاتھ نہ لگھ اس پر رنجیدہ نہ ہوا کرواور جو تہمیں عطا کردیا جائے اس پر اتر ایا نہ کرو۔ کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ سخت نا پہند ہیں جو اتر اتے اور فخر و فرور کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی بخل اور خور بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل اور کنجوی کی تعلیم دیتے ہیں۔

اب اگر کوئی (اس سچائی کے آنے کے بعد بھی) منہ پھیرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے (اس کوکسی کی پرُواہ نہیں ہے )اور وہی تمام خوبیوں کا مالک ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٢ ٢٣٥

سَابِقُوُا دورُو عَوْضٌ پھيلاءَ اَنُ نَّبُرَأ ييكهم پيداكريں يَسِيُرٌ آمان لِكَيُلاً تاكهنهو

مُخْتالً الران والا

فَخُورٌ بہت زیادہ محمنڈ کرنے والا

### تشريح: آيت نمبر٢٢ تا٢٢

اس زمین پر پاکسی انسان پر جوبھی راحت و آرام اور مصیبت و عذاب آتا ہے وہ نقدیر الی اور اللہ کے لکھے ہوئے فیطے کے مطابق ہی آتا ہے۔ زمینی مصیبت سے مراد مال و دولت کا ضائع ہوجا نا ، تجارت اور لین دین میں گھا ٹا اور نقصان ہوجا نا ، زلزلہ ، قحط اور کھیت کی تباہی وغیرہ زمینی مصیبت ہے اور کوئی اتفاقی حادثہ ، زخم ، چوٹ ، بیاری بے آرا می ، باہی اختلافات ، فخ اور فکست وغیرہ یہ انسانی نقصا نات ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ سب کا سب لوح محفوظ میں آدی کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا تھا۔ اب اس کی طرف اس لئے متوجہ کیا جار ہا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا ملنا یا چھن آدی کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا تھا۔ اب اس کی طرف اس لئے متوجہ کیا جار ہا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا ملنا یا چھن جانا و دونوں ہی امتحان ہیں۔ آدی کو نقد ہر کے فیصلے پر صبر وشکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز ضائع ہوجائے چھن جائے ، تہس نہیں ہوجائے تو اس سے دل پر داشتہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس کو ہر طرح کی راحتوں اور آرام کے اسباب اور مال و دولت مل جائے تو اس کو اتر ان نہیں چاہیے۔ اللہ کو نہ تو یہ بات پند ہے کہ مومن ہوتے ہوئے کوئی اللہ کی رحت اور مال و دولت میں جو کہ تھی ہیر ڈال دے اور نہ خور ور پند ہے کہ وہ ذراسے مال و دولت پر اس طرح اتر انے لگے کہ اسے علاوہ ہر محف حقیروز کیل نظر آنے گئے۔

جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت مکہ کرمہ میں اہل ایمان کے گئے شدید ترین حالات تھے۔ ہرطرف مصببتیں گھر گھر کر آربی تھیں اور کسی طرف ہے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آربی تھی۔ ان حالات میں گھرا جانا اور مبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھنا ایک فطری بات ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اہل ایمان کوتیل دیتے ہوئے فرایا کہ تہیں جو چیز ہاتھ نہ گھراں پر رنجیدہ نہ ہوا کر واور جب ل جائے تو اس کوا پی ذاتی کوشش اور جدو جبد کا نتیجہ بھے کر اتا ایا نہ کرو کیونکہ اللہ کوا سے لوگ سخت نا پہند ہیں جو گئر و فرور کرتے اور اتر آتے ہیں۔ فر مایا کہ اس طرح وہ لوگ جو بخل اور کنجوں کرتے ہیں اور دومروں کو بھی میں کھاتے ہیں کہ یہاں نیک باتوں میں کیا رکھا ہے کس کار فیرہ و فیرہ و فر مایا کہ وہ کا اور کہوں کہ بیت کہ کہاں ہے جس پر ہمارے بچوں کاحق ہے ہم کسی کو کیوں دیں وغیرہ و فیرہ و فر مایا کہ متمبارے پاس جو بچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اگر تم اس کو اللہ کی رضا و فوشنودی کے لئے اللہ کے بندوں پر فرج کروگے، مجوری اور بے کسی میں کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کروگے واللہ اس سے کہیں زیادہ تہمیں عطا کردے گا جوتم نے اللہ کسی بندوں پر فرج کی ہیں آگرہ ہاں ہے اگر تم اس کو اللہ اس سے کہیں زیادہ تہمیں عطا کردے گا جوتم نے اللہ کے بندوں پر فرج کیا ہے۔ نی کر یم میں تو ان کو بنا وہ بنا وہ بال ہا کہ اللہ کو تمبارے مال ودولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ان تمام خویوں کی مالکہ ہے۔ کر دیں اور اس سے بی کر می کی سے منہ پھر لیں تو ان کو بنا دیجے کہ اللہ کو تمبارے مال ودولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ان تمام خویوں کی مالکہ ہے۔

(I

7 cr)9

كقد أرْسَلْنَارُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَٱنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسُ شَدِيْدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قُويٌّ عَزِيْرٌ ﴿ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا نُوْحًا قَ إِبْرُهِيْمُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ فَمِنْهُمُ مُّهُتَدِ وَكَتِيْرُمِنْهُمْ فِيقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى انَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْن مَرْيَمُ وَاتَيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ الْوَجَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ رُأُفَةً وَّرَحُمَةً وَرَهُبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبُنْهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءُ رِضُوانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِيْنَ امْنُوْامِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكُنِيْرُمِّنْهُمُ فَلِيقُونَ @ يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوااتَّقُوا اللهِ وَامِنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْلَكُمْ الْ وَاللهُ عَفُورً رَحِيهُ فِي لِكُلَّا يَعَلَمُ آهُلُ الكِشِ الَّذِيقُدِرُونَ عَلَى شَيْعٌ مِن فَضُلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللهِ يُؤْتِنُهُ مَن يَّشَاءُ وَاللهُ ذُوالْفَضْيِلِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ

بشکہم نے اپنے رسولوں کو کھلی اور واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ہم نے ان کے ساتھ بھیجا ہے۔ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان (طریقہ عدل وانصاف) کو نازل کیا ہے تا کہ وہ لوگوں کے در میان عدل وانصاف کو قائم رکھیں۔ اور ہم نے لو ہا نازل کیا جس میں بڑی ہیبت اور جلال ہے۔ اور لوگوں کے لئے نفع بھی ہے تا کہ اللہ جان لے کہ بن دیکھے کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بے شک اللہ ذیر دست اور قوت وطاقت والا ہے۔

اورہم نے ہی نوح اور ابراہیم کورسول بنا کر بھیجا تھا اور ان کی اولا دہیں بھی نبوت اور کتاب (کاسلسلہ جاری) رکھا۔ پھر ان کی اولا دول میں سے بعض تو ہدایت پانے والے بن گئے لیکن ان میں سے اکثر تو نافر مان ہی رہے۔ پھرہم نے ان کے بعدلگا تاررسول بھیجا ور ان کے بعد ہم نے ان کے بعدلگا تاررسول بھیجا ور ان کے بعد ہم نے ان ہم نے عینی ابن مریم کو بھیجا اور ان کو انجیل عطا کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت کو ڈال دیا۔ اور ترک دنیا (رہبانیت) کا طریقہ انہوں نے خودسے گھڑلیا تھا جسے ہم نے فرض نہیں کیا تھا۔ گر ہاں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ایسا کیا تھا گین اس کی پابندی کا جو تن تھا انہوں نے ادائہیں کیا۔ پھر ان میں سے جولوگ ایمان لے ایسا کیا تھا گین اس کا بدلہ دیالیکن ان میں سے اکثر نافر مان تھے۔

اے ایمان والو اتم اللہ سے ڈرتے رہواوراس کے رسول (حضرت محمد ﷺ) پرایمان لاؤتا کہ مہیں اللہ دوگئی رحمت عطافر مائے اور تمہارے لئے ایک ایسانور بنادے جس کوتم لے کرچلو پھرو اور تا کہ وہ اللہ تہمیں معاف کردے ۔ اور اللہ مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے ۔ اور یہا سے کہ وہ اللہ کتا ہے کہ اہل کتا ہے تھی اس بات کو جان لیس کہ اللہ کے فضل وکرم کے کسی جھے پر ان کی اجارہ داری نہیں ہے ۔ اور بے شک سب فضل وکرم اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چا ہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ (اینے بندوں پر) برافضل وکرم کرنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آیت نمبر۲۹۲۲۵

اَلْحَدِيْدُ لُولِ

بَأْسٌ شَلِيلًا زبردست قوت اور بيت

قَفَّینَا ہمنے پور پے بھیج

رَ أُفَةً ني

رَهُبَانِيَّةٌ تَلكَ مِنا وَهُورُ دينا

اِبُتَدَعُوا انہوں نے نی بات نکال انہوں نے خود ہی گھڑلیا

كِفُلَيْنِ دوهے

## تشریح: آیت نمبر۲۵ تا۲۹

سونے اور جاندی کو پر کھنے کے لئے کسوٹی ،کسی چیز کی کمی یا زیادتی کوتو لئے کے لئے (میزان) تر از وہوا کرتی ہے۔کسوٹی بیہ بتا دیتی ہے کہ سونے اور جاندی میں ملاوٹ کتنی ہے اور اصلی سونا اور جاندی کس مقدار میں ہے۔اس طرح تر از و کے ذریعہ اس بات کا یقینی علم حاصل ہوجا تا ہے کہ کون سی چیز وزن میں کتنی زیادہ اور کتنی کم ہے۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے پاکیزہ نفس پنج ہروں کو کھلی اور واضح آیات اور نشانیاں دے کر بھیجا ہے جن میں سے بعض کو کتاب دی گئی ہے اور عدل وانصاف قائم کرنے کے لئے میزان (عدل وتوازن) دی گئی تاکہ اس کے ذریعہ عدل وانصاف کو قائم کر سکیں۔

فر مایا کہ ہم نے لو ہا پیدا کیا جس میں (جنگ کے لئے) سخت لڑائی کا سامان ہے اور اس میں لوگوں کے لئے صنعت وحرفت پیدا کرنے کے واسطے نفع کے اسباب بھی رکھ دیئے گئے ہیں تا کہ اللہ اس کے ذریعہ ہر مخض کا امتحان لے لے اس کو جانچ لے کہ کون فولا دی تو تو ل کے ساتھ اللہ کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے اور کون دین اسلام کی سربلندی کے لئے اپنی ساری

قو توں کولگا دیتا ہے۔ بلاشبداس کا تنات میں ساری طاقت وقوت ایک اللہ ہی کے پاس ہے وہی تمام قو توں کا مالک ہے کیکن انسان کی آز مائش بیہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنو دی کے لئے اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کو کس طرح صرف کرتا ہے۔

اللہ تعالی نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کاذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان پیغیروں کی قوم کو بھی ہوی طاقتیں دی تصرف ان کو اور ان کی اولا دوں میں سے بہت سوں کو نبوت اور کتاب سے نواز اتھا لیکن لوگوں میں سے بہت وہ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے گراہی کا راستہ اختیار کیا۔ پھر اللہ نے لگا تاریخ بیروں کو بھیج کر لوگوں کے سامنے راہ ہدایت کور کھا۔ خوش نصیب جنت کما گئے اور بہت سے اپنے ذاتی فائدوں اور وقتی مفاوات کی جھینٹ چڑھ گئے لوگوں کے سامنے راہ ہدایت کور کھا۔ خوش نصیب جنت کما گئے اور بہت سے اپنے ذاتی فائدوں اور وقتی مفاوات کی جھینٹ چڑھ گئے اور جہنم کا راستہ اختیار کرلیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغیبر حضرت عیسی کو انجیل دے کر بھیجا گیا لوگوں میں سے اکثر تو نافر مان اور پیغیبر کو جھٹلانے والے بن گئے اور جنہوں نے حضرت عیسی ابن مریم کی پیروی کی وہ عقیدت و عبت میں اسنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کے پیغیبروں کو مینا ناشروع کردیا۔

اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی بوعقوں میں لگ گئے جوہم نے ان کو نہ قربت بن گیا اور اس طرح وہ بھی گراہی کے داستے یہ دنیا) ان میں اس طرح رہ بس گئی تھی کہ یہ گھڑا ہوا راستہ ان کے لئے دین و فدہب بن گیا اور اس طرح وہ بھی گراہی کے داستے یہ چل نظامی لئے ہی کریم علی نے فرمایا ہے کہ (نصاری کی طرح) اسلام میں رہانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ دین اسلام کے لئے غریبا نہ زندگی اختیار کرے اور غریبوں میں تھل کر ان کے دکھ در دمیں سنت کے مطابق شرکت کرنا وہ طریقہ جوعلائے کرام اور صوفیائے عظام نے اختیار کیا تھا وہ بظاہر ترک دنیا نظر آتا ہے لیکن حقیقت بیہ کہ یہ ان بزرگوں کا وہ سرفر وشانہ جذبہ تھا جس نے ہیشہ ہر زمانہ میں امت کو مابوسیوں سے نکال کر دین کے راستے پر نگایا ہے اور امت کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ بعد میں مغاد پرستوں اور قبر پرستوں بے نصوفیائے کرام کے ایسے ایسے بے سند واقعات گھڑ کرمشہور کر دیئے جس سے ان کی زندگی پرستان کی کہانیاں گئے گئیں اور قبروں پر میلے تھیلے لگا کران کو عین اسلام ثابت کر ناشروع کر دیا۔

اس میں ان صوفیائے کرام اور بزرگان دین کا کوئی قصور نہیں ہے بیتو ان کاروباری سجادہ نشینوں کا مشغلہ ہے جواندھی عقیدت رکھنے والے غریب عوام کاخون چوستے اورعیش وعشرت کی زندگی گذارتے ہیں۔

الله تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مومنو! تم الله سے ڈرتے رہواوراس کے مجبوب رسول حضرت محمصطفیٰ ﷺ پر پوری طرح ایمان لاؤ۔ اس طرح اہل کتاب سے فرمایا کہتم بھی الله سے ڈرتے ہوئے اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد ﷺ پر ایمان لے آؤ تو تہمیں دوگنا اجر طے گا ایک اپنے پیغیبر پر ایمان رکھنے کا اجر اور ایک نبی

آخرالزمان عظة يرايمان لانے كااجر

قیامت کے دن اس تقوی اوراطاعت رسول کواللہ ایک نور بنادے گا جوانہیں بل صراط کے اندھیرے راستے میں روشی عطا کرے گا۔ وہ اللہ قو بہت مغفرت کرنے والا ،معاف کرنے والا مہر بان ہوہ تہارے پچھلے سارے گنا ہوں کو معاف کردے گا۔

ید بین اللہ کی طرف سے ہاں پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے بلکہ جو بھی اس راستے کو اپنائے گا اس پر اللہ کافضل و کرم بازل ہوگالیکن جو اس راستے کو چھوڑ کروہ راستہ اختیار کرے گا جو اللہ کے پنج بروں نے نہیں بتایا تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہوا در کہ مال موال کی دور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بے انتہا فضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بے انتہا فضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بے انتہا فضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بے انتہا فضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بے انتہا فضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بے انتہا فضل و کرم کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ وہ اس بے در کرتا ہوگا کیونکہ وہ اس بیالہ کرتا ہوگا کیونکہ وہ اس بیالہ کے دول ہوگا کی درائل کرتا ہوگا کی درائل کرنا ہوگا کیونکہ وہ اس بیالہ کی درائل ہوگا کیونکہ وہ کرنا ہوگا کیونکہ وہ درائل ہوگا کی درائل ہوگا کی درائل ہوگا کیونکہ وہ دول ہوں بیالہ کی درائل ہوگا کیونکہ وہ درائل ہوگا کی دول ہوگا کی درائل ہوگ

 پاره نمبر۲۸ قرسمع اللی

سورة نمبر ۵۸ البجارلة

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

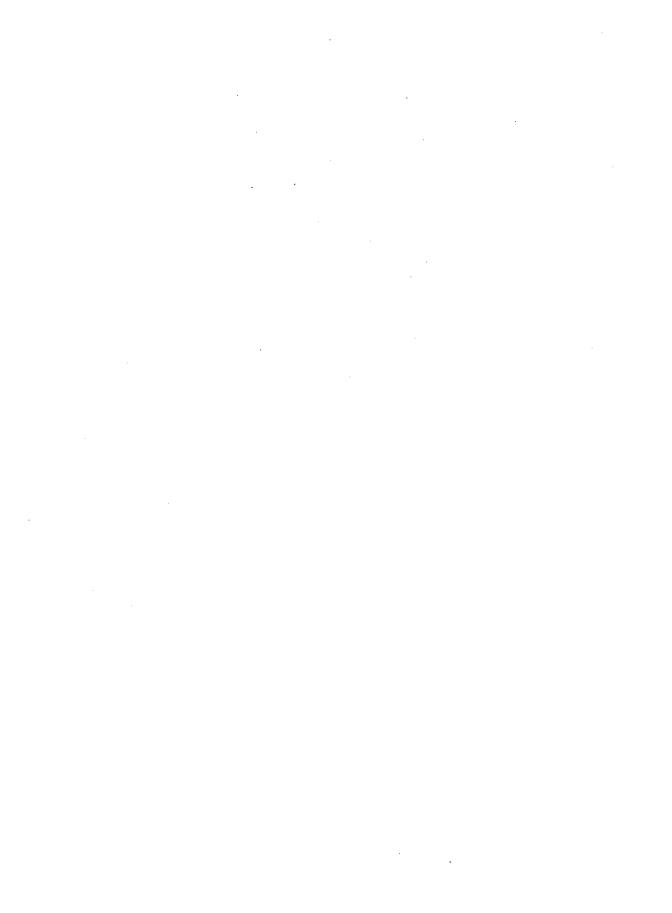

# الخارف مورة الجادلي الم

# بست والله الزمم والتحيي

ا عربوں میں بیطریقدرائج تھا کہ اگرانہوں نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی تو اس ہےرجوع کیا جاسکتا تھالیکن اگر کسی نے " ظہار" کرلیا تواس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔''ظہار''یہ ہے کہ اگر کسی شوہرنے اپنی پیوی سے یہ کہددیا''انسټ عَلَیّ کَظَهَر اُمِّی" توجھ برایی ہے جیسے میری ال کی پیٹریعنی اب تجھ سے حبت کرناایا ہی ہے جیسے میں نے اپنی مال سے مباشرت کی ۔ تو اس سے ہمیشہ کے لیے جدائی مجمی جاتی تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے

| 58          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 3           | كلركوع       |
| 22          | آبات         |
| 479         | الفاظ وكلمات |
| 2103        | حروف         |
| مديبنهمنوره | مقام نزول    |

عربوں کے اس جاہلانہ تصوراور قانون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ فرمایا کہ اپنی بیوی کو ماں سے ہے کہ جب وہ کسی محفل میں یا کسی استجید یناانتہائی شرم ناک اور بے ہودہ بات ہے کین اگر کسی نے بیکہا تواس کے کہد رہے ہے یوی اس کی مان نہیں بن جاتی ۔ ماں تو وہی ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔البتہ اس غیرشا ئستہ اور نا مناسب بات کا کفارہ یہ ہے کہ (۱) ہوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آ زاد کرے (۲) اگرغلام میسرنه بوتومسلسل دومهینے تک روزے رکھے (مہینہ جاند کے حساب سے ہوگا) اوراس دوران بوی سے صحبت نہ کرے (٣) اوراگر ریجی ممکن نہ ہوتو صحبت سے پہلے ساٹھ

بل ایمان کو به ادب سکمایا مما کے گھر مزاج ہی کے لیے حائيں تو اس طرح جم كر نه بيٹھ جائیں کہ جس سے دوس ہے کو تکلیف ہواور وہ شرم کی یا اینے ا خلاق کی وجہ سے کچھ کہدنہ سکے ۔

مسکینوں کو دووفت پیپ بھر کرکھانا کھلائے یکا کرکھلائے یا اتنی رقم دیدےجس سے ساٹھ آ دمی دووفت پیپ بھر کر کھانا کھاسکیس۔ پیہ کفارہ اداکرنے کے بعدوہ مخص اپنی بیوی سے محبت کرسکتا ہے اس سے پہلے محبت حرام ہے۔

ان آیات کا شان نزول میہ ہے کو قبیلہ خزرج کی ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت ثغلبیہ تحمیں ان کے شوہراوس بن صامت انصاری قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ ابن صامت کے بھائی تھے۔حضرت خولہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرت اوس ابن صامت بن ان سے ' ظہار' کیا۔ جب انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس واقعہ کا ظہار کیا تو آپﷺ نے فر مایا کہتم اپنے شوہر کے ليے ہميشہ كے واسطے ترام ہو چكى ہو ( كيونكه اس وقت تك يبى قانون رائح تھا) \_حضرت خولة نے الله سے فريا دكى اور رسول الله علية

اس سورۃ میں مختلف معاشرتی مسائل کے حل کے لیے قوانین بھی بیان فرمائے گئے تا کہا کیا اسلامی معاشرہ بن سکے جس میں تہذیب وشائنتگی اور دوسروں کی تکلیفوں کا خیال رکھا جا سکے۔

جا میں تو مناسب وقت تک بیٹا کو تکلیف نہ ہو مناسب وقت تک بیٹا کہ منافقین طرح طرح کی شرارتوں کے منصوبے بنانے کے لیے جھپ جھپ کر ہو جہل میں اگر بچھ زیادہ لوگ آ ہو جہل میں اگر بچھ زیادہ لوگ آ جا ئیں تو سب کواس بات کا موقع دیا ہو گئی تھیں تو سد کی آگ لگ رہی تھی اپنی تسکین کا سامان کر سیس فر مایا کہ ان کی سرگوشیاں اور میں شرکت کر کے فیض حاصل منصوبہ بندیاں اللہ کی تدبیر کے سامنے دھری رہ جا کیں گی اور وہ اہل ایمان کو کسی طرح کا میں شرکت کر کے فیض حاصل نے بہنچا سیس شرکت کر کے فیض حاصل نہ پہنچا سیس گے۔مومنوں کو جا ہیے کہ وہ نہایت خلوص سے دین کی جدوجہد کرتے۔

ر ہیں اگر کسی سر گوشی میں کوئی گناہ بظلم وزیا دتی اوراللہ ورسول کی پشمنی نہ ہوتو اس سر گوشی میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ایک ادب بیسکھایا گیا کہ کسی مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں اور باہر سے پچھاور لوگ آکر بیٹھنا چاہیں تو آنے والوں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے سٹ سٹ کر بیٹھ جا کیں کیونکہ بیآ داب مجلس کے خلاف ہے کہ پچھلوگ بیٹھے رہیں اور پچھانظار میں کھڑے رہیں یا ایک دوسرے کو پھاندتے بھلا نگتے اندر گھنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی خود غرضی اور نگلے دلی ہے کہ آنے والوں کا خیال ندر کھا جائے۔

ہناتی میں ایک ادب یہ بھی سکھایا گیا کہ کی محفل میں اس طرح جم کر بیٹے جانا کہ دوسروں کی ضروریات اور پریٹانیوں کا خیال ہی نہ کیا جائے یہ بات بھی قطعاً مناسب نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے صاحب خانہ کوکوئی الی ضرورت ہوجس کا اظہار وہ کرنا مناسب نہ بھتا ہو۔ فرمایا کہ اگروہ زبان سے یا اپنے کسی انداز سے اشارے سے یہ کہہ دے کہ میں مصروف ہوں تو لوگوں کواس جگہ یا محفل سے اٹھ جانے میں اپنی بے عزتی محسون نہیں کرنی چاہیے۔

نی کریم ﷺ جواخلاق کریمانہ کا پیکر تھے اور صحابہ کرام جن کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ آپ ﷺ کے قریب ہوکر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں بھی بھی آپ ﷺ کوکوئی ضروری کام ہوتا اور صحابہ کرام دیر تک بیٹھنا چاہے تو آپ تھے اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے ان کوئنع نہ کرتے ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کوفر مایا کہ ہمار نے بی تھے ! تو تم سے نہیں کہتے کہ شرماتے ہیں کین ہم سے کتھ ہیں کہ دہ ہمار نے بی کہتے ہیں کہ وہ ہمار نے بی کہتے ہیں کہ وہ ہمار نے بی کہتے ہیں کہ وہ مار کہتا ہوں کہتے ہیں کہ اور احت اور ضروریات کا خیال رکھیں ۔ مختصر بیٹھیں اور جب آپ ﷺ فرمادیں کہ آنے والوں کے لیے جگہ خالی کردیں ۔ مختائش پیدا کریں یا اٹھ کر چلے جانے کے لیے فرمائیں تو آپ سے کے ہم کم اور اشار نے کی تھیل کی جائے اور تمام اہل ایمان کوقیا مت تک اسی طرح کے جلسی آداب کا لخا کرنا ضروری ہے۔

فرمایا کہ اگر کسی کو نبی کریم سے سے کوئی بات خاموثی سے ملیحدگی میں کرنا ہوتو وہ پہلے صدقہ دے پھر آپ تھا ہے سے کوئی بات خاموثی سے ملیحدگی میں کرنا ہوتو وہ پہلے صدقہ دے پھر آپ تھا کہ سے نہائی میں بات کرے۔مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام اس بات کو بجھ لیں اور اس عادت کو چھوڑ دیں۔ چنا نچہ جب اس کی عادت پڑگئی اور صحابہ کرام جھے گئے تو اس حکم کومنسوخ کر دیا گیا۔علما عمل میں نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ (ہوسکتا ہے ان میں منافق بھی ہوں) اپنی اہمیت جتابے اور یہ بتانے اور یہ بتانے کہ دوہ نبی کریم ہوں کے بہت قریب ہیں اور آپ تھا بھی ان کا بہت لیا ظفر ماتے ہیں آپ تھا ہے سے تنہائی میں ملاقات کی خواہش کرتے اور پھر جم کر میٹھ جاتے تھے جس سے آپ تھا کو تکلیف پہنچتی تھی مگر آپ تھا ہے کہی نہ فرماتے تھے۔

ہ انصاراورمہاجرین جوایمان لے آئے تھے وہ دین کے لحاظ سے تو کفار سے علیحدہ ہو بچکے تھے گررشتہ داریاں بہر حال قائم تھیں۔ بعض صحابہ اسپین سے محمد کران سے بات تک کرنا گوارانہ کرتے تھے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کو ہرایک کے ایمان واخلاص کا پوری طرح علم ہے۔ وہ لوگ جومنا فتی ہیں اور دشمنان اسلام سے ملتے ہیں وہ کتنی ہی تشمیس کھا کریفتین دلا ئیس کہ ان کا مقصد محض رشتہ دار یوں کا لحاظ کرتا تھا۔اللہ کومعلوم ہے کہ جب وہ کفار سے ملتے ہیں ہوں کتنی ہی تشمیس کھا کریفتین دلا ئیس کہ ان کا مقصد محض رشتہ دار یوں کا لحاظ کرتا تھا۔اللہ کومعلوم ہے کہ جب وہ کفار سے ملتے ہیں تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں فرمایا ایسے لوگ شیطان کے گروہ میں شامل ہیں اس لیے اللہ ان کو پہند نہیں کرتا لیکن جولوگ ایمان اور اخلاص کا پیکر ہیں وہ اللہ کی جماعت ہیں وہ ہی ہر طرح کی کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔اللہ ان سے راضنی ہیں۔

کرام اللہ کی ہر رضا پر داختی ہیں۔

### ﴿ سُوْرَةُ المُجَادِلَةَ

# بِسُمِ الله الرَّحُمُ الرَّحِيَ

قَدْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الْتِي يُجَادِلُكِ فِي زُوجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُمُا إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بُصِيِّكُ 0 ٱلَّذِيْنَ يُظِهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نَبِي آبِهِمْ مِنَّاهُنَّ الْمَهْتِهِمْ إِنْ الْمَهْتُهُمْ اِلْا الْيَ وَلَدُنَهُ مُرْوَانَّهُ مُ لِيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَ إِنَّ اللهَ كَعُفُوٌّ عَفُوْرٌ وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَايِهِ مُرْثُمَّ يَعُوْدُونَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يُتَمَا شَاذَٰلِكُمُ ۗ تُوْعَظُونَ بِهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۖ فَمَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهْرِينِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمُنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فِاطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهُ وَيَلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكُفِرِيْنَ عَذَابُ ٱلِيُمُّواِنَّ الَّذِيْنَ يُعَادَّوُنَ اللهُ وَسُوْلَهُ كُبِتُواكْمُاكْبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ انْزَلْنَا آيْنِ بَيِّنْتِ وَ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابٌ ثُمُمِيْنٌ فَيُوْمَرِيْنَعَتْهُمُ اللهُ جَمِيْعًا فَيُنَتِّنَّهُمْ مَ بِمَاعَمِكُولِ أَحْصِيهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ شَهِيدٌ ٥

الع

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲

بے شک اللہ نے اس (عورت) کی بات س لی جوآب سے اپنے شوہر کے معالمے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ ہے شکایت کر رہی تھی۔اللہ تم دونوں کی بات من رہا تھا۔ بے شک اللہ سب کھے سننے والا اورسب کچھ دیکھنے والا ہے۔اورتم میں سے جولوگ اپنی عورتوں سے ظہار کر لیتے ہیں ( یہ کہددیتے ہیں کہ تو میری مال کی پیٹے جیسی ہے) وہ ( کہنے سے) ان کی مائیں نہیں بن جاتیں۔ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔اور بلا شبہوہ ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں اور بے شک الله معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جولوگ اپنی بیو یول سے ظہار کر لیتے ہیں اور پھروہ ان سے رجوع کرنا جاہتے ہیں (اس سے ) جوانہوں نے کہا تھاتوان کے ذھے آپس میں ملنے سے پہلے (صحبت کرنے سے پہلے) ایک غلام آزاد کرنا (لازمی) ہےاس کی تنہیں نصیحت کی جاتی ہےاوراللہ تنہار ہے تمام اعمال کی خبرر کھتا ہے۔ پھرجس کوغلام میسر نہ ہوتواس کوملاقات سے (صحبت سے) پہلے مسلسل دومہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ پھرجس سے یبھی نہ ہوسکے تو پھراس کے ذھے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔اس نے بیتھم تہہیں اس لئے دیا ہے تا کہتم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ بیاللہ کی صدود ہیں۔ (جن کالحاظ رکھنا ضروری ہے) اور کا فروں کے لئے بدترین عذاب ہے۔جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس طرح ذلیل ورسوا کئے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل ورسوا کئے گئے تھے۔ حالاتكه بم نے صاف صاف احكامات نازل كئے تھے۔ اور كافروں كے لئے ذلت والا عذاب ہے۔ وہ دن (زیادہ دورنہیں ہے کہ) جب الله سب کوجمع کرے گا۔ پھروہ ان کے کئے ہوئے کاموں ہے آگاہ کرے گاجن اعمال کو وہ بھول گئے مگر اللہ نے شار کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز برگواہ اور مگران ہے۔

لغات القرآن آيت نمبراتا

سَمِعَ تُلِا تُجَادِلُ وہ جَمَّارتی ہے

| تَشْتَكِيُ                 | شکای <i>ت کر</i> تی ہے |
|----------------------------|------------------------|
| تَحَاوُرٌ                  | آپس میں بات چیت        |
| يُظْهِرُوُنَ               | وہ ظہار کرتے ہیں       |
| وَلَدُنَ                   | انہوں نے جنا۔ پیدا کیا |
| ذ <i>ۇ</i> رٌ              | حجموث _گناه            |
| يَعُوُ دُونَ               | وه لو منتة بين         |
| تَحُرِيْرُ                 | آزادكرنا               |
| رَ <b>قَ</b> بَةٌ          | گردن (غلام)            |
| اَنُ يَتَّمَاسًا           | ىيەكەدە ہاتھەلگا ئىي   |
| شَهُرَيُنِ مُتَتَابِعَيُنِ | مسلسل دومهيني          |
| إطُعَامُ                   | كملانا .               |
| ".<br>سِيتِين              | سائھ                   |
| يُحَادُّوُنَ               | ناراض کرتے ہیں         |
| كُبِتُوْا                  | ذلیل کئے گئے           |
| أخطى                       | اس نے شار کیا          |

## تشريخ: آيت نمبرا تالا

نی کریم خاتم الانبیاء حضرت محم مصطفیٰ علیہ کی بعثت کے وقت عربوں میں بہت سے من گھڑت طریقے رائج تھے جن پروہ لوگ بڑی شدت سے جے ہوئے تھے اور اس کو ان لوگوں نے شریعت بنار کھا تھا مثلا اگر میاں بیوی کے درمیان مزاجوں میں ہم آہنگی نہ ہو کی اور با ہمی اختلا فات بڑھ کر بات طلاق تک پہنچ گئی تو وہ اپنی بیوی کو جننی طلاقیں جا ہے دیدیے اور پھر جب جا ہے اس

سے دجوع کر لینے اس طرح عورتیں مردول کے ہاتھوں کا تھلونا بن کررہ گئی تھیں اور مردول کے ظلم وہم سے نکلنے کا مظلوم عورتوں کے لئے کوئی راستہ ندتھا۔ دین اسلام نے طلاق کے لئے ایسے اصول عطافر مائے کہ جس سے کی خص کو عورت پرظلم و زیادتی کرنے کا راستہ ندال سکے۔ عربوں میں طلاق کے لئے تو پیضورتھا کہ اگر طلاق دیدی جائے تو اس سے دجوع کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کسی نے اپنی ہوی سے ہددیا' آفنت عکلتی گفظہ و اُقعی ''لینی تو بھے پرالی ہے جسے میری مال کی پیٹیتو اس نفظ کے اواکرتے ہی گویا وہ اپنی ہوی سے تعلق تعلق کا ایک ایسا اعلان سمجھا جا تا تھا جس سے کسی حال میں دجوع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کوعر بی میں 'نظہما'' کہا جا تا تھا۔ اللہ تعالی نے سورہ مجادلہ کی ان زیر مطالعہ آیات میں بالکل صاف صاف اعلان فرما دیا ہے کہ تم میں سے جولوگ اپنی عورتوں سے ظہمار کر لینتے ہیں لین یہ کہد دیتے ہیں کہتو میری مال جسی ہوتو یہ کہنے سے ان کی ہوئی ان کی ما نمین ہیں بن جا تیں کہد دینا انتہائی غیر شجیدہ ، نامعقول کے کئی کہد درحقیقت ما نمین تو وہ ہیں جن کی کو کھ سے انہوں نے جنم لیا ہے۔ فرمایا کہا پنی ہوی کو مال کہد دینا انتہائی غیر شجیدہ ، نامعقول کے کھرسے میاں ہوی کی وہی ہیں جو کوگ اس سے دجوع کرنا چاہیں وہ کفارہ ادا کر کے گھرسے میاں ہوی کی حیثیت سے دوسے ہیں۔ وہ کے گھرسے میاں ہوی کی حیثیت سے دوسے ہیں۔ وہ کی حیثیت سے دوسے ہیں۔ وہ کیا تی ہوں کی کہد تی ہیں۔ وہ کھرسے میاں ہوی کی حیثیت سے دوسے ہیں۔ وہ کی کے گھرسے میاں ہوی کی حیثیت سے دوسے ہیں۔

علاء مفسرین نے ان آیات کے شان نزول میں حضرت خولہ بنت ثغلبہ کا ایک واقعہ کھا ہے جس ہے ان آیات کی پوری طرح وضاحت ہوجاتی ہے۔قبیلہ اوس کے سردار حفزت عبادہ ابن صامت ﷺ کے بھائی حفزت اوس ابن صامت انصاری نے اپنی بوى حفرت خولد بنت تعليد سے كهديا كر اُنت عَلَى كَظَهُو أَهِي "بيكت بى حفرت خولد يو جي يهار وف يار وهم سے نڈھال سرکاردوعالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ یو چھا آپ نے اس زمانہ کے رواج کے مطابق فرمادیا کہ میرا خیال ہے تم اینے شوہر کے لئے حرام ہو چکی ہو۔اس کی وجہ ریتھی کہ اس وقت تک ظہار کے متعلق کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی۔ حضرت خولہ نے رونا پیننا شروع کیا اور نبی کریم ﷺ سے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لئے کہنا شروع کیایا رسول اللہ ﷺ جب اسلام میں طلاق کے احکامات ہیں اور ظہار کے لئے کوئی تھم نہیں ہوتو چھراس رواج کو کیوں مانا جائے۔ آپ علی نے پھرانی بات ارشادفر مادی کدمیرے خیال میں تم اپنے شو ہر کے لئے حرام ہو چکی ہو۔حضرت خولہ نے شکوے کے ساتھ ساتھ اپنے حق کے لئے جھگڑ ناشروع کردیا۔ابھی یہ بات ہورہی تھی کہ حضورا کرم ﷺ بروی کے نزول کی کیفیت طاری ہونا شروع ہوئی تو حضرت عا کشٹر نے اشارہ سے حضرت خولہ کو حیب رہنے کے لئے کہا۔اس وقت سورہ مجادلہ کی بیابتدائی آیات نازل ہو کمیں جن میں اس زمانہ کے چلتے ہوئے قانون کومنسوخ کر کے خانگی اور گھریلوزندگی کو تباہی ہے بیالیا گیا۔صحابہ اورصحابیات اللہ کواس قدرمحبوب ہیں کہ قرآن کریم میں ان کی بہت ہی اداؤں اور باتوں تک کومحفوظ کرویا گیا جوان کے لئے دنیا اور آخرت کی عزت وسر بلندی اور وقار کا ذریعہ ہیں۔ان آیات میں فرمادیا کہ بے شک اللہ نے اس عورت (خولہ بنت ثعلبه ) کی بات س لی جووہ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑر ہی تھی اور الله سے شکایت کررہی تھی (اس کی اورائے نبی عظیہ! آپ کی) باتوں کووہ سن رہاہے بے شک اللہ بی تو سب کچھ سننے اورسب کچھ د کیھنے والا ہے۔ فرمایا کہتم میں سے جولوگ اپنی بیوی سے ظہار کر لیتے ہیں لینی وہ کہددیتے ہیں کہتو میری ماں جیسی ہے تو وہ اتنا کہہ دیے سے ان کی ما تیں نہیں بن جاتیں کیونکہ ما تیں تو وہی ہوتی ہیں جن کیطن ہے وہ پیدا ہوتے ہیں ایسی بات کہنا بہت ہی ہری اور جھوٹ بات ہے۔ لہذا جولوگ' ظہار' کرنے کے بعد اپنی ہیو یوں سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ صحبت و مباشرت سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اگر غلام (باندی) میسر نہ ہوتو مسلسل دو مہینے تک روز ہے کھیں اور اگریہ بھی ممکن نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو (دو وقت پیٹ بھر کر) کھانا کھلا کیں۔ تو بہ استعفار کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی صدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن صدود کو مقرر کردیا ہے ان کے قریب بھی جانا اللہ اور اس کے رسول کی تو ہین اور مخالفت ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ ان کو بھی اسی طرح ذکیل ورسوا کردیے گا جس طرح اس نے گذشتہ امتوں کے نافر مانوں کو ذکیل و خوار کرکے رکھ دیا تھا۔ فرمایا کہ ہو مخض کو اس بات کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے جس سے اللہ انچی طرح واقف ہے۔

جب بیآیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت اوس ابن صامت انصاری کو بلا کرفر مایا کہ اللہ کے حکم کے تحت تہمارے لئے رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ ابتم ایک غلام آزاد کر دوانہوں نے اس سے معذرت چاہی آپ ﷺ نے فرمایا کہ اچھاتو تم لگا تاردومہینے تک روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اوس کا توبیحال ہے کہ دن میں تین مرتبہ کھانا نہ کھائے تو اس کی بینائی جواب دینے گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھرتم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کیا میری اتن مالی حیثیت نہیں ہے کہ میں ساٹھ آدمیوں کو کھانا کھلاسکوں آپ ہی میری مدد کرد ہے ہے۔ آپ ﷺ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ان کواتنادیدیا کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاسکیں۔ اس طرح حضرت اوس ابن صامت انصاری نے '' ظہار'' سے رجوع فرمایا اور پھروہ دونوں میاں ہوی کی حیثیت سے زندگی گذارنے گئے۔

(۱)۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ بنت تعلیہ کی فریاد کوس کرفورا ہی ان پراحکا مات کو نازل فرما دیا جس کی وجہ سے حضرت خولہ کوس عاص مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کہیں تشریف لے حضرت خولہ کوسحا ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کہیں تشریف لے جارہے تصحدات میں ایک خاتون ملیں انہوں نے امیر الموشین کوروکا حضرت عمر سر جھکا کر دیر تک ان خاتون کی بات سنتے رہے۔
کسی نے عرض کیا امیر الموشین آپ نے قریش کے سرداروں کواس بوھیا کی وجہ سے روکے رکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا جانتے ہویہ خاتون کون ہیں؟ بیخولہ بنت ثعلبہ ہیں جن کی شکایت سات آسانوں پرسی گئی۔ اللہ کی شم اگریدرات بھر مجھے روکے کھڑی رہتیں تو میں کھڑار ہتا صرف نمازوں کے اوقات میں ان سے معذرت کرتا۔ (این الی حاتم۔ بیہی ق

(۲)۔ظلمار کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹنا بلکہ عورت بدستوراس شوہر کی بیوی رہتی ہے۔ وقتی طور پرعورت اپنے شوہر سے الگ کر دی جاتی ہے۔ جب شوہر کفارہ ادا کر دے گا تو جور کاوٹ پیدا ہوگئی تھی وہ دور ہوجائے گی اور وہ دونوں پھرسے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گذاریں گے۔

(m)-مردول کی طرح اگر بیوی نے اپنے شو ہر سے کہددیا کہ تو میرے باپ کی طرح ہے یا یہ کہ میں تیری ماں کی طرح

ہوں تواس سے ظہار نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے مردول کوطلاق دینے کاحق دیا ہے وہی ظہار کر سکتے ہیں۔اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بالکل واضح طریعے پرفر مادیا ہے '' بینی بیٹ میں گئے گئ النکا کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے چاہتو وہ گرہ بندھی رکھے اور اگر چاہتو اس کو کھول دے یعنی طلاق دیدے۔ شریعت نے طلاق دینے کاحق عورت کونہیں دیا ہے۔ بیت صرف مردوں کو دیا گیا ہے۔

(۴)۔اگر کوئی مسلم، عاقل، بالغ اور کمل ہوش وحواس میں ہوتو وہ ظہار کرسکتا ہے۔ یہ بات یا در ہے کہ دین اسلام نے مردوں کوطلاق اور ظہار کا حق ضرور دیا ہے لیکن اس کو لپندنہیں کیا ہے کہ مرد کی زبان پر (شدید مجبوری کے سوا) پیلفظ طلاق آئے یاوہ عورت جواس کی بیوی ہے اس کو مال، بہن، بیٹی کے کی عضو سے پکارے۔اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بہت ہی برا کرتا ہے جواللہ اور اس کے درسول کو خت نا پہند ہے۔

(۵)۔وہ مخص جس نے اپنے بیوی سے ظہار کیا ہے اگر تعلق رکھنا چاہتا ہے تو قر آن کریم کے تھم کے مطابق اس کا کفارہ ادا کرے۔اورا گروہ رجوع کرنانہیں چاہتا تو اس پرکوئی کفارہ نہیں ہے چونکہ اس میں بیوی کی حق تلفی ہے اس لئے کفارہ ادا کر کے پھر اگر جا ہے تو اس کو طلاق دے دے۔

المُرْتَرَانَ الله يَعْلَمُوا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْرُضِ مَا يَكُونُ مِنَ الْمُرْتَرَانَ الله يَعْلَمُوا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فَالْوَا تَعْتَرُبُنَةً مُوكَا الْمُعْرَائِقُ مِعْلَمُ الْمُرْتَرَالِ الْمُوكِ الْمُعْرَالِكُ مُلَا الْمُرْتَرَالِ اللهُ وَمُعْلِمَ مُنَا عُلُوا مَنْ عَلِيمُ الْمُرْتَرَالِي الْمُرْتَرَالِ اللهُ وَالْمُحْدُولِ اللهُ وَمُعْمِلُولُ اللهُ وَمُعْمِلُولُ وَالْمُحْدُولِ وَمُعْمِلَ اللهُ وَمُعْمِلَ اللهُ وَمُعْمِلُ اللهُ وَمُعْمِلُ اللهُ وَمُعْمِلُ وَالْمُحْدُولِ وَمُعْمِلِي اللهُ وَمُعْمِلُ اللهُ وَمُعْمِلُ وَالْمُحْدُولِ وَمُعْمِلِي اللهُ وَمُعْمِلًا اللهُ وَالْمُحْدُولِ وَمُعْمِلِي اللهُ وَالْمُحْدُولُ وَتُنَاجُولُ وَالْمُحْدُولِ وَمُعْمِلِي اللهُ وَالْمُحْدُولُ وَتُعْرَالُ وَالْمُحْدُولُ وَمُعْمِلِي اللهُ وَالْمُحْدُولُ وَالْمُحْدُولِ وَمُعْمِلِي اللهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُحْدُولِ وَمُعْمِلِي اللهُ وَالْمُولُ وَتُنَاجُولُ وَمُعْمِلِي اللهُ وَالْمُولُ وَتُنَاجُولُ وَمُعْمِلِي اللّهُ وَالْمُولُ وَتُنَاجُولُ وَمُعْمِلِي اللّهُ وَالْمُولُ وَتُنَاجُولُ وَمُعْمِلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الم

بِالْبِيرِ وَالتَّقُوٰى وَاتَّقُوااللهَ الَّذِي اِلْيُهِ يُحْشُرُونَ ۞ إِنَّمَ النَّجُوٰى مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوْاوَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْمًا لِأَلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَا يَهُا الَّذِينَ امَنْوُ الاذاقِيلَ لَكُوْرَ فَسَكُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَرُدُرَجْتِ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِأَرُهُ يَا يُهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوْ ابَيْنَ يَدَى تَجُوْدِكُمُ صَدَقَةُ وْلِكَ خَيْرٌ كُكُمُ وَاطْهُرُ قَالَ لَمْ يَجِدُوا فَإِنَّ اللهُ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ ءَائَنُفَقَتُمُ إِنْ ثُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى كَجُولُمُ صَدَفْتِ فَإِذْ لَمُ رَتَفْعَكُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمُ فَاقِيمُ وَالصَّلْوَةُ وَ اتُواالزُّكُوةَ وَأَطِلْيَعُوااللهُ وَرُسُولَهُ وَاللهُ عَبِيْرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

### ترجمه: آیت نمبر ۷ تا ۱۳

کیا (اے مخاطب) تو نے نہیں دیکھا جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے وہ ہر بات کو جانتا ہے۔کہیں بھی تین آ دمیوں میں سرگوثی (خفیہ مشورہ) ہوتا ہے تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔اورا گرکہیں مانچ آ دمی خفیہ بات کررہے ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔

خفیہ بات کرنے والے تھوڑ ہے ہوں یا زیادہ کوئی خفیہ مشورہ ایسانہیں ہوتا مگریہ کہ اللہ ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی خفیہ مشورہ کریں۔ پھروہ قیامت کے دن بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ (اے نبی ﷺ) کیا آپ نے ان لوگوں کود یکھا کہ جن لوگوں کوسر گوشیوں (خفیہ سازشوں)
سے روکا گیا تھا مگر وہ چھر بھی وہی کام کرتے ہیں جس سے روکا گیا تھا اور وہ آپس میں گناہ ،ظلم اور
رسول کی نافر مانی کے لئے چیکے چیکے مشورے کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان
الفاظ سے سلام کرتے ہیں جن الفاظ سے اللہ نے آپ پرسلام نہیں بھیجا۔ اور وہ اپنے دلوں میں کہتے
ہیں کہ ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں ان پر ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا۔ (یا در کھیں) ایسے لوگوں
کے لئے جہنم کافی ہے جس میں بیداخل ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکا نا ہے۔

اے ایمان والو! تم جب بھی آپی میں سرگوشیاں کروتو گناہ بظلم اور رسول کی نافر مانی کی سرگوشیاں نہ کرو۔ بلکہ بھلائی اور پر ہیزگاری کی باتوں میں باہم مشورہ کرتے رہا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہوجس کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے۔ ہراس قتم کی سرگوشی کرنا شیطانی کام ہے۔ جوسلمانوں کورنجیدہ کردے۔ حالانکہ جب تک اللہ کا تھم نہ ہواس وقت تک وہ اہل ایمان کونقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اہل ایمان کواللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ جملوں میں کشادگی پیدا کروتو جگہ کھول دیا کرو۔ (تم ایسا کروگتو) اللہ تمہارے لئے کشادگی پیدا کرو جو جائے کہ (مجلس سے) اٹھ جاؤتو کھڑے ہوجایا کرو۔ اللہ تعالی پیدا کردے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ (مجلس سے) اٹھ جاؤتو کھڑے ہوجایا کرو۔ اللہ تعالی اللہ کومعلوم ہے تم جو بھی کھرتے ہو۔

اے ایمان والو! جبتم رسول الله ( ﷺ) ہے سرگوشی کرنا چا ہوتوا پی سرگوشی ہے پہلے کچھ صدقہ خیرات کردیا کرو۔ ای میں تمہارے لئے بہتری اور پاکیزگی ہے۔ پھرا گرتمہیں (صدقه) میسر نہ ہوتو اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ سرگوشی سے پہلے صدقہ کر دیا کرو۔ پھر جبتم نے اس کونہ کیا اور اللہ نے تم سے درگذر کر لیا تو نماز قائم کرو، زکوۃ ویتے رہواور اللہ اور اللہ کے معلوم ہے تم جو پھی کرتے ہو۔

لغات القرآن آیت نبر ۲ تا۱۳۱۳

چیکے چیکے باتیں۔سر کوشی۔مشورے

وہ آگاہ کرتاہے۔وہ خبردیتاہے

نَجُوای در ا

| وه لوشتے ہیں۔وہ پلٹتے ہیں      | يَعُوُ دُونَ |
|--------------------------------|--------------|
| انہوں نے دعادی۔سلام کیا        | حَيَّوْ      |
| جگه چھوڑ و کھل کر بیٹھو        | تَفَسَّحُوا  |
| تم اٹھ جاؤ                     | أنشؤؤا       |
| آ گیجیج                        | قَدِّ مُوُا  |
| زياده پا كيزه ـ زياده صاف تقرا | أطُهَرُ      |
| تم ڈرگئے                       | ٱشُفَقُتُمُ  |

### تشريخ: آيت نمبر ٢٢ ١٣١

دین اسلام ہمیں روحانی اوراخلاقی بلندیوں کے ساتھ معاشرہ میں تہذیب وشائنگی ،اعلی درجہ کانظم وضبط ،سادگی ،وقار اور چھوٹے بڑے کے آ داب کا لحاظ کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہراس طریقہ کونا پسند کرتا ہے جس سے آپس میں کسی طرح کی غلط نہی یا بدگمانی پیدا ہونے کا امکان بھی ہو۔

مشرکین، منافقین اور یہود ونصاری ہر وقت اس فکر میں گئے رہتے تھے کہ اپنے دلی بغض وحمد کی آگ کو شختہ اکرنے کے لئے اہل ایمان کے درمیان غلوانہی اور برگمانی کی فضا پیدا کردیں۔ان منافقین کا بیحال تھا کہ اگر انہیں اہل ایمان کی ذراسی بات بھی ہاتھ لگ جاتی تو وہ اس کو جگہ جگہ اڑانے میں اپنی ساری طاقتیں لگادیتے تھے۔ان تمام ساز شوں کو ناکام بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے حضورا کرم تھائے کی محفل کے تین بڑے بڑے آ داب سکھائے ہیں۔

 بھی چھپالیں گے کیونکہ جہاں بھی دویا تین آدمی چیکے چیکے باتیں کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے اور جہاں بھی پانچ آدمی سرگوشیاں کررہے ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد سے کہ داز کے ہزار پردوں میں بھی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ تین ہوں، چار ہوں یا زیادہ یا کم ہوں ان کی تمام باتوں کو اللہ من رہا ہے اور ان کے ظاہری اور دلوں کے حالات تک سے وہ واقف ہے۔ کانوں میں چیکے باتیں اور سرگوشیاں کرتا برا بھی ہے اور اچھا بھی۔ آگر سرگوشی کسی اعلیٰ اور بہتر مقصد کے لئے کی جارتی ہے تو اس پر اجرعظیم ہے لیکن اگر بیسرگوشی کسی سازش راز داری اور اہل ایمان کو چڑانے یا اذبہت دینے کے لئے کی جارتی ہے تو بین مرف انتہائی گھٹیا حرکت ہے بلکہ اللہ کی طرف سے خت سزاد کے جانے کا سبب بھی ہے۔

الله تعالى في سورة نساء كي آيت نمبر ١١١ مين ارشا دفر مايا ب

ا کٹر سر گوشیاں وہ ہوتی ہیں جن میں کوئی خیرنہیں ہوتی۔ ہاں اگرصدقہ کرنے ،نیکیوں اور بھلائیوں کو پھیلانے اورلوگوں میں باہم صلح وصفائی اور اللہ کی رضاوخوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہوتو ایسا کرنے والوں کواج عظیم عطا کیا جائے گا۔

سورہ مجادلہ کی زیرمطالعہ آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے فرہایا ہے کہ اے مومنو! تم جب بھی آپ میں سرگوشیاں نہ کرو بلکہ بھلائی اور پر ہیزگاری کی باتوں میں سرگوشیاں نہ کرو بلکہ بھلائی اور پر ہیزگاری کی باتوں میں سرگوشیاں کیا کرو۔ تمہیں ہر وفت اس اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جس کے سامنے تمہیں ایک دن حاضر ہوتا ہے۔ بری سرگوشی در حقیقت شیطان کا کام ہے جس کا مقصد رہے کہ وہ مومنوں کور نجیدہ کردے اور کوئی نقصان پہنچاہے کین شیطان کی کوششوں کے باوجود کی کواس وفت تک نقصان نہیں پہنچ سکا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایمان والوں کو اللہ پر بی بھروسہ کرنا چاہیے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگر سرگوشی خیر اور بھلائی کے لئے ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس پر اجرعظیم کا وعدہ کیا گیا ہے البتہ اللہ کے نزدیک وہ سرگوشی سخت ناپندیدہ ہے جو کسی برے ارادے اور بری نیت سے کی گئی ہو۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین اپنی اہمیت جنانے کے لئے نبی کریم سی ایک سے یہ درخواست کرتے کہ ہمیں تنہا کی میں آپ سے پھو شروری با تیں کرنا ہیں۔ آپ ان کوا جازت دید ہے۔ وہ منافقین علیمہ و پیٹھ کراتی فضول با تیں کرکے وقت ضا کع کردیتے کہ جس سے بعض صحابہ کرام جواپنے ذاتی مسائل میں آپ سے بات کرنے کے خواہش مند ہوتے تھے وہ اس سے محروم رہ جاتے۔ آپ اپنے اطلاق کر کیا نہ کی وجہ سے سب پھے جانے کے باوجود کی سے پھوند فرماتے اوراس اذیت کو برداشت فرمالیا کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ منافقین آپ سے علیمہ وہ قت لے کراس بات کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کریم سے تی میں میں ارشاد فرمایا کہ جولوگ آپ سے بہت قریب ہیں اور آپ بھی آپ ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے قرآن کریم ہیں یہ ارشاد فرمایا کہ جولوگ آپ سے سرگوثی کرنا چا ہے ہیں وہ پہلے بچھ صدقہ دیدیا کریں۔ جب سے تھم آپاتو منافقین اپنی ذبنی کمینگی اور نبوی کی وجہ سے ڈرگئے کہ ابساگر ہم علیحدگ میں کوئی بات کریں گے تو ہمیں صدقہ بھی دینا پڑے سے ایکن وہ صحابہ کرام ٹر جوآپ ہیں گئی گئی سے کو تھا سے کو بہچانے تھے اب اگر ہم علیحدگ میں کوئی بات کریں گئی راز پوشیدہ ہے چنا نچے سے ابرکرام ٹر خوآپ ہیں گئی گئی سے اس تھم میں کیاراز پوشیدہ ہے چنا نچے سے ابرکرام ٹر نے علیحدگ میں سرگوثی کرنے سے ابت تا میں کیاراز پوشیدہ ہے چنا نچے سے ابرکرام ٹر نے علیحدگ میں سرگوثی کرنے سے اجتناب شروع

کردیا کیونکہ وہ جان بچے تھے کہ اللہ کو یہ بات پہندنہیں ہے کہ اس کے محبوب نبی تھاتے کو کسی طرح اور کسی تھے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو! کیاتم اس تھم سے ڈرگئے حالا نکہ اللہ تم سے درگذر کرنے والا یعنی معاف کرنے والا یعنی معاف کرنے والا یعنی معاف کرنے والا یعنی معاف کرتے رہو۔ اللہ کوسب والا ہے۔ بہر حال تم نماز قائم کرتے رہو، زکوۃ اواکرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ کوسب کچھ معلوم ہے کہتم جو کچھ کرتے ہو۔ مرادیہ ہے کہ تمہاری زندگی کا جومشن اور مقصد ہے اس میں لگے رہواس سے منہ نہ مجھے و ۔ اگر آپس میں چکے چکے باتیں کرنا ضروری ہوتو اس میں اللہ کے احکامات کا ضرور خیال رکھو۔

اسسلسله میں نی کریم عظم نے کھا داب محفل ارشادفرمائے ہیں وہ یہ ہیں

(۱)۔ آپﷺ نے فرمایا کہ جب دوآ دی آپس میں با تیں کررہے ہوں تو تیسرے آ دی کوان سے اجازت لینی چاہیے (تا کہان دونوں کونا گوارنہ گذرے)۔ (صحیح مسلم)

(۲)۔ فرمایا کہ جب تین آ دمی بیٹے ہوں تو دوآ دمی آپس میں چیکے چیکے باتیں (سرگوشیاں) نہ کریں کیونکہ یہ بات تیسرے آ دمی کے لئے رنج کاباعث ہونکتی ہے۔ای طرح دوآ دمی کسی ایسی زبان میں بات نہ کریں جس کو پاس بیٹھا تیسرا آ دمی جھتا نہ ہو کیونکہ اس سے اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہونکتی ہے یاوہ اجنبیت محسوس کرسکتا ہے۔

﴿ ٢ - سلام کو بگاڑ کرکہنا ﴾ ان منافقین کی ؤھٹائی، بے اوبی اور گستاخی کی انتہا پہتی کہ جب وہ حضورا کرم ﷺ کے پاس
آتے تو اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ انبیاء کرام اورخود نبی کریم ﷺ پرسلام بھیجا ہے وہ اس کو بگاڑ کر''السلام علیم'' کے بجائے''السام
علیم'' کہتے تھے جس کے معنی ہیں تہہیں موت آ جائے۔ ایک مرتبہ منافقین نے اسی طرح نبی کریم ﷺ کو سلام کیا ام المومنین
حفرت عاکشہ صدیقہ نے نبی لیا۔ ام المومنین نے فرمایا کہ اللہ تہمیں غارت کردے اور اس کی تم پرلعت اورغضب ہوتم کس
طرح سلام کررہ ہو؟ نبی کریم ﷺ نے حضرت عاکشہ صدیقہ کورو کتے ہوئے فرمایا کہ اے عاکشہ اللہ کو ایسا کلام پند نہیں ہے
جس میں تختی ہو تہہیں زمی سے بات کرتا جا ہے۔ عاکشہ صدیقہ نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ کیا آپ نے سانہیں کہ ان لوگوں نے
جس میں تختی ہو تہہیں زمی سے بات کرتا جا ہے۔ عاکشہ صدیقہ نے عرض کیا یارسول اللہ عظیہ کیا آپ نے سانہیں کہ ان لوگوں نے
جواب میں کہا'' وعلیم'' بعنی تم پر بھی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ان کی دعا تو قبول نہ ہوگی البتہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لئے
واب میں کہا'' وعلیم'' بعنی تم پر بھی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ان کی دعا تو قبول نہ ہوگی البتہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لئے
واب میں کہا'' وعلیم'' بعنی تم پر بھی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ان کی دعا تو قبول نہ ہوگی البتہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لئے
واب میں کہا'' وابی میں نبی کریم ﷺ نبی کریم ﷺ نبی کریم ﷺ کو فرمایا کہ ان کی دعا تو قبول نہ ہوگی البتہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لئے

منافقین حضورا کرم ﷺ کوان برے الفاظ ہے سلام کرے اپنے دل میں کہتے تھے کہ اگر بیاللہ کے رسول ہوتے تو ایسے برے الفاظ جوہم اکثر کہتے رہتے ہیں ان کی وجہ ہے اللہ کا قبر فورا ٹوٹ پڑتا اور ہم تباہ ہوجاتے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پراللہ کا غضب تو آئے گا مگر اس جہنم کی شکل میں آئے گا جو بدترین ٹھکا ناہوگا۔

سے جاس میں بیٹنے کے آداب ﴾ تیسراادب بیسکھایا گیا کہ جبتم سے بیکہا جائے کہلس میں کشادگی پیدا کروتو کھل کر بیٹے جایا کرو۔ اگرتم ایبا کروگے والڈتمہارے لئے کشادگی پیدا کردے گاادراگر (کسی مصلحت کی وجہسے )تم سے بیکہا

جائے کہتم (مجلس سے) اٹھ جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔اس طرح اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اوراہل علم کے درجات کو بلند کردےگا۔

مفرین نے ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ اصحاب صفہ کے ساتھ تشریف فرما سے کچھ بدری صحابہ بھی آگئے (جن کا اسلام میں اعلیٰ ترین مقام ہے) چونکہ بیٹھنے کی جگہ بندی ہو آپ ہو ہی آگئے نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جولوگ دیر کہ وہ مجلس میں وسعت پیدا کریں یعنی جو بعد میں آنے والے بیں ان کے لئے جگہ بنا دیں اور آپ نے بھی فرمادیا کہ جولوگ دیر سے بیٹھے ہیں وہ اٹھ جا کیں تاکہ بعد میں آنے والے بھی استفادہ کر سکیں ۔ یہ تنی بڑی بات نہتی لیکن منافقین اور یہود یوں کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا انہوں نے یہ پرو پیگنڈ اشروع کر دیا کہ یہ تو انصاف کے خلاف ہے کہ جولوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے بیں ان کو اٹھا کر دوسروں کو بٹھا انہوں نے یہ پرو پیگنڈ اشروع کر دیا کہ یہ تو انصاف کے خلاف ہے کہ جولوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے بیں ان کو اٹھا کر دوسروں کو بٹھا دیا جائے ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اٹھنے کا تھم دیا جائے اور وہ اس تھم کی تقیل میں اٹھ جائے تو اس سے دوسروں کو بٹھا کہ اللہ اللہ اس کے درجات کو بہت بلند فرما دیتا ہے کیونکہ انہوں نے رسول بھی کے احکام کی تعمیل کی ہے جس کر بہت اجرو تو اب ہے۔

آ داب محفل کے لئے نبی کریم ماللہ نے بہت ی با تیں ارشاد فرمائی ہیں جن میں سے چندیہ ہیں۔

حضرت عبداللدابن عراس روايت بكرسول الله عظف في ارشادفر مايا

کوئی شخص کی دوسرے کواٹھا کراس کی جگہ نہ بیٹھے بلکہ مجلس میں ایسی کشادگی پیدا کرے جس سے آنے والے کو جگہ لل جائے۔ (بخاری مسلم ۔ ترندی)

نی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر دوآ دمی بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان تیسرے آ دمی کو بغیران دونوں کی اجازت کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔(ابوداؤد۔ترمذی۔منداحمہ)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کسی کے لئے بیہ جائز نہیں ہے کہ اگر کسی مجلس میں دوآ دمی بیٹھے ہوں تو وہ ان دونوں کے درمیان دوری پیدا کردے جب تک ان سے اجازت نہ لے لے۔ (ابوداؤر۔ تر نہی)

آ داب مجلس كاخلاصه بيب كه

کے مجلس میں جہاں بھی جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ مجمع کو چیرتے پھاڑتے اور پھلا نکتے آگے جانے کی کوشش کرنا اس لئے مناسب نہیں ہے کہ اس سے ان لوگوں کوشدید تکلیف پہنچتی ہے جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔

ہم مجلس سے کسی بیٹھے ہوئے کواٹھانا اور اس کی جگہ بیٹھ جانا بہت بری بات ہے اس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اس سے بچنا جا ہیں۔

جلس میں دوآ دمی چیکے چیکے باتیں نہ کریں کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو ناگواری محسوس ہوتی ہے اوراس سے بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں بید دنوں ہمارے خلاف بی توبا تین نہیں کررہے ہیں۔

اكمرتراكي الذين تولوا قوماغضب الله عليهم ماهم مينكرولا مِنْهُمْرُوَيَعْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ®اعَدَّاللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدُ ٱلْأَنْهُمُ سَاءَمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ إِتَّخَذُوْا آيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواعَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنُ ®لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ امنوالهُمُوكِلا أولادُهُمْ مِن اللهِ شَيْعًا أُولَيك أصلب التارِث هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَرِينَعَتُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيَعَلِفُونَ لَهُ كْمَا يُعْلِفُونَ لَكُوْرَ يَعْسَبُونَ الْهُمْ عَلَى شَيْ الرّابَّهُمْ هُمُ الكذِبُونَ@إِسْتَحُودَعَلَيْهِمُ الثَّيْظِنُ فَأَنْسُلُهُمْ ذِكْرَاللَّهِ أوللك حِزْبُ الشَّيْطِنِ الرَّ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطِنِ هُمُ الْخُيرُونَ ٠ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۞ كَتَبَاللهُ لَكَفَٰلِبَنَّ انَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْزُ ۞ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْخِرِيُوَآدُوْنَ مَنْ حَآدًاللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواۤ ابَاءَهُمُ اوۡ ابْنَاءَهُمُ اوۡ إِخُوانَهُمُ اوۡعَشِيۡرَتُهُمُ اُولَٰإِكَ كَتَبَ فِي قُلُوْ بِهِمُ الْإِنْمَانَ وَآيَّدَهُمْ بِرُوْجٍ مِنْهُ ويُدْخِلُهُمْ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ خِلِدِيْنَ فِيهَا كَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَيِكَ حِزْبُ اللهُ أَكْرَانَ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفَلِحُونَ أَن

### ترجمه: آیت نمبرهما تا۲۲

(اے نی ﷺ) کیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جوا پیےلوگوں سے دوئی کرتے ہیں جن پراللہ کا غضب نازل کیا گیا۔ یہلوگ نہ تو تم میں سے ہیں اور نہان میں سے ہیں۔اور یہلوگ جان بوجھ کرجھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔اللہ نے ایسےلوگوں کے لئے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بیشک وہ جو کچھ کرتے ہیں براکرتے ہیں۔

ان (منافقین نے) اپنی قسموں کو (اپنے بچاؤ کے لئے) ڈھال بنار کھا ہے اورلوگوں کو اللہ کے رائے ہیں۔ لہذاان کے لئے ذلت ورسوائی والاعذاب ہے۔

ان کے مال اور ان کی اولا دیں اللہ کے مقابلے میں (ان کے) کسی کام نہ آسکیں گی ہے جہم والے ہیں جواس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کوجع کرے گاتو ہے اللہ کے سامنے اس طرح قسمیں کھا کرتے تھے۔ وہ یہ جھیں گے کہ انہوں نے کوئی اچھی بات کہی ہے۔ سنو! یہ بڑے ہی جھوٹے لوگ ہیں۔ ان پر شیطان نے پوری طرح قابو پار کھا ہے۔ جس نے انہیں اللہ کی یاوسے غافل کرر کھا ہے۔ یہ شیطانی جماعت بوری طرح قابو پار کھا ہے۔ جس نے انہیں اللہ کی یاوسے غافل کرر کھا ہے۔ یہ شیطانی جماعت ہے۔ سنو! کہ شیطان کا لشکر ہی جاہ ہونے والا ہے۔ اور جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذکیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ اس بات کولکھ چکا ہے کہ میں اور میر ارسول دونوں غالب رہیں گے بے شک اللہ قوت والا اور زبر دست ہے۔

(اے نی ﷺ) آپان لوگوں کو جواللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے مجت
کرتے نہ دیکھیں گے جواللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر چہوہ ان کے باپ دادا،
بیٹے، بھائی یا کنے والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے یقین کو جما دیا ہے۔ اور
ان کے دلوں کو اپنے فیض سے قوت دی ہے۔ وہ اللہ اِن کو ایسی چنتوں میں داخل کرے گاجن کے
ینچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے
راضی ہو گئے یہ اللہ کی جماعت ہے۔ سنو! کہ بے شک اللہ کی جماعت ہی فلاح و کا میا بی حاصل
کرنے والی ہے۔

لغات القرآن آیت نمبر ۲۳۲ ا

وونتم کھاتے ہیں

يَحُلِفُونَ

## تشریخ: آیت نمبر۱۲۳ تا۲۲

کفار کے ساتھ عام زندگی میں حسن سلوک، ہمدردی، خیرخواہی، حسن اخلاق اور احسان کرنا۔ اس طرح تجارتی اور اقتصادی تعلق رکھنا رواداری ہے جو ہرمومن کو ہرخص کے ساتھ کرنا چاہیے کیکن کفار ومشرکین اور یہود ونصاری یعنی اللہ ورسول کے دشمنوں سے قبلی تعلق رکھنا یا اپنے مفاد کے لئے دو کشتیوں میں سوار ہونا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح تجارتی ، اقتصادی لین دین اور سیاسی تعلقات میں اگر اہل ایمان کا نقصان اور غیرت مسلم ؟ بیش آجائے تو پھروہ بھی جائز نہ ہوگا۔

مدینے کے بہودی اور کفار جودکھانے اور پکھ دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لئے بظاہر مسلمان ہے ہوئے تھے اور دیکھادیکھی مسلمانوں کے ساتھ عبادات میں بھی شریک رہتے تھے وہ ذہنی البحص اور کھکش کا شکار ہوکررہ گئے تھے۔ نہ تو ان کا مخلصانہ تعلق اہل ایمان سے تھا اور نہ بہودونصال کی اور مشرکین سے بلکہ وہ اپنے قتی مفادات کے لئے دونوں سے رشتہ اور تعلق قائم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ چونکہ ان کی سوچ اور ذہنیت مجر مانہ بن چکی تھی لہٰذا اگر انہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہوتا کہ ان کا نفاق اور جھوٹ کھل جائے گا تو وہ جھوٹی قتمیں کھانے کے عادتیں اتی پختہ ہو چکی

2 9

ہوں گی کہ جب قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان منافقین سے پوچھا جائے گا تو وہ وہاں بھی اپنی ذہنیت کا مظاہرہ

کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھا کیں گے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ دراصل ان کے دل ود ماغ اور حواس پر شیطان نے اس طرح قابو

پالیا ہے کہ وہ شیطان کی گرفت سے کوشش کے باوجود نکل نہیں سکتے۔ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل وخوار ہوں گے اور آخرت کے
عذاب سے بھی نہ نے سکیں گے۔

اس کے برخلاف وہ لوگ جو سچے مومن ہیں ان کے نزدیک صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی سب بچھ ہے۔ ان کے نزدیک صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تغییل کرنا ہے۔ اس تغییل میں کے نزدیک درشتہ داریاں اور تعلقات حائل ہونے کی کوشش کریں تو وہ ان کو کاٹ کر چھینک دینے کو اپنی سعادت بچھتے ہیں۔ غزوہ بدر اور غزوہ احداس کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔

غزوہ بدر میں حضرت مصعب ابن عمیر " کے سکے بھائی ابوعزیز ابن عمیر کو ایک انصاری صحابی گرفتار کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھ رہے تھے۔حضرت معصب " نے پکار کر کہاذر امضبوط باندھنااس کی ماں بڑی مال دار ہے اس کی رہائی کے لئے وہ تہہیں بہت سافدید دے گی۔ ابوعزیز نے کہا کہ تم بھائی ہوکریہ بات کہدرہے ہو؟ حضرت معصب " نے جواب دیا کہ اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہانصاری میرا بھائی ہے جو تہہیں گرفتار کر کے لایا ہے۔

خلاصہ بیہ کروہ خص جس نے نفاق کا راستہ اختیار کررکھا ہے وہ کمی کا دوست نہیں ہوتا اس کو صرف اپنا ذاتی مفاد عزیز ہوتا ہے جہاں اسے اپنا ذاتی فائدہ نظر آتا ہے وہ اسی طرف جھکتا چلا جاتا ہے اور ہر ایک کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ لین جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی مجبت رچ بس جاتی ہے اس کے نزد یک اپنے ذاتی مفادات، دوستیوں، رشتہ دار یوں اور ہر طرح کے تعلقات کی اللہ ورسول کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ ایک مومن کی حیثیت سے انسانیت کی خدمت، مجبوروں اور بیکسوں سے ہمدردی کرنے کو، بروں کا احتر ام اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کو اپنے دین و فد ہب کا جز و ہجستا ہے اور اس کا قلبی تعلق اور مجبت صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کے لئے ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کو زیر مطالعہ آیات میں نبی کریم عیک کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اے نبی گل کے بی کا ان منافقین کے طالات پرخور کیا جوالیے کو کوں سے دوئی کرتے ہیں جن پر کون اللہ کا غضب نازل کیا گیا (یعنی یہود و نصال کی) حقیقت ہے کہ سیمنافق نہ تو تم میں سے ہیں اور نہ ان (یہودیوں) میں سے بیت اور نہ ان کرا کہ یا گیا کہ ان منافقین کے طاحت بیں اور تبدی کوئی بہت برا کا رنامہ انجام اپنے مفاد کے بندے ہیں جو چھوٹی قسموں کوئی بہت برا کا رنامہ انجام دیا ہے۔ بیا ہے حق میں بہت برا کر رہے ہیں۔ ان کا عذاب اللی سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔ یہ چھوٹی قسموں کو اپنا سہار ااور ڈھال بنا کے دیا ہے۔ بیا ہے حق میں بہت برا کر رہے ہیں۔ ان کا عذاب اللی سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔ یہ چھوٹی قسموں کو اپنا سہار ااور ڈھال بنا کے دیا ہے۔ بیا ہے حق میں بہت برا کر رہے ہیں۔ ان کا عذاب اللی سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔ یہ چھوٹی قسموں کو اپنا سہار ااور ڈھال بنا کے دیا ہے۔ بیا ہے حق میں بہت برا کر رہے ہیں۔ ان کا عذاب اللی سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔ یہ چھوٹی قسموں کو اپنا سہار ااور ڈھال بنا کے دیا ہے۔ بیا ہے حق میں بہت برا کر رہے ہیں۔ ان کا عذاب اللی سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔ یہ چوٹی قسموں کو اپنا سہار دیا کیا کہ ان کی کو کو بیا سہار کر رہے ہیں۔ ان کا عذاب اللی سے بیا کو کو بیا سہار کی کو بیا سہار کیا کو کیا کہ کو کو کیا گیا کو کیا کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کی کو کو کو کیا کو کیوں کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کر کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کر کی کی کو کو کو کر کو کو کر

ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے رو کنے کی کوششوں میں گے رہتے ہیں۔ اپنی اولا دوں اور گھر والوں کے لئے مال ہوڑ تے رہتے ہیں۔ اپنی اولا دوں اور گھر والوں کے لئے مال ہوڑ تے رہتے ہیں لیکن سے بدنصیب لوگ یہ بہت بچھتے کہ یہ مال و دولت اور بال بچاس کو قیامت کے عذاب سے نہیں بچاسکتے۔ شیطان ان پراس طرح مسلط ہو گیا ہے کہ یہ اس کے جال سے باہر نکل ہی نہیں سکتے بی شیطانی جماعت بن چکے ہیں۔ اگر یہ لوگ بڑا ہمتھا بن بھی جملی اہل ایمان پر غالب نہ آسکیں گے۔ اللہ نے یہ طے کرلیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی سب پر غالب رہیں گے کہونکہ اس کا کنات میں ساری طاقت و توت صرف اللہ ہی کی ہے اس کے سواکسی کی نہیں ہے۔

الله تعالی نے فرمایا جولوگ الله تعالی اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں ہے لبی تعلق نہیں رکھ کتے جو
الله ورسول کے دشمن ہیں۔ اگر چہوہ ان کے باپ، دادا، بھائی اور عزیز وا قارب ہی کیوں نہ ہوں۔ الله نے ان کے دلوں میں ایمان
کے یقین کو جمادیا ہے اور ہر جگہ ان کو باطنی قوت اور باطنی سکون واطمینان حاصل رہتا ہے۔ ان کا انجام بہترین ہے۔ ان کے لئے
جنت کی راحتیں، بہتی ہوئی نہریں اور راحت و آرام کا ہر سامان موجود ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگیا اور وہ
ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ در حقیقت یہ اللہ کی جماعت ہے اور ہر خفس کو مان لینا چاہیے کہ ساری قلاح و کامیا بی صرف
الله کی جماعت ہی کو حاصل ہوگی۔

 پاره نمبر۲۸ قرسمع اللی

سورة نمبر ۹۵ الحشر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

# التعارف سورة الحشر

# بِسَمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

🖈 مدینه منوره میں بنونضیر کی شرارتوں اور میثاق مدینه کے معاہدے کی تھلی خلاف ورزیوں کی وجہ سے نبی کریم عظی نے بونضیر کودس دن کے اندراندریہ شہر چھوڑنے کا نوٹس دے دیا تا کہان کوان کی سازشوں کی سزادی جا سکے۔اصل میں نبی کریم ﷺ نے ہجرت کے بعد مدينة منوره مين آبادتمام قبيلول سے ايك معاہده امن كياتھا جس كابنيا دى مقصد آپس ميں ل جل كرر مناادرا كركوئي بيروني حمله بإمداخلت موتوسب الكرايي اس شهركا دفاع كرسكيس ان بي میں یہودی قبیلہ بنونضیر سے با قاعدہ تحریری معاہدہ تھالیکن انہوں نے شروع ہی ہے اپنی شرارتوں اور سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ مکہ کے کافروں کو مدینہ منورہ پر حملے پر اکساتے رہتے یہاں تک کہ انہوں نے ایک موقع پر نبی کریم علیہ کوشہیدتک کرنے کی سازش کرڈ الی تھی مگر اللہ کی طرف سے ہرونت اطلاع پرآپ تھی بنونسیر کے قبیلے سے واپس تشریف لے آئے۔ مدینه منوره کی بستی سے باہر بنونضیر کی با قاعدہ بستیاں تھیں جہاں وہ صدیوں سے آباد تھے۔ انہیں اینے مضبوط قلعہ ہرے بھرے باغات اور اپنی مال و دولت پر برانازتها جب آب الله في بونفيركودس دن كانونس ديا تووه الرصح ادهرريس المنافقين عبداللدابن ابی نے خاموثی کے ساتھ کہلا بھیجا کہتم اپنی جگہ ڈٹے رہوڈ رنے کی ضرورت ا نہیں ہے۔ میں دو ہزار جوانوں کے ساتھ تہاری طرف سے لڑوں گا اور آس یاس کے دوسرے قبیلے بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ بونضیر نے اپنے محمنڈ اور منافقین کے مجروسے پر نبی کریم ﷺ سے کہلا بھیجا کہ ہم اپنی بستیاں خالی نہ کریں گے آپﷺ سے جو کچھ ہوسکتا ہےوہ آپ کر کیجیے۔ بونضیر نے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں رکاوٹیں کھڑی

| 59         | سورة نمبر    |
|------------|--------------|
| 3          | كل ركوع      |
| 24         | آيات         |
| 455        | الفاظ وكلمات |
| 2016       | حروف         |
| مدينتمنوره | مقام نزول    |

مال غنیمت بہے کہ جنگ میں جو پھو ہاتھ آئے اس کو ایک جگہ کر کے اس کے پانچ ھے کیے جائیں۔ چار ھے جنگ میں حصہ لینے والوں میں تقیم کر دیئے جائیں اور پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کردیا جائے تا کے مملکت کے ضروری کا منمٹائے جاشکیں۔

مال فے دسمن سے حاصل ہونے
والا وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے
ہاتھ آئے۔اس کے لیے اللہ نے
فرمایا کہ مال فے کوفوج میں تقییم
نہ کیا جائے بلکہ اس کو اللہ ورسول
کے لیے مخصوص کر دیا جائے تا کہ
اس کی تقییم اس طرح ہو کہ کوئی بھی
اس کی تقییم اس طرح ہو کہ کوئی بھی
اس سے محروم نہ رہے۔ بو تفییر
اس سے محروم نہ رہے۔ بو تفییر
سے چونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی اس
لیے اس کو مال فے قرار دیا گیا۔

کیں اور اپنے قلعوں سے تیراور پھر پھیننے کی جگہوں کا انتخاب کرلیا۔ ادھر دس دن کی مدت گذرتے ہی آپ بھی اور صحابہ کرام نے اس قدر تیزی سے بنونفیر کی گرھیوں اور قلعوں کو گیرلیا کہ وہ اپنے قلعوں سے سوائے تیر برسانے اور پھر پھیننے کے اور پچھ نہ کر سکے اور جن منافقین نے مدد کا وعدہ کیا تھا وہ بھی سب کے سب دبک کر بیٹھ گئے۔ آپ بھی نے یا بعض مخابہ کرام نے جو آس پاس درخت تھان میں سے پچھ کو کا نے ڈالا تا کہ بنونفیرا پی نظروں سے اپنے مان میں سے پچھ کو کا نے ڈالا تا کہ بنونفیرا پی نظروں سے اپنے باغات کی تباہی دکھے کرمقا لیے کے لیے با ہر نگلیں مگروہ د کھتے رہ گئے اور یہودی اپنے قلعوں اور گڑھیوں سے باہر نہ نکل سکے۔ بنونفیر نے نہایت بے بی کے عالم میں مسلمانوں قلعوں اور گڑھیوں سے باہر نہائی سکے۔ بنونفیر نے نہایت بے بی کے عالم میں مسلمانوں

الله تعالی نے فرمایا کہ یہ مال ودولت سب ای دنیا میں رہ جائے گا۔ اصل چیز ہے کہ آنے والے کل کی افکر کی جائے کہ کس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے کیونکہ جو کچھاس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے وہی قیامت کے دن اس کے کام آئے گا اور باتی سب کچھائی دنیا میں رہ جائے گا۔

ے کے پرآ مادگی ظاہر کردی اور کہا کہ ہماری جانیں بخش دی جائیں اور ہمیں ہتھیاروں کے سواجو کچھ لے جاسکتے ہیں وہ لے جانے دیں۔ آپ ساتھ نے اجازت دیدی۔ اس کے بعد انہوں نے خودا پنے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے مکانات تو ڑنے شروع کر دیئے تاکہ مسلمان ان کواستعال نہ کر سکیس اور وہ جو کچھ اونٹوں پرلا دکر لے جاسکتے تھے وہ ساتھ لے گئے اور اس طرح بنونضیری پوری بستیوں پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگئ۔

چونکہ بنونضیر سے بغیر جنگ کیے ان کی دولت اور جائیداد ہاتھ آگئ تھی تو مال غنیمت کی طرح اس کوبھی مجاہدین میں قاعدہ کےمطابق تقسیم کیا جاتالیکن اللہ نے اس مال کو'' مال فے'' قرار دے کرا حکامات نازل فرمائے۔

'' مال غنیمت'' یہ ہے کہ جنگ میں جو پچھ ہاتھ آئے اس کوایک جگہ جمع کر کے اس کے پانچ جھے کیے جا کیں۔ چار جھے جنگ میں حصہ لینے والوں میں تقسیم کیے جا کیں اور ایک حصہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے تا کہ اس سے مملکت کے ضروری امور سر انجام دیئے جا کیں۔

''مال نے ''تمن سے حاصل ہونے والا وہ مال ودولت وغیرہ ہے جو بغیر جنگ کے ہاتھ آئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عم نازل فرمایا کہ مال نے کوفوج میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ اس کو اللہ ورسول کے لیے خصوص کر دیا جائے تا کہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہایا کہ مال نے کورشتہ داروں، پتیموں اور مسافروں پرخرچ فرما کیں نہ درہے۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ عقالیہ کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس مال نے کورشتہ داروں، پتیموں اور مسافروں پرخرچ فرما کیں اس طرح وہ ضرورت مندمہا جرین جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ججرت کی اس طرح وہ انصار مدینہ کے ضرورت مندمجی اس کے ستحق ہیں جنہوں نے مہا جرین کے لیے بری بری قربانیاں دیں اور اپنی ضروریات کے باوجود انہوں نے ضرورت مندمجی اس کے ستحق ہیں جنہوں نے مہاجرین کے لیے بری بری قربانیاں دیں اور اپنی ضروریات کے باوجود انہوں نے

مجھی بخل اور منجوس سے کامنہیں لیا بلکہ اپنے اوپر مہاجرین کوتر جے دی۔

ہ آخریں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے مومنو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اور اس کے رسول ہے گئے کی کمل اطاعت و فرمانہ رواری کرتے رہو۔ گئا ہوں سے بچتے رہوتا کہ تم جنت کے مستحق بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم والے اور جنت والے بھی کی ماں اور برا برنہیں ہو سکتے کیونکہ جنت والے کامیاب و با مراد لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اس باعظمت قرآن پر پوری طرح عمل کرو جس کی شان میہ ہے کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ اس کے بوجھ سے دب جاتا اور اس کے نکڑے اڑ جاتے گروہ اس بوجھ کو برداشت نہ کریا تا۔ فرمایا کہ ہرخص کو یہ سوچنا جا ہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آ مے بھیجا ہے۔

فرمایا کہ اس اللہ کو مانو جو ہرطرح کی عبادت وبندگی کا مستحق ہے جو ہر چیز کے ظاہراور باطن کو انچھی طرح جانتا ہے۔

بڑا مہر بان نہایت رحم وکرم کرنے والا ہے۔اللہ وہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس،

سلامتی ہی سلامتی، امن دینے والا، تکہبان، ہر ایک پر غلبہ رکھنے والا، اپنا تھم پوری قوت سے نافذ کرنے والا، ہرطرح کی

بڑا نیوں کا مستحق ہے۔ہراس شرک سے پاک ہے جولوگ اس کی ذات اور صفات میں ملارہے ہیں۔وہی پیدا کرنے والا، نافذ

کرنے والا،صورت شکل بنانے والا،سارے بہترین نام اس کے ہیں۔ز مین وآسان میں جو پچھ ہے وہ اس کی حمد وثنا کر رہا ہے

وہی زبر دست حکمت والا ہے۔

### ﴿ سُورَةُ الْحَشر ﴿

# بِسُمِ الله الرَّحُمُ الرَّحِينَ مِ

سَبّحَ بِشِهِ مَا فِي السّمَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ وَ الْمَرْضَ الْمُوالْدِي الْكِيْنِ مِنْ دِيارِهِمُ الْكَوْلِ الْكِيْنِ مِنْ دِيارِهِمُ الْكَوْلِ الْحَثَرِ الْمُعْمُ اللّهُ مُنَ اللّهُ مَا اللّهُ مُنَ اللّهُ مَا اللّهُ مُنَ اللّهُ مَا اللّهُ مُنَ اللّهُ مَا اللّهُ مُن حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَدْفَ فِي مِن اللهِ فَاتَنْهُ مُواللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَدْفَ فِي اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ مَا يَحْتَسُبُواْ وَقَدْفَ فِي فَاعْتَبِرُوا يَا وَلِي الْكَبْصَارِ وَوَلَوْلَا اللهُ عَلَيْهِمُ وَايَدِى اللّهُ عَلَيْهِمُ وَايَدِى اللّهُ وَمُن يُنتَاقِ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَايَدِى اللّهُ وَمَن يُنتَاقِ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَايَدِى اللّهُ وَمُن يُنتَاقِ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَايَدِى اللّهُ وَمُن يُنتَاقِ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَايَدُى اللّهُ وَمُن يُنتَاقِ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُن يُنتَاقِ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَاكُمُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاكُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

آ سانوں اور زمین میں جو بھی (مخلوق) ہے وہ سب اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ وہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب (میں سے بنونشیر) کوان کے گھروں سے پہلی مرتبہ اکٹھا کرکے نکال دیا۔

تمہیں تواس کا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ خود بھی پی خیال کئے بیٹھے تھے کہ ان کے قلع (نما گھر)انہیں اللہ کے ہاتھ سے بیچالیں گے۔

پراللد کاعذاب ان برایی جگدے آیاجس کا نہیں گمان تک نہ تھا۔

الله تعالی نے ان کے دلوں میں ایبارعب ڈال دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ہرباد کررہے تھے۔ائے آنکھوں والو! اس (واقعہ) سے عبرت وقعیمت حاصل کرو۔

اورا گرگھرے بے گھر ہوجانا اللہ نے ان کے (مقدر میں) نہ لکھ دیا ہوتا تو ان کو دنیا ہی میں سزادیتا اور آخرت میں توان کے لئے جہنم کاعذاب دیا جانا طے ہے۔

بید سزا)اس لئے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کی تھی اور جو بھی اللہ

کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اس کے لئے اللہ شخت عذاب دینے والا ہے۔

(اےمومنو!)تم نے تھجوروں کے جن درختوں کوکاٹ ڈالا۔

یا جنہیں تم نے اس حالت پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنی جڑوں پر کھڑے رہیں تو سیسب اللہ کے حکم ہے ہوا تا کہ (اس کے ذریعہ ) وہ فاسقین کوذلیل ورسوا کردے۔

لغات القرآن آيت نبراتاه

أَوَّلُ الْحَشُوِ بِ يَهْلِامْتَالِمُهُ

مَانِعَتُ بِالْحُوالِي

حُصُونٌ (حِصُنٌ) قلع

| قَذَف         | يجينكا به الا                      |
|---------------|------------------------------------|
| يُخُرِبُوُنَ  | وه بربا د کرتے ہیں                 |
| أَلُجَلا ءَ   | (وطن سے) لکانا                     |
| شَاقُّوُا     | انہوں نے نافر مانی کی              |
| مَاقَطَعُتُمُ | تم نے نہیں کا ٹا                   |
| لِيُنَةٌ      | کھجور (مدینه منوره کی مشہور کھجور) |
| أصُولٌ        | بنیاد_بڑ                           |

### تشریخ: آیت نمبرا تا۵

مکه کرمہ سے جب آپ نے یٹرب (مدینہ منورہ) کی طرف جرت فرمائی تو آپ نے مدینہ کے آس پاس رہنے والے یہود یوں اور مختلف قبیلوں سے برابری کی بنیاد پر ایک ایسا معاہدہ کیا جس سے سب اپنی اپنی جگد اپنے نہ جب پر پوری آزادی سے عمل کریں اور اگر مدینہ منورہ پر کسی طرف سے بھی حملہ ہوتو سب مل کراس کا دفاع اور ایک دوسر سے کی خیرخوائی کریں گے۔اس وقت خاص طور پر بنونضیر، بنوقر بظہ ، بنوقینقاع یہود یوں کے بڑے قبیلے تھے ان کی باھی دشنی کے باوجوداس معاہدے کا پابند بنانے کی کوشش کی گئی۔

مکہ کے قریش شروع ہی ہے اس' میثاق مدینہ' کے شریک قبائل کو نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام م کے خلاف محرک کا نے کی کوششیں کرتے رہے۔ محرک کی ناکامی ہوئی اور تمام قبائل اس معاہدے کی پابندی کرتے رہے۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کی زبر دست شکست سے مدینہ کے قبائل چونک اٹھے۔

غزوہ احدیں بعض مسلمانوں کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے وقتی تنکست ہوئی جو بعد میں فتح سے بدل گئی کیکن اس کے منفی اثرات پورے علاقے پر مرتب ہوئے جس کے نتیجہ میں بعض قبیلوں نے کفار مکہ کے اشارے پر پچھ غداری کرنے کی کوشش کی لیکن

نى كريم علية نے برونت اقدام كر كے بنوتر يظه اور بنوتيقاع كو تخت سزادى اور مديند سے بھا گئے پرمجبور كرديا۔

بنونضیر جوصد یوں سے مدینہ میں رہتے آئے تھے اور انہیں حضرت ہارون کی اولا دہونے پر بڑا فخر تھاان کے مضبوط قلعے اور گڑھیاں تھے اور جماعتی لحاظ سے بھی وہ ایک منظم گروہ تھے۔غزوہ احد تک وہ خاموش رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی حفاظت کے لئے خاموثی سے اقد امات کرنا شروع کردیئے کیونکہ وہ سلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور قوت سے سخت بریثان تھے۔

بنونفیر کے سردار کعب ابن اشرف غزوہ احد کے بعد چالیس اہم ترین لوگوں کو لے کر قریش مکہ کے پاس پہنچا اور ایک خفیہ معاہدہ کیا اور آخر میں چالیس یہودیوں اور قریش مکہ کے چالیس ذمہ دار لوگوں نے بیت اللہ میں اس کے پردوں سے لیٹ کر دعائیں کیس اور یہ معاہدہ کیا کہ وہ ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے معاہدہ کیا حضرت جرئیل نے آ کرنی کریم عظیم کو اس کے معاہدے سے مطلع کردیا۔ مدینہ کے یہودیوں کی بیر پہلی اور سب سے بوی عہد محتی تھی۔

دوسری طرف ایک ہی مہینے میں دوز بردست حادثے پیش آگئے رجیج اور بیر معوند۔ان دوواقعات نے اہل ایمان کوہلا کر رکھ دیا اور بہودیوں کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے اور انہوں نے طرح طرح سے بیٹاتی مدینہ کی دھیاں بھیرنا شروع کردیں۔صفر ما ھیں عضل اور قارہ کے لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے ظاہری طور پر ایمان قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا اور آپ سے درخواست کی کہ ان کے قبیلے کے لوگوں کوقر آن پڑھانے کے لئے کچھ حضرات کو بھیج دیجئے۔ آپ بھی نے چھالیے صحابہ کرام گا کو بھیجا جو سب سے سب حافظ قر آن شے لیکن ان کورائے ہی میں دھو کے سے شہید کر دیا گیا۔

اییائی دوسرا واقعہ بیر معونہ کا پیش آیا جس میں آپ ﷺ نے ابو براء عامراین مالک کی درخواست پرستر صحابہ کی جماعت قرآن کریم پڑھانے کے سلسلہ میں بھیج دی جودین کے عالم، قاری اور ممتاز صحابہ تھے۔ بیدوہ مجاہدین تھے جودن بحر لکڑیاں کاٹ کر لاتے ،ان کوفروخت کر کے اہل صفہ کے لئے غلہ خریدتے ،لوگوں کوقر آن کریم پڑھاتے اور رات بحر اللہ کی عبادت و بندگی کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی جماعت جب معونہ کے کنویں کے قریب پہنچی توان پرزبردست جملہ کر کے سب کوشہید کردیا گیا۔

جب نی کریم ﷺ کواشے بڑے حادثے کی اطلاع دی گئی تو آپﷺ رنج وغم سے عُرهال ہو گئے اور آپﷺ نے ظالموں کے لئے بددعا فر مائی ۔غزوہ احد کی ظاہر ک شکست اور ان دوسلسل واقعات کی وجہ سے بنونشیر کی شرار تیں عروج پر بہنج گئیں بہاں تک کہ ایک موقع پر بہودیوں نے نبی کریم ﷺ اور آپ کے لیل القدر صحابہ کرام گوشہید کرنے کی سازش کی جس کی بروقت

اطلاع حضرت جرئیل نے دی۔ بونضیری ان مسلسل سازشوں اور عہد هکنیوں نے اہل ایمان کواس بات پرآ مادہ کردیا کہ اب بونضیرکو
ان کے علاقوں سے نکال دیا جائے تا کہ پوراعلاقہ امن وامان کے ساتھ رہ سکے اور کفار مکہ کی مدینہ پرمزید جارحیت کے امکانات ختم
ہوجا کیں چنا نچہ آپ نے بونضیر کو کہلا دیا کہ وہ دس دن کے اندرا پنا جوسامان اپنے ساتھ لے کرجا سکتے ہوں وہ لے کر کہیں دور چلے
جا کیں ورنہ نتائج بھکننے کے لئے تیار ہوجا کیں۔

اگرچے انہیں اپنی جماعت کی طاقت بقلعوں اور شہروں کی مضبوطی پر بڑا ناز تھا لیکن وہ مسلمانوں سے مرعوب تھے اس نوٹس کے بعدوہ جانے کے لئے تیار بھی ہو گئے لیکن رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے کہلا بھیجا کہتم نہ گھبراؤ، مقابلہ کے لئے ڈٹ جاؤ میرے پاس دو ہزار ایسے دضا کارموجود ہیں جو تمہاری مددکریں گے اور جو تمہارے دوسرے حلیف قبائل ہیں وہ بھی تمہاری بھر پورمدد کریں گے۔

بؤنفیر جوصد یوں سے اس علاقے میں آباد سے جب منافقین اور کفار کی طرف سے مدد کا یقین دلایا گیا تو انہوں نے رسول اللہ علیہ سے کہلا دیا کہ ہم تو کہیں جانے والے نہیں ہیں تم سے جوہو سکے وہ کرلو۔ جب نی کریم علیہ نے بونفیر کے اس جواب کو سنا تو آپ نے صرف اتنافر ہایا' اللہ اکب' اور آپ علیہ نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیدیا۔ جب دس دن کی مدت گذرگی تو تین ہزار صحابہ کرام نے بونفیر کے تمام قلعوں اور گڑھیوں کو گھیر لیا۔ بونفیر قلعہ بند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے قلعوں سے پھر اور تیر برسانا شروع کر دیے اور جن منافقین اور کفار نے مدد کا یقین دلایا تھا وہ سب خاموش تماشائی بن کررہ گئے۔ نبی کریم علیہ نے ایک جنگی حکمت عملی بیا ختیار کی کہ یہود یوں کے جو بہترین باغ سے ان کے بعض درختوں کو کا شاشر و سال کی محمد یہ کریم علیہ نے ایک جو بہترین باغ سے ان کے بعض درختوں کو کا شاشر و سال کی محمد یہ برا جا کیں گا ور پھران کو گھیر کر مارنا آسان ہو مائے گا۔

دوسرافا کدہ یہ تھا کہ اگر میدان میں مقابلہ ہوگا تو یہ درخت بنونفیر کے بیخے کی جگہ بن جا کیں گے اور مسلمانوں کواس سے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ آپ تھا تھے نے یہ ساری تدبیریں کیں مگر بنونفیر کو مقابلے کی جرات نہ ہوئی۔ دس پندرہ داتوں کے حاصر نے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ آپ کی جرشرط ماننے پرمجبور ہو گئے۔ بنونفیر یہود یوں کواس قدر مرعوب کر دیا کہ انہوں نے ہتھیا رڈال دیئے اور بغیر کسی جنگ کے آپ کی جرشرط ماننے پرمجبور ہو گئے۔ بنونفیر نے کہا کہ ہم جانے کے تیار ہیں ہماری جانیں بخش دی جا کیں اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جتھیا روں کے سواجو پچھ یہاں سے ساتھ میں لے جائے ہیں وہ لے جا کیں۔

آپ تھا نے فرمایا کہ ہر مخص ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جاسکتا ہے وہ لے کر چلا جائے۔ چلتے ہوئے انہوں نے دروازے، کھڑکیاں، کھونٹیاں اور چھتوں کی شیٹیں تک اکھاڑ کر اونٹوں پر لاد تا شروع کر دیں اور اس طرح بونضیر کے تمام لوگوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا۔ بونضیر مدینہ سے نکل کرخیبراور شام کے علاقوں میں آباد ہوگئے۔

واقعات کے اس پس منظر میں سورۃ الحشر کی آیات کو بھٹے میں سہولت رہے گی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسان یعنی کا نئات میں جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سے ہرایک اس زبردست حکمت والے اللہ کی حمد وثنا کر رہی ہے۔اس کا نئات میں ساری طاقت وقوت اسی ایک اللہ کی ہے اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت اور ہیت وجلال نہیں ہے۔

الله تعالی نے بونفیر کانام لئے بغیر فرمایا ہے کہ ای الله نے ان اہل کتاب میں سے لوگوں کو پہلی مرتبہ اکٹھا کر کے نکال دیا۔ تہمیس یا عرب میں کسی کواس بات کا گمان اور اندازہ تک نہ تھا بلکہ خودان کے ذہن کے کسی گوشے میں اس کا تصور تک نہ تھا کہ وہ ایسے مضبوط قلعوں کے باوجوداس قدر آسانی سے نکلنے پرمجبور ہوجائیں گے۔

بات یہ ہے کہ اللہ نے ان اہل کتاب کے دلوں میں ایسارعب ڈال دیا تھا کہ وہ بڑی محنت سے بنائے گئے اپنے گھروں اور آباد یوں کواپنے ہاتھوں سے تو ڑپھوڑ کر برباد کرنے پرمجبور تھے۔اس میں ہرا یک کے لئے عبرت دھیجت کا سامان موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر گھرسے بے گھر ہوتا ان کے مقدر میں نہ لکھ دیا ہوتا تب بھی ان کو دنیا میں ذلت ورسوائی کی سزااور آخرت میں ان کوجہنم میں جمونک دیا جاتا (اور آخرت میں اب بھی ایسانی ہوگا)۔

اللہ نے ان کو بیعبر تناک سز ااس لئے دی ہے کہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول بھٹا کی نافر مانیاں کی تھیں اور جرخض کو

یہ بات رکھنی چاہیے کہ جوبھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ اس کو اس طرح سز ادیا کرتا ہے۔ اہل ایمان نے بنونضیر کے جن ہرے درختوں کو کاٹا تھا اور بنونضیر نے کہا تھا کہ ان درختوں کا کیا تصور ہے؟ بیتو فساد فی الارض ہے۔ اللہ نے فر مایا کہ
جن درختوں کو کاٹا گیایا جن کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا گیا وہ سب اللہ کے تھم اور اجازت سے تھا جس کا مقصد میتھا کہ اللہ تعالی فاسقین کو
ذلیل ورسوا کردے اور وہ ذلیل ورسوا ہو کررہے۔

چونکہ بنونضیر کے سارے باغات، قلعے اور مکانات اور جائیدا دبغیر جنگ کے حاصل ہوئے تھے اس لئے اس کے احکامات کوآئندہ آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

بنونفيرسے ميغزوه بدركے بعدر بي الاول مه همطابق اگست 625ء ميں پيش آيا۔

### ومكآ أفكة الله على

رسُوْلِه مِنْهُمْ فَمَا ٱوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلارِكابٍ وَلاِنَ الله يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ٠ مَا آفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ آهُلِ الْقُرى فَيِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْلِي وَالْيَهْى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كُنُ لا يَكُونَ دُوْلَةً بَايْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمُ وَمَا التَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوُهُ وَمَا نَهْ كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ أَوَاتَّقُوااللهُ أَنَّ اللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَامْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وَيُنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ \* ٱولَلْكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبُوَّوُ الدَّارُ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِمُعِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَالَيْهِمْ وَلا يَجِدُوْنَ فِي صُدُوْدِهِمْ حَاجَةٌ مِتَا أُوْتُوْا وَيُؤُرِثُرُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً المُوكِنَ يُوكِي شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْمِنَ بَعْدِهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِئْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوْ ارتَبْنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥

ياني ١

### ترجمه: آیت نمبر۲ تا۱۰

اور جو مال غنیمت اللہ نے اپنے رسول کوان (بنونفیر) سے دلوایا تھا اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس پرتم نے نہ تو گھوڑ ہے دوڑائے اور نہ اونٹ بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح جو مال اللہ اپنے رسول کو '' نے طور پر دے اس میں بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ، اس کے رسول ﷺ ، اس کے رسول ﷺ ، اس کے رشول سے اس کے رشتہ داروں ، تیموں ، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے تا کہ وہ مال تمہارے مال داروں کے ہاتھوں میں نہ گھومتار ہے۔

اوررسول ﷺ تہمیں جو کچھ دیدیں وہ لے لواور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔
اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ شخت سزا دینے والا ہے۔ اس مال (فے) میں مہاجر فقرا کا خاص حق ہے جوابی گھروں اور مالوں سے (زبردی) نکالے گئے۔ جب کہ ان کی بی حالت ہے کہ وہ اللہ کافضل وکرم اور اس کی رضاو خوشنودی کے طلب گار ہیں۔

اوروہ لوگ اللہ (کے دین) اور اس کے رسول کی مدد (دین کی سربلندی کے لئے) کیا کرتے ہیں یہی سیچ لوگ ہیں۔ اس مال (فے) کے وہ بھی حق دار ہیں جو ان مہاجرین سے پہلے (مدینہ منورہ میں) ٹھ کا نار کھتے تھے اور انہوں نے ایمان میں ایک الی جگہ پیدا کرلی ہے کہ وہ مہاجرین کے لئے اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے۔ اور وہ (اپنے مہاجر بھائیوں کو) اپنے سے مقدم سیجھتے ہیں اگر چہ وہ فقر و فاقہ ہی میں کیوں نہوں۔

اور (درحقیقت) جولوگ بھی بخل اور کنجوی سے نی گئے وہی فلاح وکامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔اوروہ لوگ بھی مال (فے) کے مستحق ہیں جوان (مہاجرین وانصار) کے بعد آئے جو یہ کہتے ہیں کہا ہے ہمارے پروردگارہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دیجئے جوایمان لانے میں ہم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے بغض وعداوت کو جگہ نہ دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار بے شک آپ ہی توشفقت کرنے والے مہر مان ہیں۔

#### لغات القرآن آیت نبر۲ تا۱۰

اَفَاءَ اس نے لوٹایا أوجفته تم نے بھگایا۔تم نے دوڑایا دُوْ لَةٌ مال ودولت نَهٰی منع كرديا تَبَوَّءُ انہوں نے مھکا نابنایا حَاجَةٌ يُوثِرُونَ وہ ترجے دیتے ہیں خَصَاصَةٌ ضروريات زندگی فقروغربت شُحَّ سنجوى - لا لج

كينه لغض

## تشریخ:آیت نمبر۲ تا۱۰

غلاً

جنگ میں فتح کے بعد کفار سے جو مال مجاہدین کے ہاتھ لگتا ہے اگر ہا قاعدہ جنگ کے ذریعہ حاصل ہوتو اس کو'' مال غنیمت' اور'' انفال'' کہا جاتا ہے اور بغیر جنگ کے طلح کے ذریعہ مال ودولت، زمین وجائیداد ہاتھ آتی ہے اس کو'' مال فے'' کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت اور مال فے کوس طرح صرف کیا جائے گا اس کے الگ الگ احکامات ہیں۔

دور جہالت میں عربوں کا دستور بیتھا کہ جنگ میں جو بھی مال و دولت اور غلام باندیاں ہاتھ لگتی تھیں وہ اس کی ملکیت سمجھی جاتی تھیں جس نے ان کواپنے دشمن سے چھینا ہے۔ دین اسلام نے زندگی کے ہرشعبہ میں ہرخف کواصولوں پر چلنا سکھایا ہے تا کہ ہرخف کوعدل وانصاف مل سکے اور کسی پرکسی قتم کی زیادتی نہ ہو۔ اسلام کے ان انقلا بی اصولوں نے ہرمؤمن کو ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کرنے والا بنادیا۔سب سے پہلے تو اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اصل چیز اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے اپنی جان و مال کا ایثار اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

وشمن سے جو مال ماتا ہے وہ ''انفال' ہے یعنی زائد چیز ہے اس کواصل نہ سمجھا جائے کیونکہ جب آدمی مال و دولت کواپنا مقصد بنالیتا ہے تو آدمی کی اندرونی کمزوریاں اس کولا لجی ، کبوس ، ظالم اورغرور و تکبر کا پیکر بناویتی جیں اس لئے اہل ایمان کے نزدیک اللہ کی راہ میں جان و مال کا نذرانہ پیش کرنا ہی ان کی ساری دولت ہوا کرتی ہے۔ جنگ سے ہاتھ لگنے والے مال کا اصول پر مقرر فر مایا گیا ہے کہ جو بھی مال غنیمت ہاتھ گے اس ورسول اللہ بھاتھ کے پاس لاکر ڈھیر کردیا جائے چنا نچواس مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ایک حصد (خمس) بیت المال میں جمع کرا دیا جاتا جس کی تقسیم کی پوری ذمہ داری اور اختیار رسول اللہ بھی کو حاصل ہوتا تھا تا کہ وہ لوگ جو اس جنگ میں شریک نہیں ہیں یا غریب اور ضرورت مند ہیں وہ بھی محروم نہ رہیں اور باتی مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا جو غلام اور باندیاں ہاتھ گئیں ان کو بھی مجاہدین پر تقسیم کردیا جاتا تھا۔

غزوہ بنونفیر کے موقع پراللہ تعالی نے ایک اور اصول بیہ تقرر فر مادیا کہ دشمن سے جو مال وجائیداد بغیر جنگ کے ہاتھ گئے وہ'' مال نے'' ہے جوسب کا سب رسول اللہ عظافہ کے اختیار سے تقیم ہوگا۔ آپ اس مال و جائیداد کواپی مرضی سے عام لوگوں کی مصلحت اور مدد میں خرچ کریں گے۔ چنا نچے جب بنونفیر کے قلعوں اور گڑھیوں کو مجاہدین نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور بنونفیر کو اعدازہ ہوگیا کہ کوئی دوسراان کی مدد کے لئے نہیں آئے گا تو وہ مسلح پر آمادہ ہوگئے۔

رسول الله على نے بوان سے ممکن ہوسکا انہوں نے ہر چیز کواپنے اونٹوں پر لا دااور اپنے قلع، گڑھیاں، گھر باراور مال وجائیداد جائیں۔ یہودیوں نے جوان سے ممکن ہوسکا انہوں نے ہر چیز کواپنے اونٹوں پر لا دااور اپنے قلع، گڑھیاں، گھر باراور مال وجائیداد مسلمانوں کے حوالے کر کے خیبراور ملک شام کی طرف روانہ ہوگئے۔ یہ سب پھھاس قدر آسانی سے ہوگیا کہ جس کی کسی کوتو تع تک منظام رہ ایس وقت نے کے احکامات نازل ہوئے جن پر انصار اور مہاجرین نے دل کی خوشی سے مل کیااور ایسے زبر دست ایثار وقر بانی کامظام رہ کیا جورہتی دنیا تک انسانی تاریخ کا سنہری باب سمجھا اور کھا جائے گا۔

اسی بات کواللہ تعالی نے کچھاس طرح بیان فرمایا ہے کہ اے مومنو! اللہ نے جو مال اپنے رسول کوان بستی والوں (بنونسیر) سے دلوایا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ تم نے اس پر نہ تو گھوڑے دوڑ ائے اور نہ اونٹ (لیعنی تم نے کوئی خاص جنگی کاروائی نہیں کی) بلکہ اللہ نے اپنے رسول کوجن پر چا ہا مسلط کر دیا۔وہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے لہذا جو مال اللہ نے اپنے رسول کو'' نے ''کے طور پر دلوائے بیں ان میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول، رشتہ داروں، تیموں، مسکینوں اور مسافروں کاحق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ساتھ اس کی حکمت ہے بیان فرمائی کہ وہ مال (جومعاشرہ کو زندگی دینے کے لئے گھو متے رہنا چاہیے) چند ہاتھوں تک محد ود ہوکر ندرہ جائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی اصول زندگی کے ہرمعاطے میں متعین فرماد یا کہ رسول اللہ علیہ تھی ہیں جو کچھ دیدیں وہ لے لواور جس چیز سے منع فرمادیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ جب وہ کسی کو مزادیے پر آتا ہے تو شخص اور بھیا تک سزادیا کرتا ہے۔ اللہ نے اس 'مال فے''میں مہاجر فقراء کی بھر پور مدد کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مال فے میں ان مہاجر فقراء کا بھی جق ہے جوابے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے ہیں جن کی بیرحالت ہے کہ وہ ہروفت اللہ کے فضل وکرم اور اس کی مکمل رضا وخوشنودی کے طلب گار رہتے ہیں جواللہ اور اس کے رسول کی مدد کر کے اسے ایمان کی سے ائی کا شہوت چیش کرتے ہیں۔

اللہ تعالی نے انصار مدینہ کے ایٹار وقربانی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مال نے کے وہ بھی حق دار ہیں جو ان مہاجرین کے آنے سے پہلے (مدینہ منورہ میں) اپنا ٹھ کا نار کھتے تھے۔ جنہوں نے اپنے پرخلوص ایٹار وقربانی کے ذریعہ ایک ایساعظیم مقام حاصل کرلیا ہے کہ وہ ان مہاجرین سے اپنے دلوں میں کوئی خلش اور تنگی محسوں نہیں کرتے بلکہ اپنے نقروفاقہ کے باوجود اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کرنے کو اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں۔

فرمایا کرواقعی جولوگ ' شیخ نفس' ( کنجوی ، بخل ، تنگ ولی اور تنگ نظری سے ) فی گئے حقیقی فلاح اور کامیا بی ان ہی کا مقدر ہے۔اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی مال فے کے مستحق ہیں جومہا جرین وانصار بعد میں آئیں گے۔ جن کی زبان پر یہی مخلصانہ دعا سَیک کلمات ہوتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دیجئے جوایمان لانے میں ہم ہے بھی آگے بوط کئے ہیں۔الی! ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کسی بھی بغض وعداوت کو جگہ نہ دیجئے گا۔اے ہمارے پروردگار آپ ہی تو ہر طرح کی شفقتیں کرنے والے مہربان ہیں۔

ن مال فے ''کاس عادلاندنظام کاسب سے بڑافائدہ بیہوا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے وہ مہاجرین جواللہ کی رضاوخوشنودی کے لئے اپناسارا گھربار، رشتہ داراور کاروباروجائیدادکوچھوڑ کرمدیند منورہ آگئے تھے۔

انصار مدینہ نے ان کا نہ صرف زبر دست، پرخلوص اور گرم جوثی سے استقبال کیا تھا بلکہ اپنے کاروبار، مال و دولت، کھیتی باڑی میں اپنا حصد دار بنالیا تھا۔انصار نے ان کواپنے گھروں اور بستیوں میں مہمانوں کی طرح نہیں بلکہ بھائیوں کی طرف آباد کیا۔ جب بونفیر کے مال اور جائیداد کی تقتیم کے گئے '' کا حکامات نازل ہوئے تو آپ نے انصار کے سرداروں اور انصار مدینہ کومشورہ کے لئے طلب فرمایا۔ آپ علی نے سب انصار مدینہ سے فرمایا کہ بونفیر کے مال و جائیدادہ میں حاصل ہو چکے ہیں اب ان مالوں کومہا جرین اور انصار میں تقتیم کر دیا جائے اور مہا جرین کوائی طرح آپ کے مکانوں اور جائیدادوں میں محنت مزدوری کے لئے چھوڑ دیا جائے ؟ اس سلسلہ میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یہ بن کر انصار کے دوسر دار حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت مال و سعد ابن محاد ان محاد ان محاد ہوئے اور انہوں نے ایک ہی بات فرمائی کہ یا رسول اللہ علی ہماری تو بیرائے ہے کہ یہ سارے مال و جائیدادہ اربے مہاجر بھائیوں میں تقتیم کر دیئے جائیں اور وہ پھر بھی ہمارے گھروں میں بدستور رہیں۔ ان سرداروں کی با تیں سن کر انصار کھڑے در انہوں نے بیک آواز کہا کہ م اس فیصلے پر داضی اور خوش ہیں۔

نی کریم ﷺ نے انصار مدینہ کے اس عظیم جذبے کو سنا توبے ساختدان انصار مدینہ کے لئے بہت ی دعائیں فرمائیں۔
اس فیصلے کے بعد آپ نے صرف دوانصاری صحابہ طلع حضرت ابود جانہ اور حضرت بہل بن حنیف کو اور ایک روایت کے مطابق حضرت حارث ابن الصمہ کو ان کی بے انتہا غربت کی وجہ سے حصہ دیا (ابن ہشام) اور باقی تمام مال کا بڑا حصہ مہاجرین میں تقسیم فرمادیا گیا۔

سورة الحشركي ان آيات ميں چند بہت ہى بنيادى باتنى ارشادفر مادى بين جن كى تفصيل يہ ہے

(۱) دین اسلام نے معیشت کے ایسے منصفانہ اصول مقرر فرمائے ہیں جن میں دولت کی تقسیم ہیں عدل وانصاف کو بنیاد بنایا گیا ہے تا کہ معاشرے کے چند مال داروں اور دولت مندوں میں ساری دولت گھوتی ندر ہے جس سے غریب اورامیر کے دوایسے طبقے پیدا ہوجا کیں جس میں غریب تو اپنی محنت مزدوری کے باوجود اپنے لئے اوراپنے بال بچوں کے لئے راحت کے ہر سامان سے محروم ہوکرروٹی کے دوکھڑوں کے لئے ترس جائے اوراس پر زندگی ایک ایسابو جھ بن جائے جس میں اسے سانس لینا دشوار ہوجائے لئے ن دوسری طرف کچھ مال دار معاشرہ کے اس طرح ٹھیکیدار اور اجارہ دار بن جائیں کہ ریاست، سیاست، صحافت،

معاشرت،معیشت، تہذیب وتدن اور مال و دولت کے تمام ذرائع ان کے غلام بن کررہ جائیں اور زندگی کا کوئی شعبہ ان کی اجارہ داری سے خالی ندر ہے۔امیر ہرروزامیر تر بنتا چلا جائے اورغریب ہرروزغریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے۔

چونکہ دین اسلام کے اصولوں میں جراورزبردی نہیں ہے اس لئے اس نے ایسے طریقے متعین کر دیئے ہیں کہ دولت مندول کی دولت کا بہاؤ غریوں کی طرف اور شہر میں رہنے والے صاحب حیثیت لوگوں کی دولت دیباتوں کی طرف بہنے لگے چنانچے زکوۃ وصد قات کوعبادت کا درجہ دیا گیا اور اور نفلی صد قات کی جگہ جگہ رغبت دلائی گئی۔

قرض داروں کی مجوریوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کو سہوتیں دینے کا حکم دیا گیا۔

سود کے لین دین کوطعی حرام قرار دیا گیا۔

ذخیرہاندوزی کی ممانعت کی گئی۔

مختف غلطیوں کی معافی کے لئے کفارہ لازم کیا گیا۔

میراث کی تقتیم اور وصیت کے احکامات دیئے گئے تا کہ مرنے والے کا مال اور اس کی دولت و جائیداد زیادہ وسیح دائر ہے میں تھیل جائے۔

بخل ، تنجوی ، تنگ د لی اور تنگ نظری کی ندمت اور سخاوت وفیاضی کواخلاق کااعلیٰ ترین مقام عطا کیا گیا۔

جائز طریقے پر مائکنے والوں، مسافروں، نا دانوں اور محروم رہ جانے والوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کا تھم دیا گیا کہ مال دار مجبوروں کو بھیک سجھ کرنہ دے بلکہ اس کوان کا ایک حق سجھ کرا دا کرے۔

حکومت کے پاس بیت المال میں ٹمس اور فے کی جو بھی رقم جمع ہوجائے اس کومعاشرہ کے غریب اور بدحال لوگوں کی خوش حالی برصرف کیا جائے۔

نی کریم ﷺ کی بے شاراحادیث میں بخل اور کنجوی کوقابل ملامت اور فیاضی وسخاوت اور معاشرہ کے غریبوں کے لئے فرض شنای کی عادت کو بہت پسند کیا گیا۔ جولوگ تنگ دل، تنگ نظر، کم ظرف، دل کے چھوٹے اور زر پرست ہوتے ہیں ان کو معاشرہ کاایک ایسا کینسر قرار دیا گیا جو آہتہ آہتہ پورے انسانی معاشرہ کوتباہ و برباد کرکے رکھ دیتا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ اللہ علیہ اللہ علیہ نے ارشادفر مایا فی ( بخل ، تبوس اور کوتا ہ نظری ) سے بچو کیونکہ اس عادت نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک وہر باد کیا ہے۔ جس نے انہیں ایک دوسرے کے خون بہانے ایک دوسرے کی حرمت کوحلال جانے پراکسایا۔ ان کوظلم وزیادتی پر نہ صرف آمادہ کیا بلکہ انہوں نے ظلم وستم کئے فیق و فجو راور قطع رحی میں

(۲)۔ نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد یہی سارے اختیارات جو مال غنیمت اور مال نے سے متعلق ہیں اور آپ کو پوری طرح حاصل ہے اس کے انتظامی اختیارات خلفاء راشدین اور ان کے بعد آنے والے خلفاء کی طرف نتقل ہو گئے ہیں۔ اب جب بھی ایسے حالات پیش آئیں اور مال نے حاصل ہوں تو آپ ﷺ کے خلفاء اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے۔ وہ چاہیں تو مال نے کو تمام مسلمانوں کے مفاد میں روک لیں، بیت الممال میں جمع رکھیں کسی کو پچھودیں یا نہ دیں، عام مسلمانوں کی فلاح و بہود جن کاموں سے متعلق ہے اس میں خرچ کردیں اور جیسے تھم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔

مال غنیمت کے شمس اور مال نے کے سورہ انفال اور سورہ حشر میں پانچ مصرف بیان کئے گئے ہیں۔رسول،رشتہ دار، پیتیم، مسکین اور مسافر یشس میں بھی بہی مصارف ہیں اور مال نے کے بھی۔بس یہاں بیفر مادیا گیا کہ مال نے کی تقسیم کا پوراحق صرف رسول اللہ علیہ کو حاصل ہے۔

آپ اللہ کے وصال کے بعداب آپ اللہ کا حصد تو ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہ آپ اللہ کاحق تھا آپ اللہ کی ورا شتہ نہیں مسی کہ جو آپ اللہ کی اولا دوں کی طرف نتقل ہوجاتی۔ اسی نسبت سے ذوی القربی یعنی رشتہ داروں کاحق تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ البتہ حضورا کرم سکتھ کے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کو اور لوگوں سے پہلے پورا کیا جانا چا ہے کیونکہ رسول اللہ میک کی فیبست کی وجہ سے آپ میکھ کے رشتہ داروں پرزکوۃ وصد قات لینا حرام ہے۔

(۳)۔ان آیات میں تیسرااصول یہ بیان فرمایا گیاہے کہ''رسول تہمیں جو پچھ دیدیں وہ لے لواور جس سے منع کردیں اس سے رک جاؤ''۔اگر چہ یہ آئی ہے کہ'نے بیان میں آئی ہے کین اس کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ہوگئے جو پچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کے تکم سے فرماتے ہیں لہذا آپ ہوگئے جس چیز اور جس کام کے کرنے کا تکم دیدیں اس کواسی طرح کیا جائے اور جس سے دکنے کا اشارہ کریں اس سے رک جانا ہی سب سے بڑی سعادت ہے۔

چنانچہ ذخیرہ احادیث کواگر دیکھا جائے تو اس میں سیکڑوں ، ہزاروں ایسی حدیثیں ملیں گی جن میں آپ عظی نے امت کو احت کو احت کو احمیت نہ دیتا ہواور وہ ذخیرہ احکامات عطافر مائے ہیں جن کی تعمیل کرنا اصل دین ہے۔ دراصل جو محض رسول اللہ عظی کے احکامات کو اجمیت نہ دیتا ہواور وہ ذخیرہ احادیث جس پر امت کے علاء ، محدثین ، مفسرین اور فقہاء نے بے مثال مختیل کر کے ہم تک پہنچایا ہے اس کا انکار اور اس کو مجمی سازش قرار دینے والا روح اسلام کا انکار کرنے والا ،خود دشمنان اسلام کی سازشوں کا شکار ہے۔

# ٱلمُرْتَرَاكَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوْامِنَ اهْلِ الْكِتْبِ لَإِنْ ٱخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيْكُمْ آحَدًا ٱبدًا لَوَّإِنْ فُوْتِلْتُمْ لِنَنْصُرَ تَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لِكُدِبُونَ ۞ لَبِنَ أُخْرِجُوا كَيْخُوجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَكِينَ نَصَرُوهُمْ كَيُولُنَّ الْاَدُ بَارَ فَخُرِّ لَا يُنْصَرُونَ ۞ لَكَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُورِهِمْ مِن اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠ لايقاتِلُونكُمْرَجُمِيْعًا إلَّافِي قُرى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِنَ وَّرَاءٍ جُدُرِ بِأَسْهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ عَسَبِهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتْ ذٰلِكَ بِٱنْهُمْ مُقَوْمٌ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿ كُمُثُلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ امْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيُعُرُ ٥ كُمُثُلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِٱلْإِنْسَانِ ٱلْفُرُّ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنَّ بَرِينَ مُعِنْكَ إِنَّى آخَافُ اللهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ١ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَّ آنَهُمُ الْفَالِدَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزْوُ الظَّلِمِينَ ١٠

#### ترجمه: آيت نمبراا تا ١

اور (اے نی ﷺ) آپ نے ان (منافقین) کو دیکھا جو اپنے اہل کتاب بھائیوں (بنونفیر) سے یہ کہتے ہیں کہ اگرتم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے اور ہم تمہارے معاملہ میں کسی کی بات نہ سنیں گے۔ اور اگرتم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مددکریں گے اور الله گوائی دیتا ہے کہ وہ (منافق) جھوٹے ہیں۔

البتہ اگروہ (گھروں سے) نکالے گئے تو بیان کے ساتھ نگلیں گے اور اگر جنگ چھڑگئ تو بیان کی مدد نہ کر سیس گے۔ اور اگروہ ان کی مدد کریں گئے تو بیٹے دکھا کر بھا گیں گے اور پھران کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ اور یقینا تمہارارعب ان (منافقین) کے دلوں میں جس طرح اللہ (کاخوف ہونا چاہیے تھا) اس سے بھی زیادہ خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیلوگ سجھ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ تم سے (جتھا بنا کر) بھی نہیں لڑ سکتے سوائے اس کے کہ قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں ہوکر لڑیں۔ درحقیقت ان کے آپس میں شدید اختلا فات ہیں۔ (اے خاطب) تو آئییں متحدوث قتی خیال کرتا ہے حالا نکہ ان کے دل (آپس میں) پھٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل و نہم نہیں رکھتے۔ ان (بنونضیر کی) مثال ان (قوموں) جیسی ہے جو ذرا ہی دیر پہلے گذر کی جو تی سزا کا مزہ چھے ہیں۔ اور ان کے لئے سخت سزا ہے۔

ان کی مثال اس شیطان جیسی ہے جوآ دی ہے کہتا ہے کہ تو کا فر ہوجا۔ پھر جب وہ کفر کرتا ہوں۔ پھر جب وہ کفر کرتا ہوں۔ پھر جہتا ہے کہ بتا ہے کہ بتا ہے کہ میں تجھ سے بتعلق ہوں۔ بے شک میں تو اللدرب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پھر دونوں (شیطانوں اور انسانوں) کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ایک الی جہنم میں پہنچائے جائیں گے جہاں انہیں ہمیشدر ہنا ہے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔

لغات القرآن آيت نمبرااتا ١

انہوں نے دھوکہ دیا

نَافَقُوُا

| م کوابی دیتاہے    | يَشُهَدُ          |
|-------------------|-------------------|
| <i>ڈر</i> ۔خوف    | رَهُ <u>بَ</u> ةٌ |
| وه بجھتے نہیں ہیں | لَا يَفُقَهُونَ   |
| بستيال            | قُر يُ (قَرُيَةٌ) |
| قلعه بند          | مُحَصَّنَةٌ       |
| د يواريس          | جُدُرٌ (جِدَارٌ)  |
| سختی۔ جنگ         | بَأُسٌ            |
| تو گمان کرتاہے    | تَحُسَبُ          |
| الگالگ            | شَتَّى            |

## تشریخ: آیت نمبراا تا که

سورہ حشر کی ابتدائی پانچے آینوں میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ بھاتے نے بونضیر کو مسلسل معاہدہ کی خلاف ورزیوں ، سازشوں اور رسول اللہ بھاتے کو تل کرنے کی کوششوں کے بعد مدینہ سے نکلنے کے لئے دس دن کا نوٹس دیا گیا تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے بنونضر سے سے کہا کہ وہ اس نوٹس کی پرواہ نہ کریں، ڈٹ جا میں ، میرے پاس دو ہزار رضا کار میرے اشارے کے منتظر ہیں جو تمہاری طرف سے لڑیں گے اور پھر تمہارے بہت سے حلیف قبائل بھی تو ہیں جو تمہا راساتھ دیں گے۔ بنونضیر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بہائے میں آکر خور و تکبر کا پیکر بن گئے اور رسول اللہ تھاتے سے کہلا دیا کہ جم تو یہاں سے جانے والے ہیں نہیں آپ سے جو ہو سکے وہ کرلیں۔ یہن کرنی کریم تھاتے نے دسول اللہ تھاتے سے کہلا دیا کہ جم تو یہاں سے جانے والے ہیں نہیں آپ سے جو ہو سکے وہ کرلیں۔ یہن کرنی کریم تھاتے نے دسول اللہ تھاتے سے کہلا دیا کہ جم تو یہاں سے جانے والے ہیں نہیں آپ سے جو ہو سکے وہ کرلیں۔ یہن کرنی کریم تھاتے نے دسول اللہ تھاتے ہے کہلا دیا کہ جم تو یہاں سے جو نفیر کا گھراؤ کرنے اور جنگ کا اعلان کردیا۔ دس دن کی مدت گذرتے ہی آپ تھاتے کو دی کو میں ایس کو دی کیا ہے تھاتے کہ کہ کو میں ایس کو دی کو نفیر کا گھراؤ کرنے اور جنگ کا اعلان کردیا۔ دس دن کی مدت گذرتے ہی آپ تھاتے کو دی کو می کو دی کو دی کو دی کا کھراؤ کرنے اور جنگ کا اعلان کردیا۔ دس دن کی مدت گذرتے ہی آپ تھاتے

نے تقریباً تین ہزار صحابہ کو لے کراس قدر تیزی سے بنونفیر کے قلعوں کو گھیر لیا کہ وہ قلعوں میں بند ہوکر اہل ایمان پرصرف تیراور پھر برساتے رہے۔ آپ تیک نے گھیرا تک کردیا اور کوئی خاص جنگی کاروائی نہیں کی ۔عبداللہ ابن ابی اور بنونفیر کا کوئی حلیف ان کی مدد کرنے کے لئے نہیں آیا۔ طویل محاصرہ اور کسی طرف سے کسی طرح کی امداد نہ آنے پر آخر کار بنونفیر نے سلح کی جیف ان کی مدد کر دی جے آپ تیک نے نے منظور کرتے ہوئے ان کوایک ایک اونٹ پر جو پچھ گھریار کا سامان آسکنا تھا وہ لے جانے کی اجازت دیدی۔ اس طرح چند ہی دنوں میں بغیر کسی جنگ کے بنونفیر کوسر پر پاؤں رکھ کر بھا گنا پڑا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے زیر مطالعہ آیات کونازل فرمایا۔

ارشاد ہے کہ اے نی ﷺ! آپ نے ان منافقین کو دیکھا جنہوں نے کا فراہل کتاب ہے کہا اگر حمیمیں نکالا گیا تہ ہم تہبار ہے ساتھ لکلیں گے اور ہم تہبار ہے مقابلے بیس کی کی بات نہ تنیں گے۔ جنگ ہونے کی صورت بیس ہم تہبار ہے ساتھ ہوں گے۔ فرایا کہ اللہ گواہ ہے بید قطعاً جھوٹے لوگ ہیں۔ اگر یہ (بنونفیر) نکالے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ ندلکیں گے۔ بنگ میں ان کی کوئی مدونہ کی جائے گی اور کے ساتھ ندلکیں گے۔ بنگ میں ان کی کوئی مدونہ کر کئیں گئے ہوئی اور المرف ہے بھی ان کی مدونہ کی جائے گی اور اگر جنگ ہوئی اور انہوں نے بھی مدوکر نے کی کوشش کی تو یہ سب پیٹھ دکھا کر بھا گیں گے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ سب منافق ہیں جو بھی سامنے آکر مقا۔ نہ کریں گے یا تو یہ قلعہ بند ہوکر یا دیواروں کے بیٹھے ہے تم پر جملے کریں گے۔ فرمایا کہ یہ سب منافق ہیں ہوئے ہیں اور ایس میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب فرمایا کہ شاید تمہارا ایہ خیال ہے کہ یہ سب منحد وشفق ہیں ایسانہیں ہے بلکہ ان کے دل تو خودا کی دوسرے سے پھٹے فرمایا کہ شاید تمہارا ایہ خیال ہے کہ یہ سب منحد وشفق ہیں ایسانہیں ہے بلکہ ان کے دل تو خودا کی دوسرے سے پھٹے کہا مزہ چھے جیں ۔ ان کا انجا م بھی در دناک ہی ہے ۔ اکسانے والے کی مثال تو اس شیطان جیسی ہے جوآ دی کو کھر پڑا مادہ کرتا ہے اور جب آدی کفر کرنے لگتا ہے تو شیطان پیٹھ دکھا کر بھا گتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل میں جھے تو کھر پڑا مادہ کرتا ہے اور جب آدی کو کھر کو نہیں ہیں دورانیانوں) کا انجا م ایک ایس جہے تو شیطان بیٹھ دکھا کر بھا گتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل میں جھے تو بس میں بھیشدر ہیں گے۔ اور طالموں کی بہی سزا ہے۔

كَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوااتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ \* وَاتَّقُوا اللهَ \* إِنَّ اللهَ خَبِيْرُ \* بِمَاتَعُمَلُوْنَ ﴿ وَلَاتُكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسُهُمْ اَنْفُسَهُمْ الولاك هُمُ الْفُسِقُون ﴿ لايسْتُونَ اصْحَبُ التَّارِوَاصُحْبُ الْجَنَّةِ أَصْعِبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَالِمِ رُوْنَ ٠ كُوْاَنْزَلْنَاهْذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَايْتَ لَا خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْرَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْكِمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيتَفَكُّرُونَ ®هُوَاللهُ الَّذِي لَاللهُ الدهو علمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَوَالرَّحْمُنُ الرَّحِيْمُ ® هُوَاللهُ الَّذِي لِكَالِهُ إِلَّاهُوْ ٱلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجُبَّارُ الْمُتَّكِّيرٌ سُبْحْنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الكَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْرَضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ الْحَكِيْمُ

## ترجمه: آیت نمبر ۱۸ تا۲۲

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ اور ہرایک کواس بات پرغور کرنا چاہیے کہ اس نے کل (قیامت) کے لئے کیا آگے بھیجا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو۔ بے شکتم جو کچھ کرتے ہواس کی اللہ کو خبر ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا یہی وہ لوگ ہیں جو فاس اور نا فر مان ہیں۔ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں کیونکہ جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو (اے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو (اے

نخاطب) تو دیکھنا کہ وہ (پہاڑ) اللہ کے خوف (اور دہشت) سے دب جاتا (اس کے کلڑے اڑ جاتے) اور ہم لوگوں کے لئے ان مثالوں کواس لئے بیان کررہے ہیں تا کہ غور وفکر کریں۔ اللہ وہ ہے جس کے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ وہ کھلے ہوئے اور چھے ہوئے دونوں کا جانے والا ہے وہ بے حدم ہر بان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

الله وہ ہے جس کے سواکوئی معبور نہیں ہے وہ بادشاہ ہے۔ ہرعیب سے پاک ذات ہے،
امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، تمام تو توں کا مالک، نہایت زبر دست، بڑی عظمت والا، اوراس
کی ذات ان تمام چیز وں سے پاک ہے جنہیں بیلوگ اس کا شریک تھہراتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو
پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، صورت بنانے والا سارے اچھے نام اس کے ہیں۔ جو کچھ
آسانوں اور زمین میں ہے وہ اس کی تنبیج کرتا ہے۔ وہ زبر دست حکمت والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبر ٢٣١٦ ٢٠٠

| وَ لۡتَنۡظُرُ                  | . اورد کھناچاہیے     |
|--------------------------------|----------------------|
| غَدًا                          | آئنده مج_آنے والا دن |
| نَسُوُا                        | انہوں نے مھلادیا     |
| كَا يَسْتَوِئَ                 | برابرنيس ب           |
| <b>خ</b> اشِعًا                | دب جانے والا         |
| مُتَصَدِّعًا                   | مچھٹ جانے والا       |
| خَشْيَةٌ                       | خوف فر               |
| ٱلْقُدُّوسُ                    | ہرایک عیب سے پاک     |
| اَلسَّلامُ                     | هرطرح محفوظ          |
| اَلُمُوْ مِنْ<br>اَلُمُوْ مِنْ | امن وسنے والا        |

اَلْمُهَيْمِنُ پناه دين دالا - جَعَ كرنے والا اَلْبَادِيُّ دُهالنے والا اَلْبَادِیُّ تُهورِ بنانے والا صورت بنانے والا

## تشریخ: آیت نمبر ۱۸ تا ۲۲

ان آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مومنوائم ہمیشہ اللہ ہی ہے ڈرواوراس بات پر نظرر کھو کہ تم نے اپنے کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہے۔ اس ایک اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو تمہارے ہرکام سے واقف ہے۔ فرمایا کہ آن کو کو کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جواللہ کو کھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلادیا (محروم کردیا)۔ ان فاسقین کا انجام تو جہنم ہے۔ جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کیساں اور برابر کسے ہوستے ہیں؟ کیونکہ جنت میں جانے والے تو کامیاب وبا مراد ہیں۔ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کیساں اور برابر کسے ہوستے ہیں؟ کیونکہ جنت میں جانے والے کو کامیاب وبا مراد ہیں۔ قر آن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قر آن ایک الی کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارد سے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ پڑتا۔ لیعن تمہارے دل کسے ہیں کہ قر آن کریم کوئن کرتمہارے دلوں پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ فرمایا کہ دور فکر کرسکیں۔

جس اللہ نے اس قر آن کو تا زل کیا ہے اس کی شان ہے ہے کہ اس کے سواکوئی دوسر امعبود نہیں ہے موجود اور غائب کا جانے والا ، بڑا مہر بان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہی وہ معبود ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، محتر م و مقدس بے عیب ذات ہے ، سب کوسلامتی اور امن دینے والا ، تگہبانی کرنے والا ، سب پر غالب ، اپنے تھم کو پوری طاقت وقوت مقدس بے عیب ذات ہے ، سب کوسلامتی اور امن دینے والا ، تگہبانی کرنے والا ، سب پر غالب ، اپنے تھم کو پوری طاقت وقوت سے نافذکر نے والا ، بڑی عظمت والا ہے ۔ اس کی ذات باک بے عیب ہاں کے ساتھ وہ جن کوشر کیکرتے ہیں وہ ان سے اعلیٰ وافعل ہے ۔ وہ اللہ بی جو پیدا کرنے والا ، اپنے احکامات کو نافذ کرنے والا ، صور تیں اور شکلیں بنانے والا ۔ بیا اور اس اور ہم والا ہے اس کے بہترین نام ہیں ، زمین اور آسانوں میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب اس کی حمد وثنا کر رہی ہے ۔ وہ بی زبر دست اور ہم چیز کی حکمت سے واقف ہے۔

# پاره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ۲۰ الممنتجناتا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# القارف سورةُ المتحن

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينِ

ان آیات کے خلاصے سے پہلے ایک واقعہ کو سجھنا ضروری ہے تا کہ بات بوری طرح سجھ میں آ جائے۔

صلح حدیدیے معاہدے کی کفار مکہ کی طرف سے جب مسلسل خلاف ورزیاں ہوتی **چلی** كتيس تورسول الله عظف نے ان برحمله كرنے كا فيصله كركے تيارياں شروع كرديں۔آپ علق جب بھی کسی مہم پرتشریف لے جاتے تو سوائے چنو مخصوص لوگوں کے کسی کوایے ارادے سے مطلع نه فرماتے۔ اس موقع بر بھی آپ ملک نے سوائے چند مخصوص اصحاب کے کسی کو اینے ارادےاور پروگرام ہے مطلع نہ کیا تھا۔ خاموثی اور نہایت احتیاط سے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔اسی دوران مکمعظمہ سے بنی عبدالمطلب کی ایک غلام عورت جس نے آزاد ہونے کے بعدگانے بجانے کا پیشرافتیار کرلیا تھاوہ حالات سے تنگ آکرآپ سے کے پاس مدیند منورہ سی مالی امداد کے لیے پینی آپ سے نے نی عبدالمطلب سے ایل کر کے اس کی مدد کرا دی۔ جب وہ مکہ مرمہ جانے لگی توبدری صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتعد نے اسے سرداران مكد كے نام ایك خط دیا اور كہا كريہ خط چيكے سے مكد كے سرداروں تك پہنچاد ينا اور كسى سے اس کا ذکر نہ کرنا۔اے راز داری کے لیے دس دیناربھی دیدیئے۔ابھی وہ مدینہ سے روا نہ موئی تھی کہ اللہ نے وحی کے ذریعہ بنی کریم تھا کواس سے مطلع فرما دیا۔ آپ نے حضرت علی ،حضرت زبیرا و رحضرت مقداداین اسودکواس عورت کے پیچیے بھیجا۔ پچھدور پر وہ عورت مل گئی۔ان صحابہ ؓنے کہا کہ جو خطاتم لے کر جارہی ہووہ ہمیں دیدو۔ پہلے تو اس نے انکار کیالیکن جب اس کو همکی دی گئی تواس نے وہ خط نکال کرمحا پیکرام سے حوالے کر دیا۔ اس خط کو صحابہ نے نی کریم سے کے ک خدمت میں پیش کر دیا۔ اس خط میں حضرت حاطب نے سرداران مکہ کواس بات کی خبر دی تھی کہ بہت جلد رسول اللہ عظی تم برحملہ کرنے کی تیاری

| 60          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| . 2         | كل ركوع      |
| 13          | آيات         |
| 370         | الفاظ وكلمات |
| 1593        | حروف         |
| مديينهمنوره | مقام نزول    |

اللدتعالى نے اصحاب بدر کواتن عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان کی بڑی سے بری غلطیاں بھی معاف کی حاسکتی ہیں۔ چنانچہ جب حفرت حاطب ابن الى بلتعة سے ایک سخت تصور ہوا تو حضرت عمر في عرض كيابار سول الله الله اگرآپ کی اجازت ہوتو میں اس کی گردن اڑا دوں تو نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا حضرت حاطب ؓ نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ حمہیں کیا خبر ہو سكتا ب الله في الل بدر كوملا حظه فرما كر فيصله فرماديا ہوكەتم خواہ ترجھ بھی کرومیں نے حمہیں معاف کر دیا۔ پیہ س کرحضرت عمر فاروق رویزے اور انہوں نے کہااللہ اوراس کارسول ہی س چھوجاتے ہیں۔

كررب بير- نى كريم علية في جب حفزت حاطب سے يو جها تو انہوں نے عرض كيايارسول السيكة ميرى والده، بعائى اور يح

مکہ میں ہیں اور میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں۔ جب وقت پڑے گا تو جن کے اہل وعیال مکہ میں رہ گئے ہیں ان کوتو ان کے قبیلے والے بچالیں گے مجھے کوئی قبیلہ بچانے والا نہ ہوگا۔ میں نے قریش پراحیان رکھنے کے لیے یہ خط کھا تا کہ وہ میرے اہل وعیال کا خیال رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔

یہ ن کر نم کھا نے فرمایا کہ حاطب نے بچی بات کی ہے بینی بیسب پچھ کرنے میں وہ اسلام سے منکر نہیں ہوئے انہوں نے محض اپنے گھر والوں کی خاطر ایبا قدم اٹھایا۔
سورۃ الممتحنہ میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مومنو! اگرتم میری رضا و
خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار کوچھوڑ کر نکلے ہوتو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔
تم تو ان سے محبت کا ظہار کرتے ہوگر انہوں نے تو اس سچائی کا ہی انکار کردیا ہے جس سے اللہ
نے تہمیں نواز اہے۔ رسول اللہ بھائے کو اور تہمیں صرف اس وجہ سے شہر مکہ معظمہ چھوڑ نے پر
مجبور کردیا تھا کہ تم اس اللہ پر ایمان لے آئے ہوجو تہمار ارب ہے۔ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے

آج بھی اگر کس سے بیعت لی جائے
اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں
اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں
گے، چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں
گے اورا پنی اولا دکوئل نہ کریں گے۔
وہ کسی پر بہتان نہ لگا ئیں گے اور وہ
معروف چیزوں میں شریعت کے
خلاف کوئی کام نہ کریں گے۔ اگر
کوئی ان شرائط کو مانتا ہے تو اس سے
کوئی ان شرائط کو مانتا ہے تو اس سے
بیعت لی جائتی ہے۔ آخر میں اس
کے لیے دعائے مغفرت بھی کی
جائے تا کہ اللہ اس کے پچھلے گنا ہوں
جائے تا کہ اللہ اس کے پچھلے گنا ہوں
کومعاف فرمادیں۔

کہتم چھپا کران کودوئتی کے پیغام بھیجو۔ ہرایک کو یا در کھنا جا ہے کہتم نے جس کام کو چھپ کریا گھل کر کیا اسے اللہ پوری طرح جانتا ہے۔ جو مخص تم میں سے کوئی ایسا کام کرے گا تو بیا ایک راستہ سے بھٹک جانے کی بات ہوگی۔

فرمایا کہ ان کافروں کا میرحال ہے کہ اگر وہ آج تم پر قابو پالیں تو خصر فتم ہے دشمی نکالیں گے بلکہ تمہیں ہاتھ اور ذبان سے تکلیفیں پہنچا کیں گے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ کیکن یا در کھو قیامت کاس دن تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولا دیں تمہارے ہر فعل کو اچھی طرح جانتا ہے تمہارے اولا دیں تمہارے ارائیم اوران کے ساتھیوں کی زعد گی ایک بہترین نمونداور مثال ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہ دیا تھا کہ جم تم سے اور تمہارے ان من گھڑے معبودوں سے نفر ت کرتے ہیں جنہیں تم نے اللہ کی عبادت اور بندگی میں شریک کررکھا ہے ۔ تمہارے اور تمارے ان من گھڑے معبودوں سے نفرت کرتے ہیں جنہیں تم نے اللہ کی عبادت اور بندگی میں شریک کررکھا ہے ۔ تمہارے اور تمارے درمیان بمیشے کی دشمی مخالفت اور عداوت ہی کیوں نہ ہو جب تک اللہ پر ایمان ندلا و گے جم تم سے الگ رہیں گے۔ حضرت ابراہیم کو جب تک معلوم ندھا انہوں نے اپنوالفت اور عداوت ہی کیوں نہ ہو جب تک اللہ پر ایمان ندلا و گے جم تم سے الگ کا گئین جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس اقدام سے بیزاری کا اظہار کردیا تو یہ واقعہ اس سے مشتمیٰ ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم میں مورد کی بین کرون کے لیے فتنہ نہ بناد سے گھا، تماری مغفر ت فرماد سے جو اللہ اور جم اس کے اللہ کی رحش ت کہاں کی مونہ زندگی ہم ہارے لیاں در جو کر تے ہیں کے وادر ہماری وی دوئری اس سے منہ پھر تا ہے تو اللہ بے نیاز انہ ہم تی بین بردست حکمت والے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم اوران کے مانے وادں کی روش زندگی تمہارے لیا اور ہماری وی مونہ زندگی ہم ان کی مونہ زندگی ہم واللہ وی اللہ ان کے دون اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اگر کوئی اس سے منہ پھر تا ہے تو اللہ بین نے واد

اورتمام تعریفوں کاحق دارہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ

(۱) یہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہار ہے اور ان لوگوں کے درمیان الفت ومحبت پیدا کرد ہے جوتم سے آج دشنی کردہے ہیں وہ اللہ ہرچیز پر قدرت رکھنے والا معفرت کرنے والانہایت مہربان ہے۔

رع) فرمایا کہ اللہ تہمیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا معاملہ کر وجن لوگوں نے تم سے دین کے معاطے میں جنگ نہیں کی اور نہمہیں تہمارے گھروں سے نکالنے میں کسی طرح کی مدد کی۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تہمیں ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاطے میں جنگ کی ۔ تہمیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا اور اس سلسلہ میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ ان ظالموں سے بیخنے کی ضرورت ہے۔

(۳) فرمایا کہ اے ایمان والو! جب مومن عورتیں ( مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ) ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کواچھی طرح جانچ لو۔ ویسے اللہ تو ہرایک کے حقیقت ایمان سے واقف ہے۔ جب تمہیں یقین ہوجائے کہ وہ مومن ہیں توانہیں کفار کے حوالے نہ کرو۔ کیونکہ وہ کا فروں کے لیے اور کا فران کے لیے حلال نہیں ہیں۔ سرمتمات میں متات

مهركے متعلق فرمایا؛

کافرشو ہروں نے جومہران کودیئے تھے وہ انہیں واپس کردو۔ان سے اگرتم نکاح کرنا جا ہے ہوتو اس میں کوئی ایک نہیں ہے آگرتم اور کردو۔ گناہ نہیں ہے تم ان کے مہرادا کردو۔

ہ اورتم خود بھی الی عورتوں کواپنے نکاح میں نہ رکھوجو کا فرپیں۔جومبرتم نے اپنی کا فرپیویوں کودیئے تھے وہ تم ان سے داپس مانگ لواور جومبر کا فروں نے اپنی مسلمان بیویوں کودیئے تھے وہ انہیں واپس مانگ لیں۔ بیاللہ کا حکم ہے وہ اللہ جو ہر بات کی ہر حکمت کو جانتا ہے۔

ہ اوراگرتمہاری کافربیو یوں کے مہروں میں سے پچھتہیں کفارسے واپس نہ ملے اور پھرتمہارا نمبرآ جائے توجن لوگوں کی بیویاں ادھررہ گئی ہیں ان کواتنی رقم اداکر دوجوان کے دیئے ہوئے مہروں کے برابر ہو۔اس اللہ سے ڈرتے رہوجس پرایمان لائے ہو۔ (۲) نبی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ عورتیں آپﷺ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں اور وہ

آخریں ایک مرتبہ پھرارشادفر مایا گیا کہتم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤجن پراللہ نے غضب نازل کیا ہے جوآخرت سے اس طرح مایوں ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر (اللہ کی رحمت سے ) مایوں ہیں۔

## مُوْرَةُ الْمُهُتَجِنَاتَ ﴿

# بِسُدِ واللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِينَ مِ

لَا يُعُاالَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَتَخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ الْوَلِيَاءَ تُلْقُونَ اليهم بالمودّة وقد كفروا بماجاء كمرمن الميّ يُخْرِجُون الرّسول وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خُرْجَتُمْ جِهَادًا فِي سِبِيلِي وَابْتِغَا أَمْرُضَانِيٌّ ثُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودّة وَ فَكَا اعْلَمْ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمُ آ اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءُ السَّبِيْلِ ١٥ إِنْ يَّتُقَفُّوْكُمْ لِكُوْنُوْ الكُّمْ اعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوۤ اللَّكُمُ ايْدِيهُمْ وَالْسِنَهُمْ ۑٵۺؙۏٙءؚۅؘۅڎؙؙۉٳڵۅٛؾؙڴڣ۠ۯۅٛڹ۞ؙڶڹۛؾؽٚڣػڴڡٝٳڗڿٳڡؙػؙڋۅؘڵٳٵٷڒۮڴڗ۠ يُوْمَ الْقِيمَ وَ يُفْصِلُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْنَ قَدْكَانَتُ لَكُرُ السُّوةَ حَسَّنَةً فِي ابْرِهِيْمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءْ وُ امِنْكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمُ وَبِدَابِينَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَكَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابَدَّاحَتَّى تُؤْمِنُو إِبِاللَّهِ وَحُدَةَ إِلَّا قُولَ إِبْرَهِيْمَ لِآبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا آمُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُصِيرُ ٥ رَبِّبَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفُرُوْا وَاغْفِرْلِنَا رَبِّنَا وَإِنَّكَ أَنْتَ

## الْعَزِيْزَالْحُكِيْمُ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيْهِمُ أُسُوةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُواالله وَالْيُومَ الْاخِرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله هُوَالْغَنِيُّ الْحِيْدُةُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۲

اے ایمان والو!تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہتم ان کو دوست کے پیغام بھیجنے لگو۔ حالانکہ جو دین تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ رسول ﷺ کو اور تمہیں صرف اس کئے (تمہارے گھروں سے ) نکال چکے ہیں کہتم اس اللہ پرایمان لے آئے ہو جوتمہارا پروردگار ہے۔ (اے مومنو!) اگرتم میرے رائے میں جہاد کرنے کے لئے نکلے ہواور میری رضامندی چاہتے ہوتو تم ان کودوسی کے پیغام نہ بھیجو۔ حالانکہتم جو پچھ چھیا کرکرتے ہو یا تھلم کھلا كرتے ہواہے ميں خوب جانتا ہوں۔اورتم ميں سے جوبھی ايبا كرے گا تو (اس بات كواچھی طرح جان لے کہ )وہ سید ھے رائے ہے بھٹک گیا ہے۔اگروہ ( کافر)تم پر ( کسی طرح) قابویالیں تو وہ دشمنی پراتر آئیں گے اور تمہارے اوپر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کریں گے۔ وہ جاہتے ہیں کہ (کسی طرح) تم کا فربن جاؤ۔ (یادر کھو) قیامت کے دن نہ تو تمہاری رشتہ داریاں کام آئیں گی نہاولا دیں۔اس دن (تو فیصلے کا دن ہوگا اور ) وہ تمہارے دَرمیان فیصلہ کردے گا اور تم جو کچھ کرتے ہواہے اللہ دیکھ رہائے۔ (حضرت) ابراہیم اوران کاساتھ دینے والوں (عمل میں ) تمہارے لئے بہترین نمونہ زندگی ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمتم سے اور جنہیںتم اللہ کو چھوڑ کران کی عبادت کرتے ہوان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ہم (تہبارے ہر مل سے ) انکار کرتے ہیں۔ تمہارے اور ہمارے در میان عداوت اور دشمنی ظاہر ہوگئ جب تک کتم ایک الله برایمان ندلاؤگ۔

گر (حضرت) ابراہیم کی وہ بات کہ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں تہارے لئے مغرت کی دعا کروں گا (اس سے الگ بات ہے ) انہوں نے کہد یا تھا کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں۔اے ہمارے پروردگارہم نے آپ پر بھروسہ کیا ہے اور آپ کی طرف ہی ٹھکا ناہے۔ اور آپ کی طرف ہی ٹھکا ناہے۔

10

اے ہمارے پروردگارہمیں کافروں کے لئے آزمائش نہ بنایئے گا۔اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کرد بیجئے۔ بےشک آپ ہی زبردست حکمت ودانائی والے ہیں۔البتہ یقیناً تم جواللہ اور قیامت پرامیدر کھتے ہوابراہیم اوران کے ساتھ ایمان لانے والوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔اور جوشحض منہ پھیرے گا تو بےشک اللہ بے نیاز اور تمام خوبیوں کا مالک ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا

إبُتِغَآءَ تلاش كرنا يَثُقَفُو ا وہ پکڑتے ہیں يَبُسُطُوُ ا وه کھولتے ہیں اَرُ حَامٌ رشته داريال أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ بهترين بُرَاءَوَا بَذَا وه ظاہر ہوا اَسْتَغُفِرُ میں مغفرت (کی دعا) مانگوں گا

## تشریخ:آیت نمبرا تا ۲

نی کریم ﷺ نے مکہ والوں سے ملح حدیبیس ایک معاہدہ کیا تھا جس پر نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام نے پوری طرح عمل کیالیکن کفار مکہ نے جگہ جگہ عہد شکنی کی اور معاہدہ کے اسولوں کی پابندی نہیں کی قریش مکہ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ نے نہایت

راز داری اور خاموثی کے ساتھ کفار قریش کواس کی سزادینے کے لئے تیاریاں شروع کر دیں۔ان تیاریوں کاعلم چند صحابہ کے علاوہ سكى اوركونبيس تفاران ميس سے ايك بدرى صحابي حضرت حاطب ابن الى بلتعة بھى تھے جنہيں ان تياريوں كا يوراعلم تفاراتفات كى بات ہے کہ اس زمانہ میں مکہ تمرمہ ہے ایک عورت آئی جو مجھی بنی عبد المطلب کی باندی تھی۔ اس نے آزاد ہونے کے بعد گانے بجانے اورلوگوں کا دل بہلانے کا دھندہ شروع کر دیا تھا۔اسے معلوم تھا کہ نبی کریم ﷺ انتہائی شفیق اورمہر بان شخص ہیں اور وہ ہر ایک کے ساتھ مدردی ضرور کرتے ہیں۔اس نے مدینہ آکر کہا کہ جب سے آپ کے اور کفار قریش کے درمیان جنگ جیسے حالات شروع ہوئے تو لوگوں نے اس کے گانے بجانے کی طرف توجہ کم کردی اور وہ شدید ننگ دست ہوکر آپ تھانے کی خدمت میں مدد کے لئے حاضر ہوئی ہے۔آپ علی نے بن عبد المطلب سے اس کی مدد کرنے کے لئے کہا جس سے اس کی بیرحاجت پوری ہوگئی۔اوروہ مکہ تکرمہ واپس جانے گلی تو حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ اس سے ملے اور اسے دس دینار وے کر اور راز داری کا وعدہ لے کر مکہ کے بعض سرداروں کے نام ایک خط دیا جس میں کفار قریش کواس بات کی اطلاع دی گئی تھی کہرسول اللہ ﷺ مکہ برچ و حائی کی تیاریاں کررہے ہیں۔ جب وہ عورت مدیند منورہ سے روانہ ہوئی اورابھی بہت زیادہ دورنہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کے ذریعہ آپ ﷺ کواس کی اطلاع کر دی۔ آپ ﷺ نے حضرت علیٰ ،حضرت زبیر اور حضرت مقداد ابن اسود کواس عورت کے پیچھے اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ وہ عورت تمہیں روضہ ء خاخ کے مقام پر ملے گی جس میں مشرکین کے نام ایک خط لکھا گیا ہے اس کواس عورت سے زبروئی چھین کرلے آؤخواہ اس کے لئے اس پر بردی سے بردی تنی کرنی پڑے۔ یہ ننیوں صحابہ کرام ہب روضہ خاخ (جومدیندسے بارہ میل کے فاصلے برتھا) مینچے تو وہ عورت ان کوملی۔اس سے خط مانگا۔ میلے تواس نے انکار کیا۔ان صحابہ کرام شنے اچھی طرح اس کی تلاشی لی مگروہ خط کہیں نہیں ملا لیکن ان صحابہ کرام کو یقین تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے توبیہ خط اس کے یاس ضرور ہوگا۔صحابہ ؓنے فرمایا کہ دیکھووہ خط جمار ہے حوالے کر دوور نہ جمیں نزگا بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔وہ عورت اس دھمکی کی سنجیدگی کو مجھ گئی اوراس نے اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر دیدیا۔اوروہ خط انہوں نے حضورا کرم ﷺ کے حوالے کر دیا جس میں ا نے بڑے جنگی راز کو کھولا گیا تھا۔حضرت عمرتو اتنی بڑی بات ہے لرز گئے کہ اگریپر راز کفارتک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کوشدید نقصان ينچتا عرض كيايارسول الله علي مجصاجازت ويحت كهين اس كواسي جكة تم كردول \_ آب علي ني خدمت حاطب كو بلاكر يوجها تو انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ علیہ میں معاملے میں جلدی نفر مائیں اور پہلے میری بات من لیجئے ۔اصل میں میں نے جو کھے کیا اس کی وجہ رہے کے میرے بچے اور والدہ مکہ میں ہیں۔ میں قریش یا مکہ کے کسی قبیلے کا آ دمی نہیں ہوں بلکہ اہل قریش نے میرے گھر والوں کو پناہ دے رکھی ہے مہاجرین میں ہے جن کے اہل وعیال مکہ میں ہیں ان کوتو ان کا قبیلہ کسی شرح ہیا ہی لے گا مگر میرا وہاں کوئی قبیلہ نہیں ہے جوان کو کفار کے ظلم وستم سے بچا لے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہے ہے ہے خط میں نے اس لئے نہیں لکھا تھا کہ میں کا فرومر تد ہوگیا ہوں یا دین اسلام کے سوامیس کسی اور دین کو پند کر نے لگا ہوں بلکہ میں نے یہ خط اس لئے لکھا تھا تا کہ قریش پر میرا یہ احسان ہوجائے اور وہ میرے اہل خانہ کی حفاظت کر کئیں۔ آپ میں آپ میں گئے نے من کرفر مایا کہ حاطب نے بچی بات کہی۔ حضرت عمراس متام تر عذر کے باوجودیہ چاہتے تھے کہ ایسے آدمی کی گردن اڑادی جائے گرآپ ہے گئے نے فرمایا کہ حاطب نے غزوہ بدر میں حصہ لیا ہے۔ تہمیں کیا خبر کہ اللہ تعالی نے بدروالوں کی قربانیوں کو دیکھ کریہ کہد یا ہو کہ تم بچھ می کرومیں نے تہمیں معاف کردیا ہے۔ اہل بدر کا یہ مقام ہے حضرت عمراس کر دو پڑے اور عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جائے والے ہیں۔ اس طرح ان کا عذر سن کران کومعاف کردیا گیا۔ (بخاری۔ ترفری۔ نسائی)

حضرت حاطب کے اس واقعہ کو تقریباً سب ہی مفسرین نے زیر مطالعہ آیات کا شان نزول قرار دیا ہے۔ قر آن کریم میں اس واقعہ کو بیان کرنے کی مصلحت یہ ہے کہ ہرصاحب ایمان کو یہ بتادیا گیا ہے کہ جب بھی کفر واسلام کے درمیان مقابلہ ہوتو وہ کوئی الی بات نہ کریں جس سے کفار کو کسی طرح کی بھی قوت مل جائے اور داز کو داز رکھنا جا ہیے کیونکہ حضرت حاطب تو بدری صحابی تھے جنہیں معافی کا پرواندل گیا لیکن اگر کسی اور نے ایسا کیا تو اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے دوسری بات یہ فرمادی ہے کہ انسان زندگی بھر جس اولاد، بوی اور دشتہ داروں کے لئے بہت چھ کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے کسی کام نہ آئیں گے وہاں ہر شخص کو اپنے ذاتی اعمال کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ اگرتم اپنے اعمال کی جوابدی میں پھنس گئے تو یہ سب رشتے نا طے تہمارے کسی کام نہ آسکیس گے لہذا اولاد، بوی اور دشتہ داروں کے ساتھ حسن معاملہ تو اچھی بات ہے لیکن ان کی وجہ سے اپنی آخرت کو ہر باد کر لینا سب سے بری بات ہے۔

تیسری بات بی فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی بہترین نموند زندگی ہے جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اگر میں نے تی بات کہی تو میراانجام کیا ہوگا بلکہ دل گردے اور بہادری کی بات بیہ کہ انہوں سے سب کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا کہ میں اللہ کو چھوڑ کران کی بندگی نہیں کرسکتا جن کی تم عبادت و بندگی کرتے ہو بلکہ میں اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور تمہارے ہم کمل کو میں نفرت کی نگاہ ہے دیکے تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤگراس وقت ہوں اور تمہارے ہم کمل کو میں نفرت کی نگاہ ہے دیکے تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤگراس وقت تک ہم تمہیں اپنا دیمن تی سیجھتے رہیں گے۔ فر مایا کہ ابرا ہیم نے اپنے والد کو بھی اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے چھوڑ دیا تھا اگر چہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں تمہارے لئے دعائے مغفرت کروں گالیکن جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ تو اللہ کا دات اور اس کی رضا و شمن ہے تو حضرت ابرا ہیم نے اس سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ یہ ہوہ بہترین نمونہ زندگی کہ اصل اللہ کی ذات اور اس کی رضا ہے۔ سے جس کے لئے ہردشتہ اور تعلق کو تھکرا دینا اصل ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی یہی پختگی عطافر مائے۔ آئین

عَسَى اللهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمُ مِّنْهُمْ وَوَدَةً وَاللهُ عَنُورُ لَكُمْ وَاللهُ عَنُورُ لَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنْورُ وَيَارِكُمُ اللهُ عَنْورُ وَيَارِكُمُ اللهُ عَنْورُ وَيَارِكُمُ اللهُ عَنْورُ وَكُمْ وَيَارِكُمُ اللهُ عَنْورُ وَاللهُ عَنْورُ وَاللهُ عَنْورُ وَاللهُ عَنْورُ وَاللهُ وَيَا اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ وَاللهُ وَيَعْمُ وَاللهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَيْ وَاللّهُ وَيْ وَاللّهُ وَيْعُولُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ وَال

#### ترجمه: آیت نمبر ۷ تا ۹

شاید کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری دشمنی ہے دوسی پیدا کر دے۔ اللہ قدرت رکھنے والا اور مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان وانصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جوتم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے۔ نہ انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کی دوسی سے منع کرتا ہے جو تمہارے دین کے بارے میں جنگ کرتے ہیں جنہوں نے تمہیں تمہارے کھروں سے نکالا اور تمہارے خلاف تمہارے نکالنے والوں کی مدد کی اور جو بھی ان جیسے لوگوں سے دوسی کرے کا تو یقیناً وہ ظالموں میں سے ہوگا۔

لغات القرآن آيت نمبر عا

شاید-امیدے که

تم نے دشمنی کی

عَادَيُتُمُ

عَسِي

1.1

اَنُ تَبَوُّوُا یکیم نیکی (نہ) کردگے تُقُسِطُوُا تم انساف کردگے

## تشريخ: آيت نمبر ٢ تا٩

انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا بستا ہوا پیغ گھر والوں اور رشتہ داروں کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکتا ۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعدان اہل ایمان سے جواینا سب کچھ چھوڑ کرمحض اللہ کی رضا اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت وممیت میں مدینہ منورہ آ گئے تتھان سے فر مایا گیا کہتم کا فررشتہ داروں سے قطع تعلق کرلو۔ان کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں بلکہ . قلبی محبت ر کھنے کومنع فر ما دیا گیا تھا۔اہل ایمان اس حکم پر پوری طرح عمل نہایت صبر و بر داشت ہے کرر ہے تھے لیکن ان پر کیا گذرر ہی ہوگی اس کا انداز ہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ بیلوگ جوآج تمہارے دشمن ہے ہوئے ہیں بہت جلدتمہارے دوست بن جائیں گے۔ بیارشا دایک تسلی بھی تھی اور فتح کمہ کی خوش خبری بھی چنا جے چند ہفتے نہیں گذرے تھے کہ مکہ مکر مہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا اور وہی قریش مکہ اورمشر کین جو پہلے وشمن تنے انہوں نے دین اسلام کو قبول کرلیا۔ دشنی دوتی میں بدل گئے۔ اسی بات کو زیر مطالعہ آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ارشاد ہے کہاللہ جو ہرطرح کی قدرت رکھنے والا اوراینے بندوں کی مغفرت کرنے والا ہے ممکن ہے کہوہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری وشنی ہے دوسی پیدا کر دے۔ اس جگدایک اصولی بات بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالی تمہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور عدل وانصاف کرنے سے نہیں رو کتا جونہ تو تمہار ہے دین کے بارے میں تم سے جھگڑتے ہیں اور ندانہوں نے تہمیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں حصہ لیا ہے۔ان کے ساتھ عدل وانصاف کے نقاضوں کو پورا کیا جانا چاہیے کیونکہ اللہ کوایسے لوگ بہت پسند ہیں جوانصاف سے کام لیتے ہیں ۔البتہ اللہ تعالیٰ تنہیں ان لوگوں کی دوستی سے منع کرتا ہے جوتمہارے دین کے بارے میں تم سے جنگ کرنے ہیں۔جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالایا ان لوگوں کی مدد کی جنہوں نے تنہمیں تمہارے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی ۔ان جیسے لوگوں سے دوستی کرنا بڑے ظلم کی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ یقیناً ظالموں میں سے ہوگا۔ يَاتُهُا الّذِيْنَ امْنُوَّا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتِ فَامْتَعِنْوُمُنَّ اللهُ اعْلَمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتِ فَالْاَرْجِءُوْمُنَّ اللهُ اعْلَمُ المُؤْمُونَ اللهُ الْمُؤْمِنِ فَلَا تَرْجِءُوْمُنَّ اللهُ الْمُقَارِلُاهُنَّ جِلَّ لَهُ مُؤْلِاهُمْ يَجِلُوْنَ لَهُنَّ وَاتُوهُمْ مَا اللهُ الْمُقَارِلُاهُنَّ وَاتُوهُمْ اللهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبروا تالا

اے ایمان والو! جبتمہارے پاس مومن عورتیں (دارالحرب سے) ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچ لیا کرو۔ اللہ ان کے ایمان (کی حقیقت) کوخوب جانتا ہے۔ پھراگرتم ان کو واقعی مومن سجھتے ہوتو ان کو کا فروں کی طرف مت لوٹا و کیونکہ نہ تو وہ عورتیں ان کے لئے حلال ہیں اور نہ دہ کا فر ان عورتوں کے لئے حلال ہیں۔ اور جو (ان کے پہلے والے شوہروں نے) مہر دیا ہو وہ ان کے خاوندوں کو واپس کر دو۔ اور تمہیں ان ہجرت کرنے والی مومن عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جب کہتم ان کو ان کے مہر ادا کر دو۔ اور تم ان کا فرہ عورتوں سے زوجیت کا تعلق قائم نہر کھو جو (دارالحرب میں رہ گئی ہیں ) یا مرتد ہو کر واپس لوٹ گئی ہیں۔ البتہ جو مہرتم نے دیا ہو وہ کا فروں سے واپس لے دوراس کے واپس لے دیا ہو وہ کا فروں سے داپس لے دیا ہو اوراسی طرح جو مہرکا فروں نے دیا تھا وہ اپنا دیا ہوا مہرتم سے واپس لے کسے سے واپس لے لیں۔ یالٹد کا تھم ہے۔

وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ جانے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تہاری عورتوں میں سے کوئی عورت کا فروں میں رہ جائے بالکل تمہارے ہاتھ نہ آئے اور پھر کا فروں کومہر دینے کی ) نوبت آ جائے تو جن مسلمانوں کی عورتیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں تو جتنا مہر انہوں نے ان عورتوں پرخرج کیا تھا اس کے برابرتم ان کو دیدو۔ اور وہ اللہ جس پرتم ایمان رکھتے ہوتم اس سے ڈرتے رہو۔

#### لغات القرآن آيت نمرواااا

| مُهاجِرَاتُ    | ہجرت کرنے والیاں              |
|----------------|-------------------------------|
| إمُتَحِنُوا    | تم آ ز مالو _ جانچ لو         |
| ٱجُورٌ         | اجر-بدلد-مبر                  |
| كَا تُمُسِكُوا | تم نەروكو يىم تعلق قائم نەكرو |
| عِصَمْ         | تعلقات نكاح                   |

## تشریج: آیت نمبر ۱۱ تا ۱۱

ان آیات کو بیجھنے کے لئے بنیادی طور پران کے پس منظر پرنظر ڈالنا ضروری ہے۔اصل میں صلح حدیبیہ میں جوشرا لط طے کی گئی تھیں ان میں سے ایک شرط بیتھی کہ اگر کوئی تحف مکہ مرمہ سے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا اس کے برخلاف اگر کوئی مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہ چلا جائے گا تو کفار قریش اس کو واپس کرنے کے پابنہ نہیں ہیں۔ بیا یک ایسا معاہدہ تھا جس میں بظاہر عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے لیکن پے در پے بچھا لیے واقعات پیش آئے جن میں بچھ عورتوں نے مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے متعلقین نے حضورا کرم بھاتھ سے درخواست کی کہ معاہدہ کے تحت ان عورتوں کو واپس کیا جائے ۔لیکن نبیس نے کہ کران مسلمان عورتوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کردیا کہ یہ معاہدہ مردوں کے لئے تھا عورتوں کے لئے نبیس۔ پن کریم بھاتھ نے یہ کہ کران مسلمان عورتوں کو مکہ واپس جیجنے سے انکار کردیا کہ یہ معاہدہ مردوں کے لئے تھا عورتوں کے لئے نبیس۔ چنا نچے مختلف روایا سے بعض خوا تین کے مدینہ آنے کا ثبوت ماتا ہے جس پر بیا دکا مات نازل ہوئے۔سعیدہ بنت الحارث الاسلیمہ ام کلثوم عمر وابن عاص اورام کلثوم عقبہ ابن معیط ان مینوں کا ذکر ماتا ہے کہ یہ مکر مہ سے مدینہ منورہ آگئیں۔سعیدہ الحارث الاسلیمہ ام کلثوم عمر وابن عاص اورام کلثوم عقبہ ابن معیط ان مینوں کا ذکر ماتا ہے کہ یہ مکر مہ سے مدینہ موروں آگئیں۔سعیدہ

بنت الحارث جوسی ابن اخطب کے نکاح میں تھیں جب وہ مسلمان ہوکر دیند منورہ آگئیں تو ان کے شوہر صنی بھی ان کے پیچھے پیچھے مدید منورہ آگئے اور انہوں نے معاہدہ سلح حدید کے حت آپ سے پی بیوی کی واپسی کے لئے درخواست کی تو آپ نے سعیدہ سے تمام حالات معلوم کئے اور جب آپ عیلی کو یقین ہوگیا کہ سعیدہ نے دل سے اسلام کو قبول کر لیا ہے تب آپ نے صفی ابن اخطب سے کہا کہ ہمارا معاہدہ مردوں کے لئے تھا عورتوں کے لئے نہیں۔ ای طرح دوسرا واقعہ بیپیش آیا کہ ام کلاؤم عمروابن عاص کے نکاح میں تھیں۔ ام کلاؤم کے روابن عاص کے نکاح میں تھیں۔ ام کلاؤم نے تو اسلام قبول کر لیا تھا لیکن عمروابن عاص نے ابھی تک اسلام قبول نہ کیا تھا۔ ام کلاؤم کے ساتھ دو بھائی بھی بھاگی بھی ہماگی کرمد یہ منورہ آگئے تھے۔ جب عمروابن عاص نے ان سب کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ نے دونوں بھائیوں کو تو کہ مکرمہ واپس بھی دیا لیکن ام کلاؤم کو یہ کہ کرواپس کردینے سے انکار کردیا کہ بیشر طمردوں کے لئے تھی عورتوں کے لئے نہیں۔ اگر چہ نبی کریم علی تا کہ بی اس فیصلے کا اعلان کر دیا تھالیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علی کے اس فیصلے کی تصدیت فرمادی۔ مہرکی ادائیگ کے لئے کھی اصولی با تیں بھی ارشاد فرمادیں۔ فرمایا کہ

ا۔جنعورتوں نے مدیند منورہ ہجرت کرلی ہے اوروہ مومن ہیں تو ان کے کافرشو ہروں نے ان کو جو بھی مہرا داکیا ہووہ ان کے شوہروں کوواپس کر دیا جائے۔ چونکہ ہجرت کرنے والی مومن عورت کا نکاح کافرشو ہرسے ضخ ہو چکا ہے۔ اب وہ مشرک مرد پر حرام ہو چکی ہے لہٰذاوہ عورت کسی بھی مسلمان مردسے نکاح کر سکتی ہے۔

۲۔ مشرک اور کا فرمر داگر چہ زندہ ہو جب کی عورت نے اسلام قبول کرلیا اور وہ مدینہ آگئی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس کے شو ہرنے اس کوطلاق دی ہویا نہ دی ہواس کو کسی مسلمان مردہے نکاح کرنا حلال قرار دیا گیا ہے۔

س۔اگرکوئی عورت مرتد ہوکر دارالحرب کی طرف لوٹ گئی ہے تو فر مایا کہ اس سے زوجیت کا تعلق قائم نہ کرواورتم نے جومہر دیا ہے وہ کا فروں سے واپس لے لیا جائے اور جومہر کا فروں نے مسلمان ہو جانے والی عورتوں کو دیا تھاوہ مہر مسلمانوں سے واپس لے لیس۔

۳-مهرکی واپسی کاتھم مہا جرعورتوں سے نہیں کیا گیا بلکہ مسلمان مردوں کوتھم دیا گیا ہے کہ وہ واپس کریں۔ یقینا مہر کا جو مال انہوں نے اپنی عورتوں کو دیا ہوگا وہ ختم ہو چکا ہوگا۔اب اس کی واپسی کی صورت یہی ہوسکتی ہے کہ عام مسلمان اس فرض کوادا کریں، بیت المال سےادا کریں یامسلمان آپس میں چندہ کرکےادا کریں۔

ان آیات میں ایک بات بیفر مائی گئی کہ جب پچھ عورتیں دارالحرب سے ہجرت کر کے آئیں تو ان کے حالات کو جانچ لیا جائے۔ جب تم اس بات کو چھی طرح جان لو کہ واقعی وہ مومن ہیں تو پھران کو تحفظ دیدواور بھی ان کو کفار کے حوالے نہ کرو کیونکہ وہ عورتیں کا فرومشرک مردوں پر حلال نہیں ہیں اور نہ کا فرمردان کے لئے حلال ہیں۔ لہذا ان عورتوں کا اچھی طرح امتحان لے لیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے دوایت ہے کہ مہا جرعورتوں سے اس بات پر حلف لیا جاتا تھا کہ (۱)۔ وہ اینے شو ہروں سے کسی بغض وحسدیا نفرت کی بنا پر نہیں آئی ہیں۔

(۲)۔ ندمدینہ کے کسی آ دمی کی محبت میں وہ یہاں آئی ہیں۔

(۳)۔اور نہ وہ کسی اور دنیاوی غرض ہے آئی ہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی اور رسول اللہ اللہ کا محبت واطاعت کے جذبے ہے آئی ہیں۔

جبوہ بیحلف کرلیتیں بعنی قتم کھالیتیں تورسول اللہ علیہ ان کو مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت عطافر مادیتے تھے اور ان عور توں نے اپنے کا فرشو ہروں سے جومہر وصول کیا تھاوہ ان کے شوہروں کو واپس دیدیتے تھے۔ ( قرطبی ) آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہرمومن ہرآن اللہ سے ڈرتار ہے کیونکہ اس سے ڈرنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔

كَانَهُ النَّهِ كَانَ اللهِ مَنْ عَالَا الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبر۱۲ تا۱۳

اے نی ( ﷺ) جب مومن عور تیں آپ کے پاس آئیں تو ان سے ان باتوں پر بیعت لیجے۔(۱) کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کریں گی۔(۲) وہ چوری نہ کریں گی۔(۳) نہ وہ زنا کریں گی۔(۳) نہ اپنی اولا دکوئل کریں گی۔(۵) اور نہ کوئی ایسا بہتان لائیں گی جواپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑا گیا ہو۔(۲) اور نہ کسی شرعی کام میں آپ کی نافر مانی کریں گی۔ تو آپ ان سے بیعت لے لیجے۔اوران کے لئے وعائے مغفرت کیجے۔ بے شک اللہ مغفرت کرنے والا مہر بان ہے۔

اے ایمان والو! تم ان لوگوں سے دوستی نہ کروجن پر اللہ نے غصہ اور غضب نازل کیا ہے۔ ان کا پیرحال ہے کہ وہ آخرت کے ثواب سے ایسے ناامید ہیں جیسے وہ کا فرناامید ہیں جوقبروں میں مدفون ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبر١١٦١١

يُبَايِعُنَ وه بيعت كرتى بين لا يَسُرِقُنَ وه چورى نه كرين گ قَدُ يَئِسُوْا وه ايون بو چَ اَصُحَابُ الْقُبُور قبرون والے

#### تشريح: آيت نمبر١٢ نا١٣

یہ آیات فتح مکہ سے پچھ عرصے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ فتح مکہ کے بعدتو بیحال تھا کہ جماعتیں کی جماعتیں حلقہ اسلام میں داخل ہور ہی تھیں۔ اس وقت آپ علق نے کوہ صفار نئے ہونے والے مسلمانوں سے بیعت کی اور حضرت عمر فاروق سے فر مایا کہوہ ان تمام ہاتوں پرعورتوں سے بیعت لیں جوقر آن اورا حادیث میں ذکر کی گئی ہیں۔

بیعت کامفہوم بیتھا کہ اس میں ایمان ویقین ،عقائداورشری احکامات کی پابندی کاعبدلیا جائے۔عورتوں سے بیعت لینے کی (۱) پہلی شرط بیتھی کہ وہ ایمان لائیں اورشرک سے بچی رہیں (۲) دوسری شرط بیتھی کہ وہ اس بات کاعبد کریں کہ وہ بھی چوری نہ کریں گی (۳) چوتھی شرط بیتھی کہ وہ اپنے بچوں کو تل نہ کریں گی (۳) چوتھی شرط بیتھی کہ وہ اپنے بچوں کو تل نہ کریں گی (۵) پانچویں شرط بیتھی کہ وہ کسی پر بہتان اور الزام نہ لگائیں گی (۲) چھٹی شرط بیتھی کہ وہ نیک اور بھلے کام میں رسول اللہ بیتھی کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گی۔

بہت ی احادیث وہ ہیں جن میں ان با تو ل کے علاوہ چنداور با تو ل پر بھی بیعت لی گئی ہے مثلاً ا۔ دور جہالت میں عورتیں مرنے والوں پر نوحہ کیا کرتی تھیں ، کپڑے بھاڑلیتیں ،منہ نوچتیں ، بال کاٹمتیں اور خوب بین کیا ۳۔ حضرت فاطمہ کی خالدامیمہ بنت رقیقہ نے حضرت عبداللہ بن عمر والعاص سے روایت نقل کی ہے کہ حضورا کرم عظیم نے ان سے اس بات پر بھی بیعت لی کہ نو حدنہ کرنا اور جا ہلیت کے جیسے بنا وُسٹکھار کر کے اس کی نمائش نہ کرنا۔ (منداحمہ) جب بھی نبی کریم عظیم عورتوں سے بیعت لیتے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ جس طرح آپ مردوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جب بھی نبی کریم عظیم عورتوں سے بیعت لیتے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ جس طرح آپ مردوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں

کے کربیعت کرتے تھے ای طرح آپ ﷺ عورتوں کے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھتے بلکہ ان سے زبانی طور پرعبد لے کرآپ ﷺ فرما دیتے تھے کہ میں نے تجھ سے بیعت لی۔ ( بخاری )

ای لئے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی تئم بیعت میں حضورا کرم عظیہ کا ہاتھ کھی کی عورت کے ہاتھ سے چھوا تک نہیں۔ آپ عظیہ عورتوں سے بیعت لیتے وقت بس زبان سے فرمادیتے کہ میں نے تجھ سے بیعت لی۔ (بخاری)

اب قیامت تک عورتوں سے بیعت لینے کا یہی طریقہ ہے کہ ان سے زبانی اقر ارکرا کے ان سے کہد یا جائے کہ میں نے ان سے بیعت لینے کا کہی طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے اور ان تمام باتوں کا اقر ارلیا جائے جس کا تھم قر آن کریم اور احادیث میں دیا گیا ہے۔ لیکن اگر بیعت کرنے والے زیادہ ہوں تو بہتر ہے سب مل کرکوئی کپڑایا جا در پکڑلیں اور بیعت کر لیں۔

بیعت لینے کے بعد تمام لوگوں کے لئے ان گنا ہوں اور بھول چوک سے معافی کی دعا کرنی جاہیے اور آئندہ ہر گناہ سے بیخے کی تلقین کی جائے۔اللہ اپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے وہ ضرور تمام گنا ہوں کومعاف فر مادے گا۔

آخر میں فر مایا گیا کہ اے مومنو! تم ان لوگوں سے قبلی تعلق اور دوئی قائم نہ کروجن پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل کیا گیا ہے کیونکہ تہمیں تو اللہ سے اس کی امید ہے کہ تم جو بھی بھلا کا م کرو گے اللہ اس کی جزائے خیر عطافر مائے گالیکن یہ کفار اور اللہ کے دشمن تو ہر تو اب سے اسی طرح مایوں ہیں کہ تمام رشتہ دار جو قبروں میں فن کئے جاچکے ہیں وہ بھی زندہ ہوکر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

باره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ۲۱

الصف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

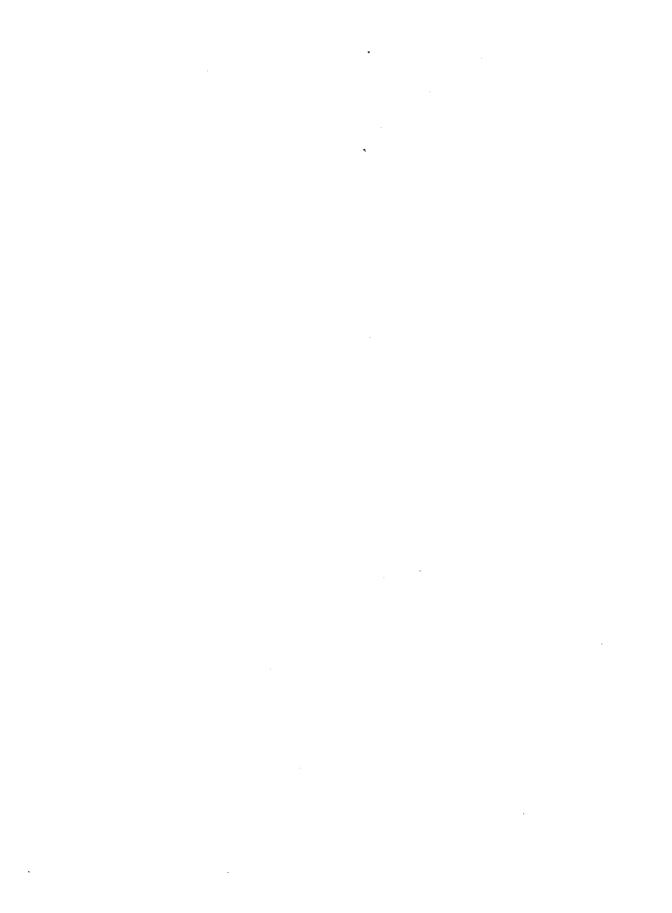

# القارف سورةُ القيف الله

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

ہ الله کی حمدوثنا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کداس کا ننات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جواس کی حمدوثنا اور تنبیج نہ کرتی ہو۔ ذرہ ذرہ اس کی تنبیج میں لگا ہوا ہے۔

ہے اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آدمی کی سب سے بڑی خوبی ہے ہے کہ وہ جو کچھ زبان سے کہتا ہے اس کو پورا کرتا ہے لیکن بیدا کی جس بات کو زبان سے کہدر ہا ہے اس پرای طرح عمل نہیں کرتا۔ منافقین کی عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔اللہ کو یہ بات قطعاً نا پیند ہے۔

اللہ تعالیٰ کویہ بات پسند ہے کہ اہل ایمان جب کسی سے جنگ کرتے ہیں تو سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں یعنی اپنی صفوں کو درست رکھتے ہیں۔

اپ جان و مال کواللہ کے رائے میں ایک جسرت موگا کا ذکر خیر کرتے ہوئ فی مایا کہ جب حضرت موگا نے اپنی قوم کا دواور وہ یہ ہے کہ تم پوری طرح اللہ کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھا بنی باتوں سے افریت اور تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ جب کہ میں اور اس کے رسول میں پر قائم خود اپنی طرف سے بھیجا ہو آآیا ہوں۔ بنی اسرائیل نے ان کی رہواور اپنی جانوں اور مال سے اللہ کی طرف سے بھیجا ہو آآیا ہوں۔ بنی اسرائیل نے ان کی رہواور اپنی جانوں اور مال سے اللہ کی مزاجوں کو اس طرح کے رائے میں جباد کرو۔ اس کے رائے کے رائے میں جباد کرو۔ اس کے داسے میں نہ آتی تھی۔

کے حضرت عیسی ابن مریم "کا ذکر خیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم بنی اسرائیل سے بہی فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے توریت نازل کی تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میرے

بعد جورسول تشریف لانے والے ہیں ان کا نام' احمد' ہوگا۔ بنی اسرائیل نے ان کی تمام باتوں کوئن کر اور معجزات کود کی کرایک بے حقیقت جادو قرار دیا۔

🖈 فرمایا کداللہ کے دین کا افکار کرنے والے ظالم لوگ بیرچاہتے ہیں کداللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس روشنی

| 61          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 2           | كل ركوع      |
| 14          | آيات         |
| 223         | الفاظ وكلمات |
| 991         | حروف         |
| مدينة منوره | مقام نزول    |

القد تعالی نے ایمان والوں سے فرمایا ہے کہتم دنیا کی جس تجارت میں گئے ہوئے ہواں سے بہتر یہ ہے کہتم اپنے جان و مال کواللہ کے راستے میں اللہ اور اس کے رسول میلتے پر ایمان لا کر اور اس کے رسول میلتے پر ایمان لا کر رمواور اپنی جانوں اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اس کے راستے میں جہاد کرو۔ اس کے اور آخرت میں جہاد کرو۔ اس کے اور آخرت میں جنت کی راحیس عطا فرمائے گا وہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ کے رائے ہوگی۔

جب حفزت عیسیٰ ٹنے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اوراینے

قریب ہٹھنے والے حوار یوں سے

یو جھا کہتم میں سے کون کون اللہ کے

لیے میرا مددگار ہے تو سب حوار یوں نے کہا کہ ہم سب اللہ کے دین کے

مددگار ہیں۔ان کی مخنتوں ہے اس

ز مانے میں دین کوفروغ حاصل ہوا۔ کیچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے

صاف انکار کر دیا۔اللّٰہ نے ان کے

دشمنوں کے مقابلے میں ان کی تائید

کی اوروہی غالب ہوکر رہے۔

الیتی دین اسلام کو بھیجا ہے بیاس کواپئی پھوٹلوں سے بجھادیں۔ان کی تو یہی خواہش ہے کہ یہ چراغ بچھ جائے اور دین اسلام کی ترقی کوروک دیں لیکن میخف ان کی تمنا ہے۔انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے وہ اس روشی کو کممل کر کے رہے گا گرچہ میکا فرکتنے ہی ناراض کیوں نہوں۔وہ اللہ اپنی قدرت سے ان کے سارے ارادوں اورعز ائم کونا کام بنا کرر کھ دے گا۔

الله نے اپنے نبی حضرت محمد رسول الله عظیہ کواس لیے بھیجا ہے کہ وہ دین اسلام کو ہر مذہب پر پوری طرح غالب کر دیں اور وہ غالب ہوکر دہے گا۔

ہوئے ہواس کے اہل ایمان سے فرمایا گیا ہے کہتم دنیا کی جس تجارت میں گئے ہوئے ہواس سے بہتر ہے کہتم اپنی جان اور اپنی مال کواللہ کے راستے میں لگا دواور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عظیم پر قائم رہواورا پی جانوں اور کے رسول عظیم پر قائم رہواورا پی جانوں اور

مالوں کواللہ کے راستے میں جہاد پرلگا دو۔ اگرتم غور کرو گے تو یہ سودا اور لین دین تہمیں مہنگانہیں پڑے گا۔ اس میں تہمارے لیے بہتری ہے۔ کیونکہ تہماری ان قربانیوں کے بدلے میں ایس جنتیں دی جائیں گی جن کی ہر چیز کو بقاہے اور تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہوگے۔ فرمایا کہ تہماری قربانیوں کا صلد آخرت میں جنت اور اس کی راحتیں ہیں اور دنیا میں فتح ونصرت اور کا میابیاں ہیں جو تہمیں بہت جلد دیدی جائیں گی۔

ہ حضرت عیسیٰ ی کے حوار یوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے ان کودین اسلام کی طرف بلایا اوران سے کہا کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ دعوت دینے کے بعد جب حضرت عیسیٰ نے حوار یوں سے بلایا اوران سے کہا کہ تم میں سے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ تو ان سب نے کہا کہ جم سب اللہ کے دین کی عربی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ تو ان سب نے کہا کہ جم سب اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ ان حوار یوں کی محنت سے اس زبانہ میں دین اسلام کوفروغ حاصل ہوا۔ پچھ لوگ ایمان لے آئے اور پچھ نے انکار کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں زبر دست تا سکد کی اور وہی غالب ہوکرر ہے۔

#### ﴿ سُوْرَةُ الصَّفَ

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينِ

مَنْبَحَ يِلْهِ مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ لَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرُمَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُ مُرْبُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَمُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَرْتُؤُذُونَنِي وَقَدْتَعْلَمُونَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فِلَمَّا زَاعُوٓ الزَاعُ اللهُ قُلُونِهُمْ وَاللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الْفُسِيقِيْنَ ۞ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَعُ لِيَبَيْ إِسْرَا وَيُلَ إِنَّى رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّهُ مُعَدِّمٌ صَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِ مِ وَوُمُ بَشِّرًا برسُرُلِ يَأْتِي مِنَ بَعْدِي اللَّهُ أَحْمَدُ فَكُمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوْا هذار المعرفي بين ومن اظلم من الفكر من افترى على الله الكذب وهو يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِرُواللهُ كَلِيَهُدِى الْقُومَ الظُّلِمِيْنَ ﴿ يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَاللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلُوَكِرَةِ الْكَفِرُونَ ۞ هُوَالَّذِيِّ ٱرْسُلَرُسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكُرِهُ الْمُشْيِرِكُونَ ٥

وم

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۹

جو کچھ آسانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب مخلوق اس کی یا کی بیان کرتی ہے۔ وہ زبردست حكمت والا ب-ايان والواتم اليي بات كيول كت موجوكرت نبيل مو-بيشك الله كنزويك بيات سخت ناپنديده ب كتم ايى بات كهوجس كوتم كرتے نه مو \_ بشك الله ان لوگوں کو پیند کرتا ہے جواس کے راستے میں اس طرح صف باندھ کرلڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ یلائی ہوئی دیوار ہیں۔اور (یادکرو) جب موٹی نے اپنی قوم سے کہا تھا کداے میری قوم!تم مجھے اذیت کیوں پہنچاتے ہو جب کہتم (اچھی طرح) جانتے ہومیں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر جب وہ اپنے ٹیڑھے بین پر جےرہے تو اللہ نے ان کے دلوں کواور ٹیٹر ھاکر دیا۔اوراللہ نا فرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔اور (یاد کرو) جب عیسی ابن مریم نے کہااے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف الله کارسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔اس توریت کی تقیدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں ایک ایسے رسول کی خوش خبری ویتا ہون جومیرے بعد آئیں گے ان کا نام''احد ﷺ'' ہوگا پھر جب وہ کھلی نشانیوں کے ساتھ آ گئے تو وہ کہنے لگے کہ بیتو کھلا ہوا جادو ہے۔ اوراس سے برھ كرظالم كون موكا جواللد يرجھوث كھرتا ب-حالانكەاس كواسلام كى طرف بلاياجاتا ہے۔اوراللہ طالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بیلوگ جاہتے ہیں کہاللہ کے نورکواین پھوٹلوں سے بجھا دیں۔حالانکہ اللہ تواییے نور (ہدایت) کو کمل کر کے رہے گا اگر چہوہ کا فروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سیجے دین کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ وہ اس کو (ونیا بھر کے جھوٹے ) نہ ہوں پر غالب کر دے۔اگر چہ شرکین اس کو کتنا ہی برا کیوں نہ مجھیں۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا

لِمَ تَقُولُونَ تَم كِوں كَبَةِ هُو كَبُورَ مَقُتًا يَرى برى بات صَفَقًا الله صَفَا الكه صف (بانده كر) بُنيَانٌ ويوارين ويوارين

| مَرُصُوصٌ (رَصٌّ)    | سيسبه بلائي گئى _مضبوط                         |
|----------------------|------------------------------------------------|
| لِمَ تُؤْ ذُوُنَنِيُ | تم مجھے کیوں ستاتے ہو؟ کیوں مجھے اذیت دیتے ہو؟ |
| زَاغُوۡۤا            | وہ ٹیٹر ہے ہوگئے                               |
| اَزَاغَ              | اس نے ٹیز ھا کردیا                             |
| مُبَشِّرًا           | خوش خبری دینے والا                             |
| يُدُعَى              | وہ بلاتا ہے                                    |
| يُطُفِئُوا           | وہ بجھاتے ہیں                                  |
| اَرُسَلَ             | اس نے جھیجا                                    |
| لِيُظُهِرَهُ .       | تا كەدەاس كوغالب كردے                          |

## تشريخ: آيت نمبرا تا ٩

مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن جو پچھ ذبان سے کہتا ہے اس پر پوری طرح ممل کرتا ہے۔ وہ دنیا کے فائد کے ماصل کرنے کے لئے جھوٹ، وعدہ خلافی، بددیا نتی نہیں کرتا اور لڑائی جھڑے کے وقت اخلاق اور ٹرافت کی صدوں کو نہیں پھلانگا۔
مومن جرا ت منداور بخت سے بخت حالات کے سامنے ڈٹ کر صبر اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے برخلاف منافق کی پیچان یہ ہے کہ وہ نماز، روزہ، زکوۃ ویتے ہوئے بھی ریا کاری کرتا ہے اور اس کی زبان اور اس کا عمل مختلف ہوتا ہے۔ وہ حالات کا مقابلہ کرنے بہائے ان کے سامنے ڈھر ہوجا تا ہے۔ نبی کریم بھٹا اور گذشتہ انبیاء کرائم کے زمانے میں مختلف اور جرا ت مند مقابلہ کرنے بہائے ان کے سامنے ڈھر ہوجا تا ہے۔ نبی کریم بھٹا اور گذشتہ انبیاء کرائم کے زمانے میں مختلف اور جرا ت مند مسلمانوں میں پچھ ایسے منافق اور مفاد پرست بھی رہے ہیں جو دنیا کے معمولی اور وقتی فائدوں کے لئے جس بات کو زبان سے جو بات بھی نکالیس اس پڑئی نہیں کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو بات بھی نکالیس اس پڑئی نہیں کرتے مقابلہ کریں جیسا کہ تھم ویا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ سخت نا پند ہیں جن کے قول اور عمل میں مطابقت اور کسانیت نہیں ہوتی۔ نبی کریم علی نے نمون ایسے لوگوں سے ہوشیار ہیں اور اپنا اندر اپنی اس بی بی تا کہتم مومن ایسے لوگوں سے ہوشیار ہیں اور اپنا اندر اپنا وہ اپنی ہیں تا کہتم مومن ایسے لوگوں سے ہوشیار ہیں اور اپنا ان جہ ھے دیں۔

بخاری ومسلم میں نبی کریم ﷺ ہےروایت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اگر چہوہ نماز پڑھتا اور

روزے رکھتا ہواور مسلمان ہونے کا دعوے دار بھی ہو(۱) جب بھی بولتا ہے تو وہ بات جھوٹ ہوتی ہے (۲) جب وعدہ کرتا ہے تو اس
کی خلاف ورزی کرتا ہے (۳) اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت اور بددیانتی کرتا ہے۔
بخاری ومسلم ہی کی دوسری روایت میں منافقین کی چارصفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ جس میں چار خصلتیں پائی
جاتی ہیں وہ خالص منافق ہے اور جس میں کوئی ایک صفت پائی جائے تو اس میں منافقت کی ایک خصلت اور صفت ہے۔ (۱) جب
اس کوکوئی امانت سپر دکی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے (۲) جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے (۳) جب کوئی عہدیا وعدہ کرتا ہے
تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے (۴) اور جب الرتا ہے تو اخلاق اور دیانت کی صدیں تو ڑ ڈ التا ہے۔

فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پرظلم نہیں کرتا بلکہ جولوگ صراط متنقیم کوچھوڑ کر گمراہی کے راستوں پر پڑجاتے ہیں اللہ ان کواسی گراہی کے راستوں پر پڑجاتے ہیں اللہ ان کواسی گمراہی کے راستے پر بھٹلنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ بیسراسرانسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی میں ہے کس راستے کو منتخب کرتا ہے۔ سیدھاراستہ اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار تا ہے یا غلط اور گمراہی کا راستہ منتخب کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی ابدی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔

اہل مکہ اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہاجارہ ہے کہ جب اللہ کے آخری نی اور رسول حضرت محمط فی سے انتریف لا چکے ہیں تو اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی یا نبی شریعت نہیں آئے گی لہذا وہ گمراہی کا راستہ اختیار نہ کریں بلکہ ہدایت کے راستے پر آجا کیں ۔ فرمایا کہ حضرت عیسی اور حضرت موگ مجمی اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی اور حضرت موگ بھی اللہ کی طرف سے شریعت لے کر آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ان کے خاص کے واب تھی اختیار کی وہی کامیاب رہے لیکن جنہوں نے ان کی مخالفت کی یا ان کے بتائے ہوئے راستے کے برخلاف دوسرے راستے اختیار کئے ان کی خصرف دنیا تباہ و ہر باد ہوئی بلکہ انہوں نے اپنی ہموں سے اپنی آخرت کو بھی ہر باد کرڈالا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے حضرت موکا "کو پیغمبر بنا کر بھیجا جنہیں ان کی قوم نے سخت اذبیتیں پہنچا ئیں۔حضرت موکا" نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جیسا کہتم جانتے ہواور تم مجزات بھی دیکھ بچکے ہواور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے پھرتم مجھے لکیفیں کیوں پہنچاتے ہو؟ مگر قوم اپنی گمراہی میں آگے ہی بڑھتی چلی گئی۔ آخر کاراللہ نے ان کے دلوں کو ان کی قوم نے مجزات کو کھی آتھوں سے دیمالین ان کو تعلیم نہیں کیا اور وہ قوم حضرت عیسیٰ تی وشنی میں اتی آ کے بڑھ گئ کہ اللہ کے پنج برکوسولی پر لؤکانے کے لئے تیار ہوگئ ۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو آسانوں پر اٹھا لیا اور اب وہ قیامت کے قریب حضورا کرم علی کے ایک امتی کی حیثیت سے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالی نے یہود و نصاری سے فرمایا ہے کہ اگر تم نے حضرت محمصطفیٰ علیہ کو اس طرح او بیتیں پہنچائیں جس طرح تم نے اپنے پنج بروں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں تو پھراب تہاری ہدایت کا کوئی طریقہ باتی نہ بچے گا۔ لہذاتم حضرت محمصطفیٰ علیہ کے دامن سے وابستگی اختیار کرلو۔ دنیا اور آخرت کی ساری کا میابیاں اسی میں پوشیدہ ہیں۔

يَايَتُهَا الَّذِينَ امْنُوا هَلَ ادْلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ

اے ایمان والو! کیا میں تہمیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تہمیں دردناک عذاب سے نجات دلادے گی؟ (وہ بیہ ہے کہ) اگرتم اللہ اوراس کے رسول پر ایمان رکھتے ہواورتم اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتے ہوا گرتم جانتے ہوتو تمہارے لئے ای میں بہتری ہے۔ وہ تمہارے گناہ معاف کردے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں وافل کرے گاجن کے ینچے سے نہریں بہتی ہوں گی نفیس اور خوبصورت مکا نات ہمیشہ کی جنت میں ہوں گے اور بید بہت بردی کا میا بی ہے۔ اس کے علاوہ (تمہارے لئے وہ فتحت بھی ہوگی)۔ جسے تم چا ہتے ہو۔ (وہ ہے) اللہ کی طرف سے مدداور قربی فتح۔ (اے نبی علیہ اسلالی ایمان کو خوش خبری سٹا دیجئے ۔ اور کہد دیجئے کہ اے ایمان والو! تم اللہ کے (دین کے) مددگار بن جاؤ۔ جس طرح عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں (صحابیوں) سے کہا تھا لئہ کے (دین کے) مددگار کی اسرائیل میں سے پچھلوگ ایمان لے آئے اور پچھلوگوں نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو بیس ۔ پھر بی اسرائیل میں سے پچھلوگ ایمان لے آئے اور پچھلوگوں نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو رعیسی ابن مریم کی ان کے دشمنوں کے مقاطع میں قوت عطافر مائی۔ پھروہ غالب ہوکر ہے۔

لغات القرآن آيت نمبر ١١٥١١

اَدُلُّ مِينَا تَابُولَ نِشَانَدَى كُرَتَابُولَ ثَنْ يَجَىٰ وَهِ بِحَاكَا مُولَ مَنْ مَسْلَكِنَ طَيِّبَةً بِالكِرَةُ كُمْرِ مَسْلَكِنَ طَيِّبَةً بِالكِرَةُ كُمْرِ عَدْنُ بَهِ عَدُنٌ بَهِ عَلَمُنُ عَدُنُ بَهِ عَلَمُ مَسْلَكِنَ طَيِّبَةً بِالكَرَةُ وَاللَّ عَدُنُ بَهِ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلُلُولُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

اَصْبَحُوْا ده هوگ

ظَاهِرِيْنَ عالب موكررت وال

## تشريخ: آيت نمبر • ا تا١٩

دنیا مس طریقد سے که ایک شخص اینے مال ودولت کوٹرچ کر کے اپنی صلاحتیوں اور قابلیت سے دن رات محنت کر کے پچھ نفع کمالینے کی جدو جہد کرتا ہے۔اس تجارت اور لین دین میں بھی اس کونفع ہوتا ہےاور بھی نقصان ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایس تجارت بھی ہے جس میں آخرت کا فائدہ تو یقینی ہے مگراس کے شمرات اس دنیا میں بھی مل جاتے ہیں۔وہ تجارت یہ ہے کہ اگرایک صاحب ایمان خض اپنی جان و مال کواللہ کے دین کی سربلندی ،اشاعت اوراس کے بندوں کی مدد برخرچ کرے گا تواس کاسب سے بوا فائدہ بیہوگا کہ(۱)اس کے گناہوں اور خطاؤں کومعاف کردیا جائے گا۔ (۲)اس کو آخرت میں ایسی جنت عطاکی جائے گی جس میں ہرطرف سکون واطمینان ، عیش وعشرت ، راحت و آرام کے تمام اسباب موجود ہوں گے وہاں کسی طرح کاغم نہ ہوگا۔ (۳) اللہ کی مدد سے ایسی فتح ونصرت اور دنیاوی کامیابیاں عطاکی جائیں گی جوانسان کی خواہش اور تمنا ہے یعنی کفار ومشرکین برغلبہ اور طاقت وقوت فرمایا که بیتمام چیزیں اسی وقت مل سکتی ہیں جب که اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمصطفی ﷺ برایمان لاکر ان کی ممل اطاعت وفرماں برداری اختیار کی جائے۔ بیاللہ کے وہ پیغبر ہیں جن کے آنے کی بشارت اورخوش خبریاں تمام انبیاء کرام ویتے چلے آئے ہیں بلکہ حضرت عیسی نے تو آپ کا نام مبارک لے کر فر مایا کہ میرے بعد ایک ایسے رسول آنے والے ہیں جن کا نام ''احمہ'' ہوگا۔ فر مایا کہا ہے ایمان والو! تم اللہ کے ( دین کے ) مددگار بن حاؤ جس طرح حضرت عیستی این مریم نے اپنے حواریوں (مخلص دوست ، صحابه) سے بوجھاتھا کہ اللہ کے لئے ( یعنی اس کے دین کی سربلندی کے لئے ) میرامددگارکون ہے؟ حوار بول نے کہاتھا کہ ہم اللہ کے (دین کے )مددگار ہیں۔ پھران میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے اور بہت سے اپنے کفریر جے رہے۔ پھر الله نے ان کو (حضرت عیسی این مریم کو) ان کے دشمنوں کے مقابلے میں قوت وطاقت عطافر مائی اور پھروہ غالب ہوکرر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حفزت عیسی ابن مریم نے حاضرین کے سامنے اللہ کے دین کی عظمت کو بیان کرنے کے بعدان سے یو جھا کتم میں ہے کون کون اللہ (کے دین) کا مددگار بنتا جا ہتا ہے تو ان میں سے بارہ آ دمیوں نے وفاداری کا عہد کیا اور پھرحضرت عیسی این مریم کی لائی ہوئی تعلیمات کے فروغ اوراشاعت میں خدمات سرانجام دیں فرمایا جار ہاہے کہ لوگو! جس طرح حضرت عیستی کے حواری دین اسلام کی اشاعت میں لگ کر کامیاب ہوئے اس طرح تم بھی نبی مکرم حضرت محم مصطفیٰ ﷺ پر

ایمان لا کران کے ساتھی اور مخلص صحابی بن جاؤ۔ جس طرح اللہ نے حضرت عیسیؓ کے حواریوں کی مدد کی اس طرح اللہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا اور تمہیں دوسری اقوام پرغلبہ، اقتد اراور توت عطافر مائے گا۔

تاریخ گواہ ہے کہ احمیجتی رسول اللہ علی کے جاں شار صحابہ کرام جنہوں نے آخرت کے ادھار پر اپنی دنیا کو بچ دیا تھا
انہوں نے اللہ سے ایسالین دین کیا کہ ان کو نہ صرف دین اسلام کے غلبہ کی طاقت وقوت عطا کی گئی بلکہ ان کو جرات و ہمت کی وہ
دولت نصیب ہوئی کہ انہوں نے پوری دنیا کی دو سپر طاقتوں قیصر و کسر کی کواس طرح تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا کہ ان کے وہ تاج و تخت جن پر انہیں بڑا ناز تھا وہ ان کے اعتبے کے ڈھیلوں میں ڈال دیئے گئے تھے۔ ان اہل ایمان نے دنیا کوظم و سم سے نجات دلاکر
عدل وانصاف قائم کر دیا۔ انسان پر انسان کی غلامی کوختم کر کے سب کو ایک اللہ اور ایک رسول کا غلام بنا دیا۔ اس طرح وہ اپنے حسن
عمل اور کر دار سے ساری دنیا پر چھا گئے اور عرب و جم کی ساری سلطنتیں ان کے قدموں کی دھول بن کر رہ گئیں۔

پاره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ۲۲ الجمعان

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

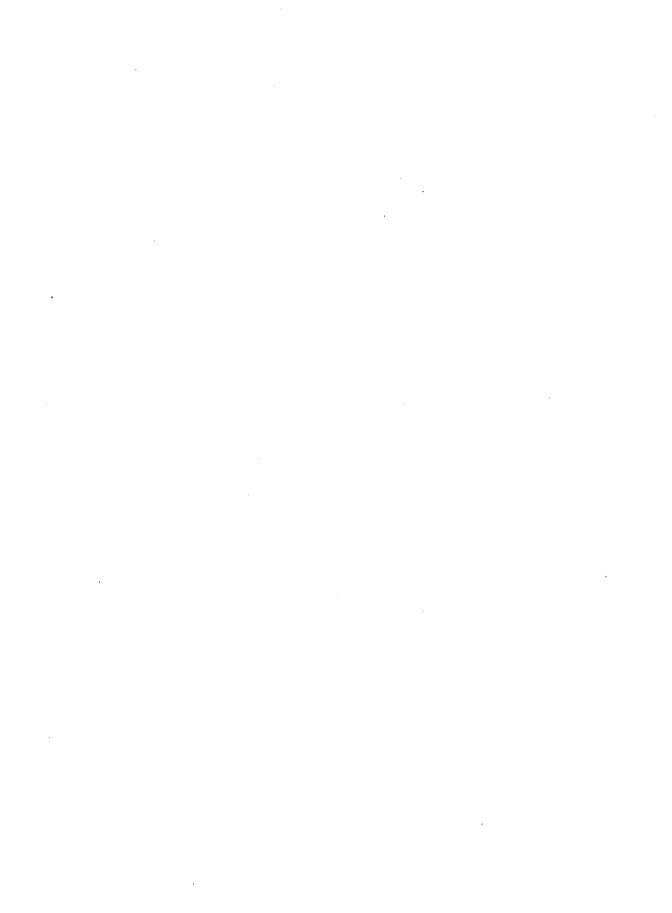

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينَ

اس سورۃ میں دورکوع ہیں پہلے رکوع کے بعد دوسرا رکوع کافی عرصہ بعد نازل ہوا۔خلاصہ بیہ ہے۔

ہے دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت کورو کئے کی یہودی سازشیں اس وقت بہت کمزور پر گئیں جب ہر طرف سے یہودیوں اور کفار قریش کو شکست اور اہل ایمان کو فتح و نصرت عاصل ہوتی چلی گئی۔ بونضیر اور بنو قریظہ کی جلاوطنی اور بنو قدیقاع کی ذلت ورسوائی ، قریش مکہ اور تمام قبائل عرب کی غزوہ خندق میں فکست فاش ، معمولی سی جدوجہد کے بعد وادی القری ،

کتابیں لا دوی گئی ہیں وہ کس قتم کا بوجھ ہے ،ان کتابوں میں کیا لکھا گیا ہے۔فر مایا کہ گدھے

| 62          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 2           | كل ركوع      |
| 11          | آيات         |
| 176         | الفاظ وكلمات |
| 787         | حروف         |
| مدينة منوره | مقام نزول    |

ایک مرتبہ نی کریم سکت جمعہ کا خطبہ
ارشاد فرمار ہے تھای دوران لوگوں
کو معلوم ہوا کہ ایک تجارتی قافلہ
مدینہ منورہ پہنچ عمیا ہے۔ اگر انہوں
نے دہر کی تو باتی لوگ اس قافلے کا
مال تجارت لے جا کیں گے وہ سب
کے سب اس تجارتی قافلے کی طرف
دور کر پہنچ گئے سوائے بارہ صحابہ کرام اللہ اس مشغولیت میں لگ گئے۔ چونکہ
اس مشغولیت میں لگ گئے۔ چونکہ
اس مشغولیت میں لگ گئے۔ چونکہ
انداز خبیں ہوگاس لیے ایسا ہوا۔
کا نداز خبیں ہوگاس لیے ایسا ہوا۔
خطم دیا گیا تو پھر بھی کوئی ایسا واقعہ
عظم دیا گیا تو پھر بھی کوئی ایسا واقعہ
عشم دیا گیا تو پھر بھی کوئی ایسا واقعہ

ے بدر تمہاری حالت کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل کرنے کے بجائے تم نے میٹجھ لیا ہے کہ تم اللہ کے مجوب اور ایسے چہیتے ہو

کہاس نے جنت تمہارے نام الاٹ کردی ہے بس ادھرتم مرو گے اور ادھر جنت خود تمہارے استقبال کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ نے طنز کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرتم سجھتے ہوکہ تم معمولی ہی تکلیف کے بعد سید ھے جنت میں جاؤ گے تو پھر تم دنیا کی تکلیفیں کیوں اٹھار ہے ہو؟ مرو اور سید ھے جنت میں پہنچ جاؤ تم جنت کی راحتوں کو چھوڑ کر دنیا میں جینے کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ﷺ! یہ بھی موت کی تمنا نہ کریں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے آگے کیا کیا عمل اور کر توت بھیجے ہیں۔ اگر انہیں جنت کا ایسا ہی یقین ہوتا تو دنیا میں ایک ایک ہزار سال تک جینے کی تمنا نہ کرتے۔ فرمایا کہ ان کو ''یوم البحث کی تمنا نہ کرتے۔ فرمایا کہ ان کو ''یوم البحث '' ہفتہ کا دن دیا گیا تھا مگر انہوں نے اس کو بھی اپنی رسموں اور تمناؤں کی بھینٹ پڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ''یوم البحث 'جمد کا دن عطا فرمایا ہے۔ یہ دن اہل ایمان کو یہ تمجھار ہا ہے کہ وہ اس یوم البحث کو اس عوم البحث کا حشر کیا ہے۔ یہ حس طرح بہود یوں نے یوم السبت کا حشر کیا ہے۔

الله تعالی نے یہود یوں کو 'یوم السبت' اور اہل ایمان کو' نیم الجمعہ' عطافر مایا ہے۔اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح یہود یوں نے اپنے اس مبارک دن ''یوم السبت'' کو رسموں کی جھینٹ چڑھا دیا ہے اہل ایمان' 'یوم الجمعہ'' کی عظمت کو اچھی طرح جان کراس کا پوری طرح احترام کریں اور اس میں نماز جمعہ خطبہ اور ذکر اللہ کا خاص نماز جمعہ خطبہ اور ذکر اللہ کا خاص کاروبار بھی کریں۔ ان کو فلاح و کاروبار بھی کریں۔ ان کو فلاح و

فرمایا کہ اے مومنو! تمہیں جعہ کے دن جیسے ہی آ واز دی جائے (اذان دی جائے) تم اپناتمام کارو باراور مشغولیات کو چھوڑ کرتیزی سے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر ذوق وشوق سے مجدوں کی طرف آ وَ۔اللہ نے ای میں تمہارے لیے خیر وفلاح رکھ دی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کرز مین میں پھیل جاؤ اوراللہ کا ذکر کرتے ہوئے اسے یاد کرتے ہوئے اپنارزق تلاش کروشاید تمہیں فلاح وکا میا بی عطا کر دی جائے۔البتہ اس بات کا پوری طرح لحا جائے کہ کھیل تماشے اور دنیا کا لا لچ تمہیں اس طرح اپنی طرف نہ تھینچ لیس کہ نبی اللہ کی طرف بلارہے ہوں اور تم ان کوچھوڑ کر کھیل تماشے اور مال تجارت لینے کے لیے دوڑ جاؤ۔فر مایا کہ یار کھو! ان کھیل تماشوں اور تجارت سے بڑھ کروہ رزق ہے جواللہ نے تمہارے نیک اعمال کے بدلے عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہترین رزق تو اللہ کے باس ہے وہی سب کو بہترین رزق عطافر مانے والا ہے۔

#### اسُورَةُ الْجُمُعَانَ ﴿

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

يُسَبِحُ يِلْهِمَافِي التَمُوْتِ وَمَافِي الْرَضِ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ فَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْمُوِّيِّنَ رَسُولُامِّنَهُمْ بَيْتُلُوا عَلَيْهِمْ التهو ويُزكِّيهِمُ ويُعِلِّمُهُمُ الكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانْوَامِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلْلَ مُبِينِ ﴿ وَالْحَرِينَ مِنْهُمْ لِكَايَكُ مُوالِمِ مُوالْمَ وَهُوالْمَ زَيْرُ الْمُحَدِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِنَ يُعَنَّ يَنْكُ أَوْ وَاللَّهُ ذُوا لَفَضْلِ الْعَظِيْمِ ٥ مَثُلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوْهَ اكْمَثَلِ الْحِمَارِ يَعُولُ اسْفَارًا لِبِمُسَمِثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُو الْمالِتِ اللَّهُ وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ® قُلْ يَايَّهُا الَّذِيْنَ هَادُوَالِنَ زَعْتُمُ أَثَكُمُ ٢٥٤٤عَ الله مِن دُونِ التَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنَ كُنْتُمْ طِيدِقِيْنَ ۞ وَلايَتُمُنُونَهُ أَيدًا إِمَاقَدُمتُ أَيْدِيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ وَالظَّلِمِينَ ٠ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيْكُوْثُمَّرُّتُرُّونُونَ إِلَى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَا دَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ يَا يَهُا الَّذِيْنَ امُّنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّالُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللَّهِ ذِكْرِاللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ۚ ذَٰلِكُوْخَيْرٌ لَكُوْرِانَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

الكا

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلْوَةُ فَانْتَشِرُ وَإِفِي الْكَرْضِ وَابْتَغُو امِنَ فَضَلِ اللهِ فَإِذَا كُرُ وَاللهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُون ۞ وَإِذَا رَاوُا رَجَارَةً اُولَهُ وَا وَاذَكُرُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَاللهُ وَاللهُ خَيْرُ الرَّيْنِ وَإِينَ ۚ ﴿ وَاللهُ خَيْرُ الرِّينِ وَإِينَ ﴾

#### ترجمه: آيت نمبرا تااا

جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں وہ (سب کا)بادشاہ ہے۔ یاک ذات ہے۔ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔

وبی تو ہے جس نے اُمیوں (ان پڑھ) لوگوں میں ان بی میں سے ایک رسول بھجا ہے جو ان پراللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو (ہر طرح کے برے عقائد کی گندگیوں سے ) پاک کرتا ہے۔ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو تحکمت و دانائی کی با تیں سکھا تا ہے۔ اگر چہوہ (عرب والے) اس سے پہلے کھلی ہوئی گمرابی میں پڑے ہوئے تھے۔ (ان کو بھیجا جانا) ان دوسر لوگوں کے لئے بھی ہے جو ابھی شامل نہیں ہوئے۔ وہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا بیوہ فضل و کرم ہے جے وہ دینا چاہا ہے دیتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل و کرم کا مالک ہوجہ کو نہ اٹھایاس گدھے جیسی ہے جس پر بہت کی کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ جن لوگوں نے اس بوجہ کو نہ اٹھایاس گدھے جیسی ہے جس پر بہت کی کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کی بوجہ کو نہ اٹھایات کی بیبری مثال ہے۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ (اے نبی سے آ یات کا انکار کیا ان کی بیبری مثال ہے۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ (اے نبی سے آ یا کہ دیجئے کہ اے وہ لوگوا جو یہودی بن گئے ہواگرتم ہے جو۔ (لوگو!) بیاس کی (موت کی) تمنا بھی نہ کی اللہ کے دوست ہوتو پھرموت کی تمنا کرواگرتم سے جو۔ (لوگو!) بیاس کی (موت کی) تمنا بھی نہ کریں گئے کوئلہ انہوں نے جوابے آ گے (برے اعمال) بھیجے ہیں (ان کا انجام انہیں معلوم ہے)

اورالله ظالمول كوخوب الحجيى طرح جانتا ہے۔

(اے نبی ﷺ) آپ کہدو بھئے کہ بے شکتم جس موت سے بھا گتے ہووہ تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے۔ پھروہ تمہیں بتائے گا کہتم کیا کرتے رہے تھے۔

اے ایمان والوا جب تہمیں جعہ کے دن نماز کے لئے آ واز (اذان) دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واور خرید وفر وخت چھوڑ دو۔ ای میں تہماری بھلائی ہے آگرتم جائے ہو۔ جب نماز پوری ہوجائے تو پھر (تمہیں اختیار ہے کہ) زمین میں پھیل جاو (چلو پھرو) اور اللہ کافضل (رزق) تلاش کرو۔ اور اللہ کوکٹر ت سے یاد کرتے رہوتا کہ تم فلاح دکامیا بی حاصل کرو۔ اور جب انہوں نے تجارتی ( قافلے ) کو یا کھیل تماشے کو دیکھا تو وہ تہمیں تنہا چھوڑ کر اس کی طرف دوڑ گئے۔ آپ کہد دیجئے کہ جو پھھاللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور رزق دینے والوں میں وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتااا

| يُسِبِّحُ           | وہ بھے کرتا ہے               |
|---------------------|------------------------------|
| ٱڶؙڡؙؙڎؙۅؙڛؙ        | ہرایک عیب سے پاک ذات         |
| اَ لُأُمِّيَّنَ     | ان پڑھلوگ                    |
| يَتُلُوُا           | وہ تلاوت کرتاہے              |
| ؽؙۯؘػؚؽ             | وہ پاک کرتاہے                |
| يُعَلِّمُ           | وہ سکھا تا ہے                |
| ٱلۡحِكُمَةُ         | حكمت ودانائي اورعقل كي باتيس |
| لَمَّا مَلُحَقُهُ ا | جواب تک نہیں ملے             |

| حُمِّلُوْا            | لا دی گئی                  |
|-----------------------|----------------------------|
| ٱلۡحِمَارُ            | گدھے                       |
| يَحُمِلُ اَسُفَارًا   | جو کما بیں اٹھا تا ہے      |
| زَعَمْتُم             | تم نے گھنڈ کیا             |
| تَفِرُّوُنَ           | تم بھا گتے ہو              |
| تُرَدُّوُنَ           | تم لوٹائے جاؤگے            |
| نُوُدِيَ              | آواز دې گئي (اذ ان دې گئي) |
| إسْعَوُا              | تم دوڑو                    |
| ذَرُوُا               | چھوڑ دو                    |
| ٱلْبَيْعُ             | تجارت _ لين دين            |
| قُضِيَتُ              | بورى كردى كئى بورى موكى    |
| إنْتَشِرُوُا          | تم تھيل جاؤ                |
| اِبْتَغُوْ ا          | تم تلاش كرو                |
| اِنْفَضُّوْا          | وہ الگ ہوئے۔اٹھ کر چلے گئے |
| خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ | بهترين رزق دينے والا       |
|                       |                            |

## تشریخ:آیت نمبرا تااا

الله جوبادشاہ ہے جس کی ذات ہرطرح کے عیبوں سے پاک ہے وہی ہرطرح کی طاقت وقوت کا مالک ہے۔ ہر حکمت و

دانائی کی بات ای کی طرف ہے ہوہ انسان کی حمد و ثنائی تی اور عبادت کا محتاج نہیں ہے کوئلہ کا گنات کی ایک ایک چیزاور ہر ذرہ ہر

آن اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اس اللہ نے اپنے فضل و کرم ہے اپنے بندے حضرت محمہ صطفیٰ بھی کو آن کر یم ، اس کی تعلیمات اور حکمت و دانائی کی و تعلیم دی ہے جس کے ذریعہ انہوں نے ان لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی ہے جو ایک طویل عرصہ ہے گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ آپ اگر چدان لوگوں کی طرف پیغیمر بنا کر بھیجے گئے ہیں جو 'امیین' بعنی جابل ، ان پڑھاور حکمت و دانائی ہے دورر ہے ہیں اور آپ نے بھی دنیا میں کسی ہے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے کیا اللہ نے آپ کو وہ قر آن کر یم عطا کیا جس دانائی ہے دورر ہے ہیں اور آپ نے بھی دنیا میں اور خکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی اور دوحانی زندگی کو سنوار رہے ہیں۔ ان کو گفر و شرک ، بدترین اخلاق ، بری عادتوں اور ظاہری و باطنی گندگیوں ہے دور کر کے ان کو پاک صاف بنا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ساراعر ہو جہالت کی تاریک ہی دو با ہوا تھا وہ قر آنی تعلیم اور نبی کرم سے تھے کے فیض صحبت سے علم وضل ، حکمت و دانائی ، عمل و دانش اور طریقے سلیقے سکھ کرالی تہذیب کا علم بردار بن گیا تھا کہ ساری دنیا جران ہوکرر گئی تھی ۔ کوئکہ حضورا کرم ہو تھی کے دوس میں نہیں بلکہ مل اور حسن کردار کے بے مثال پیکر جا س شان حالے کی تعلی دور کر کے ان کو بی کہ میں اور حسن کردار کے بے مثال پیکر خوات میں میں نہیں بلکہ مل اور حسن کردار کے بے مثال پیکر خوات میں میں نہیں بلکہ مل اور حسن کردار کے بے مثال پیکر خوات میں میں نہیں بلکہ مل اور حسن کردار کے بے مثال پیکر خوات کو بھو ہے ہیں۔ بی گئے تھے۔

اس کے برخلاف وہ اہل یہود جنہیں اس بات پر بہت ناز تھا کہ ان کے پاس توریت جیسی کتاب ہے۔ وہی صاحبان علم ہیں ان کے علاوہ سب کے سب جاہل ، ان پڑھاور علم وضل سے بہت دور ہیں ان کے علاوہ سب کے سب جاہل ، ان پڑھاور علم وضل سے بہت دور ہیں ان کے متعلق فر مایا کہ بے شک ان کے پاس توریت جیسی روش کتاب ہے کین انہوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے عام لوگوں کواس کی تعلیم سے محروم کیا اور جس طرح چاہا توریت کی طرح چاہا توریت کی آئیوں کو بیان کر دیا۔ اپنی طرف سے بہت می ہاتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جس طرح چاہا توریت کی آئیوں کو بیان کر دیا اور عوام کو جھوٹی اور بے بنیاد تمناؤں میں الجھادیا۔ فر مایا کہ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بیں لدی ہوئی ہوں۔

کا بو جھوڈ الاگیا تھا پھر انہوں نے اس بو جھونہ افرایا اس کدھے جیسی ہے جس پر بہت کی کتابیں لدی ہوئی ہوں۔

اس سے مرادیہ ہے کہ اگر کسی گدھے بہلم وضل سے بھر پور کتابیں لا ددی گئی ہوں تو اس گدھے کو کیا معلوم کہ اس پر کتنی عظیم
کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو یہودی بن گئے ہیں کہ وہ دنیا کمانے کے چکر میں دن رات لگے ہوئے ہیں کیان
توریت کے علوم میں سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ بلکہ عام آ دمیوں کو انہوں نے اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ وہ اللہ کے مجبوب اور
نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ دنیا میں کچھ بھی کرتے رہیں جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو جنت جوان کی میراث کی طرح ہے اس کے
دروازے ان کے لئے کھول دیئے جائیں گے۔ اورا گرکی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑاتو تین دن کے بعد پھراس کو جنت میں واخل کردیا

﴿ نماز جمعه اورخطبه ﴾ قرآن کریم اوراحادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت ابتدائے کا کنات ہی سے ہے۔قرآن کریم میں فر مایا گیا کہ اللہ تعالی نے زمین وآسان اور ساری کا کنات کو چھدنوں میں پیدا کیا۔روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان چھدنوں میں پیدا کیا۔روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان چھدنوں میں سے آخری دن جمعہ ہے جس میں کا کنات کی تخلیق و پیدائش کی تحمیل ہوئی۔ اللہ تعالی نے اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔اسی دن ان کوزمین پراتارا گیا اوراسی دن قیامت قائم ہوگی۔

دور جہالت میں جعہ کے دن کا نام بدل کر یوم عوب برکھ دیا گیا تھالیکن نبی کریم ہے گئے کے اجداد میں سے کعب ابن لوئی ان اس کو پھر سے ''یوم الجمعہ' قرار دیا۔ کعب ابن لوئی جو نبی کریم ہے گئے سے ڈیڑ ھسوسال پہلے پیدا ہوئے بہت نیک آ دمی تھے۔ انہوں نے قریش کو بت پرتی سے بچا کرتو حید کی تعلیم دی۔ وہ حضورا کرم ہے گئے گی آ مد کے منتظر تھے۔ ان کی نیکی اور مقبولیت کا بیعالم تھا کہ عرب کے وہ لوگ جواپئی تاریخ کی ابتداء بناء کعب سے کیا کرتے تھے کعب ابن لوئی کی بے انہا محبت نے ان کی وفات کے بعد اپنی تاریخ کی ابتداء ان سے منسوب کردی۔ کعب ابن لوئی نے یوم العروب کا نام تبدیل کر کے پھر سے یوم الجمعہ رکھ دیا۔ کعب ابن لوئی اس دن قریش کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے انثر است کی وجہ سے دور جہالت میں قریش اس دن کو لوئی اس دن قریش ہونے سے پہلے ہی جعہ کے دن جعم ہو کرعبادت کرنے کا طریقہ اختیار کردکھا تھا۔ (عبدالرزاق)

حضورا کرم ﷺ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے پانچویں دن جمعہ قائم فر مایا۔ مکہ مکرمہ سے بھرت کے بعد آپ ﷺ پیر کے دن مدینہ منورہ میں مجد قبا پہنچے۔ چاردن قیام فر مایا، پانچویں دن جمعہ تھا۔ آپ شہرمدینہ کی طرف تشریف لے گئے صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ بنی سالم ابن عوف کے علاقے میں پنچ تو جعد کا وقت ہوگیا تھا۔ آپ نے اس جگہ پہلا جعد ادا فرمایا (ابن ہشام)۔
مدینہ منورہ میں یہ پہلا جعد تھا۔ اس جگہ بیغور کرنے کی بات ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے جعد کا اہتمام فرمایا
جس سے اس دن کی عظمت واہمیت کا اندازہ کرنامشکل نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کربیہے کہ اللہ تعالی نے سورہ جعد نازل فرما کراس
دن کی عظمت پرمہر لگادی ہے۔ قرآن کریم اور نبی کریم علی کے علی نے یہ بابت کردیا ہے کہ اس دن کی ایک خاص شان اور عظمت
ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا ہے۔ جس اہتمام کا تھم عید کے دن ہے اس اہتمام کا تھم جمدے دن کے باجعہ کا دن مسلمانوں کے لئے عید کے دن کی طرح باعظمت ہے۔

جعدی عظمت اوراس کے مسائل تو فقد کی کتابوں میں موجود ہیں یہاں مخضر چند باتیں اور مسائل عرض ہیں۔ ﷺ آپ نے نماز جمعہ کے لئے زوال کے بعد کا وقت مقرر فرمایا ہے یعنی ظہر کی نماز کے وقت کے اندر

ہ ندائے صلوۃ جمعہ۔اس سے مراداذان جمعہ ہے۔ابتداء میں ایک بی اذان ہوتی تھی سیدنا حضرت عثان غی کے دور میں جب مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ ٹی تو آپ نے ایک اوراذان کا تھم دیا تا کہ لوگوں کو اس اذان کے ذریعہ اطلاع ہوجائے اور جب سب لوگ جمع ہوجا کیں تو پھر خطبہ سے پہلے دوبارہ اذان دی ببائے۔ابتداء میں پھے تھا ہرام سے اس پراعتر اض کیا مگر بعد میں تمام صحابہ کرام سے بات پراجماع ہوگیا کہ دواذانیں دی جا کیں۔اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کام کاج چھوڑنے کا تھم پہلی اذان سے ہے۔

ہے بغیر کسی شدید عذر کے جمعہ چھوڑنے پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں البتہ عورتوں، مسافروں، مریضوں، قیدیوں، جنگل اور صحرامیں رہنے والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے بلکہ وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ دوسرے بید کہ اگر عورتیں، مسافراور مریض جماعت کے ساتھ جمعہ کنماز پڑھیں گے توان کی نماز بالکل صحیح ہوگی۔

﴿ وْرُوالْمِیعِ ﴾ اس سےمرادصرف تجارت اور لین دین ہی نہیں بلکہ ہرطرح کے کام ذراعت،مزدوری اور کھانا، بینا اور سونا بھی منع ہے اس وقت صرف جمعہ کی تیاری کی جائے۔

﴿ بغیر خطبہ کے نماز جمعہ نہیں ہوتی ﴾ ابتداء میں خطبہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ جس طرح عید کا خطبہ ہوا کرتا ہے بعد میں نبی کریم علی نے نماز جمعہ سے پہلے خطبہ کا تھکم دیا۔ تھکم میں ہے کہ جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہوجائے تو نہایت خاموثی اختیار کی جائے ۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس ذکر کو یعنی خطبہ کو فرشتے بھی خورسے سنتے ہیں۔ (بخاری، مسلم ، ابوداؤد، ترفدی، نسائی) ہوئے ۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس ذکر کو یعنی خطبہ کو فرشتے بھی خور میں ہے کہ جمعہ ایسی جگہ ہو جہاں ہر خض کو بلاروک ٹوک آنے جانے کی اجازت ہواں سائر جمعہ بیڑھا ہواتی لئے جیل میں ، ان فیکٹریوں اور تعلیمی اداروں میں جہاں ہر خض کو آنے جانے کی عام اجازت نہیں ہوتی وہاں اگر جمعہ بیڑھا

جائے گا توجمعہ نہ ہوگا۔

الله علی نے اس بات کوسنت قرار دیا ہے کہ جمعہ کے دن عسل کیا جائے۔اس طرح دانتوں کی صفائی کی جائے جواجھے کپڑے ہوں وہ پہنے جائیں اور میسر ہوتو خوشبولگائی جائے۔ ( بخاری مسلم ۔ ابوداؤد )

ہ ایک اور روایت میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جمخص پاک صاف ہوکر جمعہ کی نماز میں آئے ،سر میں تیل لگائے ، خوشبومیسر ہوتو وہ لگائے ،جلدا زجلد متجد پنچے اور دوآ دمیوں کو ہٹا کران کے درمیان نہ بیٹھے۔ پھر جتنی تو فیق ہونمازیں پڑھے۔ پھرامام خطبد ے تو خاموثی اختیار کرے اگرایسا کرے گا توالک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے قصور معاف کردیئے جائیں گے۔ (بخاری مسلم احمد) ہناز جمعہ کے بعد لین دین ، تجارت ، زراعت وغیرہ سب جائز ہے۔

انسان کو بہت می چیزوں میں مالی فا کدے نظر آتے ہیں لیکن اس کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز پر ہرطرح کے فا کدوں کو قربان کردے۔ بین نہ ہوکہ ایٹے فا کدے حاصل کرنے میں استے مشغول ہوجا کیں کہ مجدیں دیران ہوجا کیں۔

باره نمبر۲۸ قرسمح الای

سورة نمبر ٢٣ المنافقون

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |

# حالف سورةُ المنافِقون الح

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

سورة المنافقون كاايك مفهوم توعام بياييني مرزمانه مين دين اسلام كي مخالفت كرنے كے ليے آستين كے ايسے ساني آتے رہيں گے جو اسلام كو اينے مفادات حاصل کرنے کا ذریعہ بنا کیں گے اوراین منافقانہ روش سے اسلام اورمسلمانوں کونقصان پہنچاتے ر ہیں گے۔ان کی شرارتوں سے کیسے بچا جائے اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ان آیات کا دوسرا مفہوم خاص منافقین کا پس منظر بھی ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم حضرت محمصطفی الله کی مدیند تشریف آوری سے کچھ پہلے مدیند منورہ کے قبیلہ اوس وخزرج نے مسلسل جنگوں سے تنگ آ کریہ فیصلہ کرلیاتھا کہ دونوں قبیلے اپنے اختلا فات کو ہمیشہ کے واسطے ختم كردين اوركسي كواپنابا دشاه بناليس عبدالله ابن ابي سلول ايك حيالاك، عيار اور مكارآ دمي تفايه سب نے اس کواپنابادشاہ بنانے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے ایک بہترین تاج تیار کرلیا تھا۔ ابھی اس کی تاج ہوتی کی تیاریاں ابتدائی مراحل میں تھیں کہ نبی کریم ﷺ کی مدینہ منورہ آمد سے ہرطرف ان ہی کا چرچا شروع ہو گیا اور لوگ عبد اللہ ابن الی کی تاج پوشی کو بھول گئے۔ دونوں قبیلوں کےلوگ بڑی تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔اس صورت حال کے سامنے ابن ابی اور اس کے ساتھی انتہائی مایوس اور بےبس ہو گئے ۔اب ان کے لیے اس کے سواکوئی راستہ نہ بچاتھا کہ وہ بھی طاہری طور پر اسلام قبول کرلیں۔ چنانچہ ابن ابی اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا۔ وہ نماز، روزہ، زکوۃ وغیرہ میں شریک رہے مگروہ سباس بات سے اندرہی اندرسلگ رہے تھے کہ ان حالات نے ان سے بادشاہت کا خواب چھین لیا تھا۔اس کے بعدعبداللہ ابن ابی جہاں اورجس جگه موقع یا تا اسلام اورمسلمانوں کی جڑیں کا شنے میں کسر نہ چھوڑتا۔ چنانچہ بنوقیقاع اور بنونضیر کی غدار یوں، جنگ احد میں اینے سات سوساتھیوں کے ساتھ اسلامی لشکر سے علیحدگی ، کفار مکہ سے ساز باز اور ساز شوں نے اس

| 63          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 2           | كلركوع       |
| 11          | آيات         |
| 183         | الفاظ وكلمات |
| 821         | حروف         |
| مدينة منوره | مقام بزول    |

اے ایمان والو! کہیں ایبا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا دیں تمہیں اللہ سے غافل کر دیں۔ اگر کوئی ایسا کرےگا تو وہ بخت نقصان اٹھائےگا۔ فرمایا کہم نے تمہیں جو کچھمال ودولت

فرمایا کہ ہم نے تہیں جو پھھال ودوات عطا فرمایا ہے موت آنے سے پہلے خرج کرو۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ جب عذاب سامنے آئے تو تم یہ کہنے لگو کہ اے ہمارے پروردگار اگر ہمیں پھے مہلت اور طل جاتی تو ہم خوب صدقہ خیرات کرتے۔ نیک اور صالح بندوں میں شامل ہوجاتے۔ فرمایا کہ یادر کھوموت آنے کے بعد

روی مہ پار حو وت سے سے بعد پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ جو کرنا ہے وہ ای دنیا میں کر گزرو۔ وہ اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے اچھی طرح داقف ہے۔ کومسلمانوں کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ جب غزوہ بی المصطلق کے موقع پر صحابہ گی دو جماعتوں میں اختلاف ہوا تو اس نے اس معمولی ہی بات کو اتنی ہوا دی کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جنگ ہو سکتی تھی کہ نبی کریم سے تھے نے بروقت اقد ام فر ما کر عبداللہ ابن ابی کی سازش کو بری طرح ناکام بنادیا۔ گر ابن ابی چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح کھل کر اسلام دشنی میں سامنے آگیا۔ اس نے انصار مدینہ کوجع کر کے لمبی چوڑی تقریر کی اور یہ کہا کہ اے انصار ابی سبب کچھ تہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے تم نے ان لوگوں کو اپنے شہر میں جگہ دی۔ ان پر مال تقسیم کیا یہاں تک کہ آج بیتمہارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر تم ان سے اپنے مالی جوروک لوتو ان سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا اللہ کی قتم مدینہ واپس جاکر

چرب زبان، مكار اور منافقول ے فی كرر ہے كی ضرورت ہے جو زبان ہے تو يہ كتے ہيں كہ ہم ايمان قبول كر چكے ہيں كيكن بيدلوگ اندر ہى اندر اسلام اور مسلمانوں كى جزيں كافئے ميں مصروف رہے ہيں - يہ الل ايمان كے مخلص نہيں ہيں بلكہ جہال ان كا موقع ہوتا ہے وہيں يہ اسلام كے خلاف سرگرميوں ميں لگ جاتے ہيں ۔

ہم میں سے جوعزت والا ہے وہ ذلت والے کو تکال باہر کرے گا۔عبداللہ ابن ابن کی ان باتوں کی آپ تا اللہ کو اطلاع ہوگئ۔

جب نی کریم می نے نے عبداللہ ابن ابی سے پوچھا کہ کیا اس نے ایسا کہا ہے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم میں نے اس جگہ سے تیزی سے نکل کر جانے اور کوچ کرنے کا تھم دیا اور مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے۔ چونکہ ابن ابی کھل کر نما سے آئی اللہ نے اس موقع پر اللہ نے بیآ سیس نازل فرما کیں۔ نما سے آئی اللہ نے بیآ سیس نازل فرما کیں۔

اس سورة كاخلاصه بيب

اللہ تعالیٰ نے بی کریم علیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بی علیہ اجب بیرمافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم سے دل سے افررکرتے اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ علیہ اللہ کارسول ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ گواہی دیتا ہیں کہ ہم سے دل سے اللہ کارسول اس لیے کہتے ہیں کہ بدا بنا بچاؤ کر سکیں۔ بدلوگ جھوٹی فتہ میں کھا کرآپ علیہ کو یقین دلا نا چاہتے ہیں درحقیقت بیا ندر سے کافرہی ہیں کیونکہ ان کے دلوں پر ایک اسی مہرلگ چی ہے جس سے بیا بچھے اور برے میں فرق کر بی نہیں سکتے۔ ان کا ڈیل ڈول اور لچھے دار گفتگوالی ہوتی ہے کہ آدی دیکھتا اور سنتا ہی رہ وار دار لیکن بدان ککڑیوں کی طرح ہیں جو کند سے کی شکل میں دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی گئی ہوں اور جو کی مصرف کی نہ ہوں۔ ہرز ور دار آواز سے بیچ ہوئے ہو جاتے ہیں اور ہراشی ہوئی آ داز کواپنے خلاف سیجھتے ہیں۔ بداللہ کے دین کے دشمن ہیں۔اللہ ان کو غارت کر دے ان سے فی کرر ہے کی ضرورت ہے۔ بین جانے کس طرف اللے پھرائے جارہے ہیں۔فرمایا کہ جب ان منافقین سے بد کہا جا تا ہے کہ آ درسول اللہ بھی کے پاس چلتے ہیں وہ اللہ سے تہارے لیے دعائے مغفرت کریں می تو وہ تکبر سے اپنا سر جھنگ کر کہتے ہیں کہ بر سے اپنا سر جھنگ کر کہتے ہیں کہا ہو تا کہ جمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے دعائے مغفرت کریں می تو وہ تکبر سے اپنا سر جھنگ کر کہتے ہیں کہا ہوگا کہ جمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے دعائے مغفرت کریں می قو وہ تکبر سے اپنا سر جھنگ کر کہتے ہیں کہ جمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے دعائے مغفرت کریں می فرورہ تکبر اس حدتک بڑھ چکا ہے کہا گر

آپ ایس ہو کہتے ہیں ان کی معانی کی درخواست کریں باینداس کو تبول نفر مائے گا، ندان کوراہ ہدایت عطافر مائے گا۔ کیونکہ بیدہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہتم ان مسلمانوں کواہمیت ندوہ ان کی المداداور خرج بند کر دوتو بیلوگ بنگ آکرادھر ادھر بھاگ جا کیں گے۔ فر مایا کہ ان نادانوں کو بیمعلوم نہیں ہے کہ زمین اور آسان کے سار سے خواز انوں کا مالک تو اللہ ہے لیکن بید بات منافقین کی سمجھ میں نہیں آتی وہ بیہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ لوٹ کر جا کیں گے تو ہم میں سے جوعزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ فر مایا کہ بید لوگ بھول رہے ہیں کہ جب ہم مدینہ لوٹ کر جا کیں گے تو ہم میں سے جوعزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ فر مایا کہ بیس کے تو ہم میں سے جوعزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ فر مایا کہ بیس کے تو ہم بیان اور تم باری اور ہوائیا کہ بیس ہو کہتے مال وہ وہ اور کی ہوتی اللہ سے عافل نہ کر دیں اور جو ایسا کر دوتا کرتم افسوں کے ساتھ بینہ کو کو کہا ہے دہ ایک ہوت آئے ہے کہا تھوڑی سے مہلت اور دی ہوتی تو ہم خوب صدقہ خیرات کرتے اور کردوتا کہ تم افسوں کے ساتھ بینہ کہوکہا ہے دہا کہ موت آ جانے کے بعد پھر مہلت نہیں دی جائے گی جو کرنا ہے وہ کرگر رواللہ تہارے ایک ایک مے ساتھ میں شامل ہو جائے ۔ فر مایا کہ موت آ جانے کے بعد پھر مہلت نہیں دی جائے گی جو کرنا ہے وہ کرگر رواللہ تہارے ایک ایک مے ساتھ میں شامل ہو جائے ۔ فر مایا کہ موت آ جانے کے بعد پھر مہلت نہیں دی جائے گی جو کرنا ہے وہ کرگر رواللہ تہارے ایک ایک مے ساتھ ہیں طرح واقف ہے۔

#### 

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحِيَّ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوانَتُهَدُراتَكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرُسُولُهُ وَاللَّهُ يَنْهُ كُرَانًا الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُوْنَ ﴿ إِنَّكُ ذُوًّا اَيْمَانَهُ مُوجِنَّةً فَصَدُّواعَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنَّهُ مُسِاءً مَا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ · ذِلِكَ بِانَتُهُمُ المُنُواثُمُّرُ كَفُرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ° وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا شَمْعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسَنَّدة يُحْسَبُون كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْ هُرْ قَاتَكُهُمُ اللهُ أَيْ يُؤُفَكُونَ ﴿ وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْ اِسْتَغَفِرْلَكُمُ رَسُولُ الله كَوْوَارُءُ وَسَهُمْ وَرَايْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُّسْتَكِيرُونَ © سَوَاءَ الله وَكُونَ الله عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَوْرَتَ لَهُمْ الْمُ لَمِّ تَسْتَغَفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ال اللهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ۞هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَيِلْهِ خَزَّ إِنَّ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ وَلِكِنَّ الْمُنْفِقِيٰنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۞ يَقُوْلُوْنَ لَبِنَ تَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْرُعَزُّمِنْهَا الْأَذَكّ وَيِلْهِ الْحِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ٥

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۸

(اے نبی ﷺ) جب وہ منافق آپ کے پاس آکر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ بیر منافقین البتہ جھوٹے ہیں بیدلوگ اپنی قسموں کو ڈھال ہنا کرلوگوں کو اللہ کے راستے ہے روکتے ہیں۔ بے شک وہ جو کچھ کرر ہے ہیں بہت براکرر ہے ہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ ایمان لاکر پھرا نکار کرنے والے بن گئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب وہ حق بات کو بھے ہی نہیں۔ (اے نبی ﷺ) جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے دلوں کر ظاہری جسم) خوش نما گئے ہیں اور بیلوگ (لیجے وار) با تیں کرتے ہیں کہ ان کو سنتے ہی رہیں جیسے وہ خشک کٹویاں ہیں جو کسی دیوار سے لگا دی گئی ہیں۔ اور وہ ہر بلند ہونے والی آ واز کو اپنے خلاف (خطرہ) سمجھتے ہیں۔ بیلوگ وشمن ہیں آپ ان سے خی کرر ہے۔ اللہ ان کو غارت کردے ہیکہاں (خطرہ) سمجھتے ہیں۔ بیلوگ و بیا ۔ اور جب ان (منافقین) سے کہا جا تا ہے کہ آؤ تا کہ اللہ کے رسول (اللے) پھرے جا رہے ہیں۔ اور جب ان (منافقین) سے کہا جا تا ہے کہ آؤ تا کہ اللہ کے رسول رکھیں گئے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بیں اور آپ ان کو رہیں ہیں جو کسی دو تک کہ وہ تکبر کرتے ہیں اور آپ ان کو رہیں سے کہا جا تا ہے کہ آؤ تا کہ اللہ کے رسول رکھیں گئے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بین اور آپ ان کو رہیں ہیں گئیں تو بیلوگ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں اور آپ ان کو رہیں گئیں ہیں جو کے بین کو میکھیں گئے کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ وہ کھیں گئے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بین کو میکھیں گئے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بیر کو کا کرنے ہیں۔

(اے نبی ﷺ) آپ ان کے لئے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں دونوں باتیں برابر ہیں۔اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرےگا۔ بے شک اللہ نا فرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یہ لوگ وہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں ان پرخرج نہ کرو تا کہ وہ خود بخو دمنتشر ہو جا ئیں۔ حالانکہ آسانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں لیکن منافق تو آئی ہی بات بھی نہیں سجھتے۔

وہ (منافقین) کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حالا نکہ ساری عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لئے ہے لیکن یہ منافقین اس بات کوئیں جانتے۔

لغات القرآن آيت نمبرا ٨٥

مبرلگادی گئی

طُبِعَ

| لكڑياں          | خُشُبٌ      |
|-----------------|-------------|
| سہارالگائی ہوئی | مُسَنَّدَةٌ |
| ڲٛڮٳڔ           | صَيُحَةٌ    |
| بگھرجائیں گے    | يَنُفَضُّوا |
| قوت اورز وروالا | آلًا عَزُّ  |
| كمزورونا توال   | ٱلۡاَذَلُ   |

## تشریخ:آیت نمبرا تا۸

رئیس المنافقین عبد الله این الی این سلول ایک کھلا ہوا منافق اور رسول الله تلک کی دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ نبی کریم تلک اور صحابہ کرام اس کی عداوت اور دشمنی سے اچھی طرح واقف تھے لیکن آپ نے بھی اس کومنافق کہہ کرنہ تو پکارااور نہ صحابہ کرام نے اس کواس لقب سے یاد کیا۔ حالا نکہ کوئی ایساموقع نہیں تھا جہاں اس نے حضورا کرم تلک کی مخالفت اوراسلام دشمنی میں کوئی کسرچھوڑی ہو۔

اصل میں نی کریم علقہ کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے دوبوے قبیلے اوس اور خزرج آپس کی لڑائیوں اور جنگ سے تک آچکے تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی ایک مخص کوان دونوں قبیلوں کا سردار اور بادشاہ بنالیا جائے تا کہ اختلاف اور جنگ سے تنگ آچکے تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی ایک مخص کوان دونوں قبیلوں کا سردار اور بادشاہ بنالیا جائے تا کہ اختیار کئے کہ جنگڑے کے وقت اس سے مدد کی جاسکے عبداللہ این افی ایک نہایت چالاک اور عیار آدمی تھا۔ اس نے ایسے طریقے اختیار کئے کہ اوس اور خزرج کے لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنانے پر رضا مند ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہوں جیسا تاج تیار کر لیا تھا تا کہ با قاعدہ تاج پوٹی کی رسم اداکی جائے۔

ادھر بیعت عقبہ ٹانیہ کے بعد مدینہ منورہ کے وہ حضرات جنہوں نے رسول اللہ علیہ کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول کرلیا تھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے آگر چہان کی تعداد زیادہ نہیں تھی مگر انہوں نے جرات ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو مدینہ منورہ مدینہ منورہ آنے کی با قاعدہ دعوت پیش کردی۔ نبی کریم علیہ نے انصار مدینہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے مکہ مست مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمالی۔ آپ علیہ جسے بی مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر گھر میں آپ ہی کا چہ چا شروع ہوگیا۔ پھر آپ نے آتے ہی مہاجرین وانصار کو اخوت و محبت کے رہتے میں اس طرح مسلک کردیا کہ وہ سکے بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن

سلوک کرنے گئے۔ دوسری طرف آپ نے مدینہ منورہ میں آبادتمام قبیلوں سے باہمی صلح کا ایک ایسا معاہدہ فرمایا تا کہ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایسی فضا پیدا کریں جس سے ہیرونی دیمن کو مدینہ منورہ پرجملہ کرنے یا نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہوسکے۔ بیسارے اقد امات ایسے سے کہ لوگ عبداللہ ابن ابی کا تاج پوٹی کو بھول گئے۔ ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے عبداللہ ابن ابی نے اس میں عافیت بھی کہ جس طرح اوس وخز رج اور دوسر نے قبیلوں کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہور ہے ہیں وہ بھی فلا ہری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں اسلام قبول کر ایسی ہون خطرتاک ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی بھی اس بات کو کیسے بھول سک تھا کہ حضرت مجمد علیہ کی آمد کی وجہ سے اس کی بادشا ہوت کا تھا۔ چنا نچواس نے ہرموقع پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور اسلام کے مقاصد کو نقصان پہنچانے میں کی بادشا ہت کا تصور چھن چکا تھا۔ چنا نچواس نے ہرموقع پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور اسلام کے مقاصد کو نقصان پہنچانے میں کی بادشا ہت کا تصور چھن چکا تھا۔ چنا نچواس نے ہرموقع پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور اسلام کے مقاصد کو نقصان پہنچانے میں کی مرتبیں چھوڑی۔

ہے۔ جب نبی کریم ﷺ نے بنوقینقاع کی سرکشی اور معاہدہ شکنیوں پران کوسز ادینے کا فیصلہ کیا تو بنوقینقاع کی حمایت میں سب سے آگے یہی عبداللہ ابن الی تھا۔

غزوہ بدر کے بعد جب کفار مکہ نے تین ہزار کے لئکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر تملہ کیا تو ہی کریم علی کے کہ ساتھ صرف ایک ہزار مسلمان سے اس موقع پر عبداللہ ابن ابی نے لوگوں میں کفار مکہ کی طاقت کا اس طرح نقشہ کھینچا کہ وہ خوداوراس کے تین سوساتھ میدان جنگ سے مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کولوث گئے۔استے بوے دشمن کے مقابلے کے وقت اتنی بوی تعداد کا نکل جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جس کونظر انداز کر دیا جاتا لیکن نی کریم علی اور آپ کے جاں شار صحابہ کرام کا بحروسہ صرف اس اللہ پر تھا جو ساری کا نئات کی قوتوں کا مالک ہے۔ نبی کریم علی اور آپ کے صحابہ جن کے پاس پوری طرح ہتھیا ربھی نہ سے جنگ شروع ہوتے ہی الی بہرگری سے لاے کروش کو ہر پر پاؤں رکھ کر بھا گنا پڑا۔ بعض صحابہ کرام نے ذشمن پر ایسے وار کئے کہ دشمن کے دانت کھنے اس موقع پر مسلمانوں کی فتح ظاہری فلکست سے بدل گئی لیکن پھر تمام صحابہ کرام نے دشمن پر ایسے وار کئے کہ دشمن کے دانت کھنے کرد سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھیوں کے نکل جانے سے اس جنگ پرکوئی خاص اثر نہیں پڑا لیکن عبداللہ ابن ابی ان سلول اور اس کے ساتھیوں کے نکل جانے سے اس جنگ پرکوئی خاص اثر نہیں پڑا لیکن عبداللہ ابن ابی خاص از نہیں پڑا لیکن عبداللہ ابن ابی خاص ان نہیں کہ میں کسر نہ چھوڑی۔

ای طرح جب ۴ هیں بنونفیر نے غداری اور عبد فکنی کی انتہا کردی اور بیٹا بت ہوگیا کہ بن نفیر مکہ کے کفار کے ساتھ سازش کر کے مسلمانوں کو تباہ و ہر بادکر نے کا فیصلہ کرلیا۔
سازش کر کے مسلمانوں کو تباہ و ہر بادکر نے کا پورا بنو و بست کر بچے جیں تو آپ نے بنونفیر کوان کی عبد فکنی کی سزاد ہے کا فیصلہ کرلیا۔
عبد اللہ این الی نے بنونفیر کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی جگہ ڈٹے رہیں۔ اس کے پاس دو ہزار ایسے سلح نو جوان موجود جیں جوان کی مدو کریں گے۔ جب نبی کریم جھانے نے بنونفیر کو ذلت ورسوائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکال دیا اس کے بعد فروہ بنومصطلات کا موقع کریں گے۔ جب نبی کریم جھانے نے بنونفیر کو ذلت ورسوائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکال دیا اس کے بعد فروہ بنومصطلات کا موقع کا کہا کہ اور گو ابتی نے ان مسلمانوں کو اپنون اور چشن کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگو ابتی نے ان مسلمانوں کو اپنون میں بلاکر اپنے سروں پر مسلط کیا۔ اپنے مال و جائیداد ہیں ان کو شریک کیا۔ یہ تمہاری روٹیوں پر پلنے والے اب تمہارے بی

مقابلے پرآگئے ہیں۔اگرتم نے اب بھی اپنا انجام پرغور نہ کیا تو یہ لوگ آگے تہمارا جینا حرام کردیں گے۔ تہمیں چاہیے کہ آئندہ سے ان کی کسی طرح مدد نہ کرواس طرح یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔اب تہمیں چاہیے کہ جبتم مدینہ پہنچو تو جوعزت والا ہے وہ ذکیل کو باہر نکال دے۔حضرت زید ابن ارقم جو بچے تھے انہوں نے عبداللہ ابن الی کی ساری با تیں من کررسول اللہ عیک کو بتا دیں۔آپ نے چھا کہ کیا تم نے یہ سب با تیں خود من ہیں۔انہوں نے عض کیا جی ہاں۔عبداللہ ابن الی کی یہ بات پورے لئکر اسلام میں چھیل گی اور ہر طرف عبداللہ ابن الی کے خلاف غم وغصے کی لبر دوڑ گئی۔

عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا۔ وہ سے اور کیم سلمان سے۔انہوں نے نبی کریم ہوئے ہے عرض کیا یا رسول اللہ علیے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ توقل کر دوں ۔لیکن آپ میٹے نے نے کہ ساتھ منع فر مادیا۔ نبی کریم میٹے نے لوگوں کے اشتعال اور غصے کو شخت اگر نے کے لئے اس جگہ سے کوچ کا حکم دیا۔ جب آپ مدینہ کے قریب وادی عقبق میں پہنچ تو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب باپ پرنظر پڑی تو انہوں نے عبداللہ ابن ابی کی سواری کو بھا کراوراونٹ کے گھٹے پر پاؤں رکھ کر کہا کہ اللہ کی قسم تم مدینہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس بات کی وضاحت نہ کردو کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے۔ بنا واس میں عزت والا کون ہے؟

عبداللہ اپنے باپ کا راستہ رو کے کھڑے تھے جب نبی کریم ﷺ کی سواری پاس سے گذری اور صورت حال معلوم کی تو آپ نے سے البی حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی کا راستہ چھوڑ دو۔ مدینہ جانے دو۔ آپ ﷺ کے حکم کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے سے کاراستہ چھوڑ دیا۔ لیکن عبداللہ ابن ابی نہایت ذلیل وخوار ہو چکا تھا اور اس کی منافقت پوری طرح کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ اس موقع پرزیر مطالعہ آیات نازل ہوئیں۔

## يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا

كَ تُلْمِكُمُ الْمُواكُمُ وَكَ الْوَكُمُ عَنْ ذِكْرِاللَّؤُومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاوَلَاكُمُ عَنْ ذِكْرِاللَّؤُومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاوَلَاكُمُ وَكَ الْفِقُوا مِنْ مَارَزَقُنْكُمُ مِنْ قَبْلِ انْ كَاوَلَا الْخَرْتِينَ وَلَا الْخَرْتِينَ وَلَا الْخَرْتِينَ إِلَى الْجَلِل كَانْ اللهُ عَرْنِينِ فَاصَدَقَ وَاكُنْ مِن الصّلِحِينَ ۞ وَكُنْ يُتُوجِرَالله فَرِنْ يَنْ وَكِلَا اللهُ عَرِينَ إِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَكُنْ يُتُوجِرَالله فَاسَدُ عَبِينَ إِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَكُنْ يُتُوجِرَالله فَيْسَا إِذَا جَاءً اجَلُهَا وَالله تَعْمِينَ إِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَنُنْ يُتُوجِرَالله فَاسَدُ وَيَنْ اللهُ عَبِينَ إِمَا تَعْمَلُونَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر ۹ تااا

اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری اولا دیں تمہیں اللہ کی یادسے غافل نہ کردیں۔ جو ایسا کریں گے۔ وہی لوگ ہے تفصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ (لوگو!) ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کرلوکہ تم میں سے کسی کوموت آ جائے۔ پھروہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار آپ نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی تا کہ میں خوب خرچ کرتا اور صالحین میں سے ہوجا تا۔ (لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ) جب کسی جان دار کا مقرر وقت آ جا تا ہے صالحین میں سے ہوجا تا۔ (لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ) جب کسی جان دار کا مقرر وقت آ جا تا ہے تو اس کومزید مہلت نہیں دی جاتی ۔ اور اللہ کو خبر ہے جو پچھتم کرتے ہو۔

#### لغات القرآن آيت نمبرو تااا

| لَا تُلُهِكُمُ | حتہیں غافل نہ کردے |
|----------------|--------------------|
| ٱخَّرُتَنِي    | تونے مجھے مہلت دی  |
| اَصَّدُق       | ميں صدقه کرتا ہوں  |
| <b>اَجَلٌ</b>  | موت ـ مدت          |

#### تشریح: آیت نمبر ۹ تااا

دنیا کی فانی اور مختصر زندگی میں مال ودولت کی چکا چوند، یبوی بچوں کی محبت اور عیش وعشرت کے سامان انسان کو آخرت کی بھیشہ دہنے والی زندگی سے غافل اور مدہوش کے رکھتے ہیں۔ خاص طور پر مال ودولت اور بیوی بچے جو آخرت تک و بہنچنے کا ذریعہ بھی ہیں انسان ان کو مقصد زندگی ہنا کر ساری زندگی اسی دائر ہے ہیں گھومتار ہتا ہے لیکن جب زندگی کے آخری لمحات شروع ہوجاتے ہیں تو پھر بعض لوگوں کو آخرت کی فکر دامن گیر ہوجاتی ہے اور وہ اپنے مال ودولت کو اپنی آخرت سنوار نے میں لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جہنیں آخرت کا لیقین ہی نہیں ہوتا اور پوری زندگی فکر آخرت سے بے نیاز ہوکر گذارتے رہتے ہیں جب ان کا کوئی مرض ان کو بالکل پانگ سے لگا دیتا ہے تھروہ کہتے ہیں کہ اتنا مال فلاں کو دیدواور اتنا مال فلاں کار خیر میں لگا دو۔ بے شک اگر کسی کو زندگی کے آخری کھات میں اتن بھی فکر ہوگئی تو اس پر اس کواجر و تو اب ملے گالیکن ان لوگوں کے لئے بے انتہا اجر و تو اب ہے جو

حاتی۔(معارف)

ایک مرتبہ کی صحابی نے نبی کریم عظیم سے جوش کیا کہ وہ کون ساصدقہ ہے جس پرسب سے زیادہ اجر وثواب ہے۔

آپ سے نے ارشاد فر مایا کہ (سب سے بہترین صدقہ وہ ہے) جب وہ تندرست وتو انا ہو، آئندہ کی ضرور بات اس کے سامنے ہوں اور یہ خون بھی ہو کہ اگر میں نے (اللہ کی راہ میں) مال خرج ڈالا تو بعد میں میں خود ہی تھاج ہو کر ندرہ جاؤں اس وقت صدقہ کرنا اور خرچ کرنے واس وقت تک نہ ٹلاتے رہو جب روح تہارے کرناسب سے بہتر ہے۔ آپ تھا نے فر مایا کہ لوگو! اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کواس وقت تک نہ ٹلاتے رہو جب روح تہارے حلق میں آجائے یعنی تم مرنے لگو۔ اس وقت تم کہنے لگو کہ اتنا مال فلال کو دیدواور اتنا مال فلال کام میں خرچ کردو (بخاری و سلم)

اس طق میں آجائے یعنی تم مرنے لگو۔ اس وقت تم کہنے لگو کہ اتنا مال فلال کو دیدواور اتنا مال فلال کام میں خرچ کردو (بخاری و سلم)

اس نے ادائیوں کی تھی یا ج فرض تھا گر اس نے ادائیوں کیا تھا تو وہ موت (کے فرشتے) سامنے آجانے کے بعد اللہ تعالی سے اس کی تمنا کرے گا گاش میں پھر دنیا کی طرف لوٹا دیا جاؤں یعنی موت سے پہلے مجھے کچھ مہلت مل جائے تا کہ میں صدقہ خیرات کرلوں۔

فرائض ہےسک دوش ہو جاؤں اور صالحین میں ہے ہو جاؤں ، جوفرائض اور واجبات ہیں ان کو پورا کرلوں ، جن مکر وھات ہجر مات

یعنی گناہوں میں بتلا تھااس سے تو بہاستغفار کرلوں فر مایا کہ موت (کے فرشتے سامنے) آجانے کے بعد پھرکسی کومہلت نہیں دی

# پاره نمبر۲۸ قرسمح اللی

سورة نمبر ۲۴

التَّخَابُنَ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|   |  |  |  | ٠ |
|---|--|--|--|---|
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  | , |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
| · |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
| , |  |  |  |   |
|   |  |  |  | · |
|   |  |  |  |   |

## 🗞 تعارف سورة التغابن 🚱

## بست واللوالزم والزهين

🖈 زمین وآسان کی ہر چز اللہ کی حمد وثنا کررہی ہے جو بادشاہ ہے، کا نئات کی تمام خوبیان اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں۔ وہ ہر چیز پر پوری قدرت وطاقت رکھتا ہے۔اس نے پیدا کیا۔ پھرکوئی مومن ہاورکوئی کافر ہے۔اللہ ہراس بات سے واقف ہے جسے تم کرتے ہو۔ وہی زمین وآسان کا خالق برحق ہے۔اسی نے تمہاری خوبصورت اور اچھی شکل وصورت بنائی ہے اور تہمیں اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔اسے ہراس بات کا

علم ہے جو کھلی ہوئی یا چھپی ہوئی ہے وہ تو دلول کے اندر کے حالات تک سے واقف ہے۔

🖈 فرمایاتم ہے پہلے بہت ی قویس گزری ہیں جنہوں نے اینے کفروا نکار کی وجہ ہیں یعنی اگرتم نے اپنے مال مجھ جگہ سے اپنی برعملیوں کا مزہ چکھا اور وہ در دناک عذاب کا شکار ہوئیں۔ وجہ بیتھی کہ اللہ کے رسول توان کے پاس کھلی نشانیاں لے کرآئے تھے مگر انہوں نے ان کی قدر نہ کی اور حقارت ے کہا کہ کیا ہم جیسا ایک آ دمی ہی ہمیں راستہ دکھائے گا؟ انہوں نے جب منہ پھیرا تواس اللدنے جوابی ذات میں بے نیاز ہے اور ہرتحریف وتوصیف کاحق دار ہے اس نے بھی

الله تعالى على الله عمر جانے كے بعد دوبارہ پيدا كيے جائيں عے؟ الله تعالى نے فرمایا کہا ہے نبی ﷺ! ان سے کہہ دیجے کہ میرے رب کی شمتم دوبارہ پیدا کیے جاؤگے۔

وہاں تہمیں وہ تمام باتیں بتادی جائیں گی جوتم دنیا میں کر کے آئے ہواور سے بات اللہ کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے بلکداس کے لیے بہت آسان ہے۔

الله تعالى نے فرمایا كداب بھى وقت بے كمتم الله يراس كرسول اللة يراوراس نور (قرآن مجيد) يرايمان لے آؤجو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جب تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا توبیدن ہار جیت کے فیصلے کا دن ہوگا۔ جولوگ

| 64          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 2           | كل ركوع      |
| 18          | آيات         |
| 247         | الفاظ وكلمات |
| 1122        | حروف         |
| مدييندمنوره | مقام نزول    |

ر ماما كه الله نے تمہیں مال اور اولا د عطا کیے ہیں محر بدایک آزمائش بھی خرچ کے اورانی اولا دکو گنا ہوں سے بحانے کی ممکن حد تک کوشش کی تو پھر یہ مال اور اولا دتمہارے لیے جنت میں جانے کا سب بن جائیں محراور اگران کا غلط استعال مواتو یقینان کی ان سے منہ چھیرلیا ہے۔ وجه سے جہنم کی آم کو بھکتنا بڑے گا۔ بدایک کری آز مائش ہے۔

الله يراس كے رسول عظافے يراوراس نور ( قرآن مجيد ) پر ايمان لاؤ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن مار جیت کے فیصلے کا دن ہوگا۔ یقیناً اس دن وہی جبیتیں محے جواللّٰہ ورسول اوراس کے کلام پرایمان لائیں مح کیکن و ولوگ 🏿 ہمیشہ رہیں گے۔ جو اس دن ان چیزوں سے خالی ہوں گے وہ ہارے ہوئے بدنھیب لوگ ہوں گے۔

الله تعالى نے فرمایا ہے کدا او کو اتم کا اللہ برایمان لائے ہوں کے اور انہوں نے بھلے کام کیے ہوں گے ہم ان کے گنا ہوں اور خطاؤں کومعاف کر کے ایسی حسین جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہدرہی موں گی اور اہل جنت ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیدان کی زبر دست کا میا بی ہوگی۔ کیکن جن بدنصیبوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ کفروا نکار کیا ہوگا اور ہماری آ يتوں کو حجيلا يا ہو گا تو ان کواليي جہنم ميں ڈالا جائے گا جو بدترين جگہ ہے جس ميں وہ ہميشہ

🖈 فرمایا که دنیا میں جوبھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن ہے آتی ہے۔ان حالات میں جو بھی ثابت قدم رہے گا اور اللہ بر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت عطافر مائے گا۔اگراس نے رسول کی اطاعت وفر مانبر داری کی تووہ کامیاب ہوگا۔لیکن اگراس

نے منہ پھیراتو ہمارے رسول کا کام بیہ ہے کہ وہ ہر بات کونہایت وضاحت سے کھول کھول کربیان کردے۔ بیا یک حقیقت ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اہل ایمان اس اللہ پر بھروسہ اور تو کل کرتے ہیں۔

🖈 الله تعالیٰ نے اہل ایمان کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ دیکھوتمہاری ہویوں اوراولا دمیں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ان سے ہوشیارر ہو۔اگرتم نے معافی اور درگز رہے کام لیا توبیا ایک اچھی بات ہے کیونکہ اللہ بہت مغفرت کرنے والانہایت رحم کرنے والا ہے۔

🖈 فرمایا کتبہارے مال اور تبہاری اولا دیں تبہارے لیے ایک آزمائش ہیں۔ اجرعظیم تواللہ ہی کے پاس ہے۔ اگرتم اللہ سے ڈرتے رہے اوراس کی اطاعت وفر مانبرواری کرتے رہے اور کھلے دل سے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے تو ہی تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے کیونکہ جو تحص بھی دل کی تنگی یعنی تنجوی اور بخل سے بچے گیاو ہی کامیاب و بامراد ہے۔

🖈 فرمایا کہ اگرتم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قرض حسنہ دیا تو اللہ اس کوئی گنا بڑھا کر تمہیں دے گائیمہارے گناہوں کومعاف کردے گا کیونکہ اللہ الجھے بندوں کے ذرائے مل کوبھی قدر کی نگاہ ہے دیکھتا ہے۔ وہ بہت برداشت کرنے والا ہے۔ جو چیز سامنے ہے یا پوشیدہ ہےوہ ہر بات سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ ساری قو توں کا مالک ہےاور ہر بات کی حکمت کو جاننے والا ہے۔

#### مُورة التَّعَابُن بَ

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُوْلِ الرَّحِيَةِ

يُسَبِّحُ مِتْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَيْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوعِلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرُ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُعْتُومِنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ٥ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْاَيْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمُصِيْرُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِيْمُ كِذَاتِ الصُّدُونِ ٱلَمْ يَأْتِكُمُ نَبُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَا قُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيُعُ وَذِيكِ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُ مْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالُوٓا اَبِشَرَّ يَهُدُوْنَنَا فَكُفُرُوْا وَتُولُّوُا وَاسْتَغْنَى الله والله غَرِي حَمِيدٌ ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالله عَرِي حَمِيدٌ ﴿ وَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالله عَرِي يُبْعَثُوا فُلْ بَلِي وَرَبِي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَعُونَ بِمَا عَمِلْتُ مُرْوَذُلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ وَالْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِيِّ ٱنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيُّرٌ ٥

- जिस

ونع

يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنْ وَمَنْ يُؤْمِنَ بِاللهِ
وَيَعْمَلُ صَالِطًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّاتِهِ وَيُذْخِلُهُ جَنْتٍ جَجْرِي مِنْ
تَحْمِهَا الْاَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهَا ابكالْ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَلَا الْكَالْمُ الْعَلَيْمُ ﴾ وَيُعَالَى الْعَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَلَى الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾ والذِينَ فَيْهَا الذِينَ كَفُرُوا وَلَا يَا اللهِ الْمَالِحِينَ فِيهَا الْدِينَ كَفُرُوا وَلَا يَا اللهِ الْمَصِيدُ وَاللَّهِ الْمَعْلَى النَّا وَلَا يَعْلَى الْمُعِلَى وَيُهَا وَاللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبرا تا • ا

جو کھا سانوں میں ہاور جو کھا نین میں ہوہ سباس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔
اس کی سلطنت ہے اور اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تہمیں پیدا کیا۔ پھرتم میں سے بعض کا فر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ اور تم جو پچھ کرتے ہووہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسانوں اور زمین کو برق پیدا کیا ہے۔ اس نے تہماری صور تیں شکلیں بنائی ہیں اور خوب بنائی ہیں۔ اور اس کی طرف تہمارا شھانا ہے۔ جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہائی ہیں اور خوب بنائی ہیں۔ اور اس کی طرف تہمارا شھانا ہے۔ جو جو پچھ چھیاتے ہواور جو پچھ تم ظاہر کرتے ہواور اللہ دلوں کے حال کا جانے والا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خرنہیں پیٹی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا پھر انہوں نے اپ اعمال کے ان لوگوں کی خرنہیں در دناک عذاب ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے وبال کا عزہ چھا اور انہیں در دناک عذاب ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے کہا کہ کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیرلیا۔ اور اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہ کی (کیونکہ) اللہ کرے گا؟ انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیرلیا۔ اور اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہ کی (کیونکہ) اللہ کی ذات میں بے نیاز اور تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ ان کا فروں کا گمان بی تھا کہ وہ ہرگز دوبارہ اشائے نہ جا کیں شی گے۔ (اے نی تھا کہ وہ ہرگز

قتم تم ضرور دوبارہ پیدا کئے جاؤ گے۔ پھر تہہیں بتا دیا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔اور پیاللہ کے لئے آسان ہے۔ (اےلوگو!) تم اللہ پراس کے رسول پراوراس نور (قرآن کریم) پرائیان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔اوراللہ ان تمام کا موں سے باخبر ہے جوتم کرتے ہو۔ اس دن جب وہ تہہیں جمع ہونے والے دن جمع کرے گائی دن تغاین (نفع اورنقصان اور ہار جیت کا دن) ہوگا۔

اور جواللہ پر ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کیا تو اس کے گناہ اس سے دور کردیئے جا کیں گے۔ اور اس کو ایک جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور بیا لیک بڑی کا میا بی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو چھلایا تو بیے جہم والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ بدترین ٹھکا نا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا ١٠

صَوَّرَ السن فصورت على بنالَ الله عَنُوا وه بر رَّز ندا تُعالَ عَالَى الله الله عَنْوُا وه بر رَّز ندا تُعالَ عَالَى الله عَنْوُا الله عَنْوُلَ الله عَنْوُلَ الله عَنْوُلُ الله عَنْهُ الله عَنْوُلُ الله عَنْولُ الله عَنْوُلُ الله عَنْوُلُولُ الله عَنْوُلُولُ الله عَنْوُلُولُ الله عَنْوُلُ الله عَنْوُلُ الله عَنْوُلُولُ الله عَنْوُلُولُ الله عَنْوُلُولُولُ الله عَنْوُلُولُ الله عَنْوُلُولُ الله عَنْوُلُ الله عَنْولُولُ الله عَنْوُلُولُ الله عَلَيْ عَلْمُ الله عَلَيْ اللّه عَنْولُولُ الله عَنْوُلُولُ الله عَنْوُلُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُلُولُ الل

## تشريح: آيت نمبرا تا • ا

ہماری دنیاوی زندگی ہاراور جیت کے چکر میں گذر جاتی ہے۔ جیت گئے تو خوشی کا ٹھکا نائبیں ہوتا اور اگر ہار گئے توغم نڈھال اور مایوس ہوکررہ جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بالکل واضح طریقہ پرارشاد فرما دیا ہے کہ اس دنیا کا تغابن (ہارجیت) کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہارجیت کااصل میدان قیامت کا ہولناک دن ہے۔ اس دن جوزندگی کی بازی ہارگیا اور شکست کھا گیا وہ انتہائی برقسمت لوگوں میں ہے ہوگا اور جواپنے بہترین اعمال کے سبب جیت گیا اس کی خوشی کا اندازہ کرنامشکل ہے۔
لیکن سے ہارنے اور جیتنے والے کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفروشرک فیش و فجو راور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا ہوگا وہ دنیا کے اعتبار سے کتنے ہی کا میاب کیوں نہ ہوں وہ آخرت کی حقیقی زندگی میں ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے اللہ ورسول کی اطاعت وفر ماں برداری ، نیکی ، تقوی اور پر ہیزگاری کی زندگی کو اختیار کیا ہوگا وہ اگر چددنیا وک اعتبار سے کتنے ہی کامیاب وسول کی اطاعت وفر ماں برداری ، نیکی ، تقوی اور پر ہیزگاری کی زندگی کو اختیار کیا ہوگا وہ اگر چددنیا وک اعتبار سے کتنے ہی غریب ومفلس اور ناکام کیوں نہ ہوں وہ آخرت میں کامیاب وبامراد ہوں گے۔

سورہ تغابن کی ابتداء میں اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھر یاددلایا ہے کہ کا ننات کی سلطنت و حکومت اس بادشاہ (اللہ) کے ہے جو تمام تعریفوں اور خوبیوں کا مالک ہے اور ہر چیز پراس کی قدرت چھائی ہوئی ہے اور کا ننات کا ذرہ ذرہ ہر وقت اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اس نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ حق توبیقا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی جاتی لیکن انسان کا ناشکر ابن یہ ہوئے اس کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے اور اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ حالا نکہ اللہ نے اس کو کھیتا ہوئے اس کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے اور اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ حالا نکہ اللہ نے اس کو کا ننات کے نظام کو بنا کر اس میں انسان کو بہترین شکل وصورت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کو آدمی کے دل کا عال تک معلوم ہے اس نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنے پیغیمروں کو بھیجا۔ جنہوں نے انبیاء کرام کی اطاعت کی اور ان کا کہا مانا وہ تو کا میاب رہے لیکن جنہوں نے ان کو اس طرح تبس نہس کر دیا کہ ان کے خوبصورت مکانات کھنڈروں میں تبدیل ہوکر قصے کہانیاں بن گئے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں کوان کے برے اعمال کی وجہ سے تباہ و برباد کیا گیا۔ وہ اور کا تنات کے جتنے لوگ مر چکے ہیں یامریں گے اللہ ان سب کودوبارہ پیدا کر کے ان سے زندگی کا حساب کتاب لے گا۔

فرمایا کہ لوگوا تم اللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ پراوران کے ساتھ جونور ہدایت یعنی قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس پر
ایمان لاؤ۔ کیونکہ ہار جیت کے فیصلے کادن بہت قریب ہے۔جس میں ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کی نجات اور گناہوں
سے معافی ہوگی اوران کوالی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچ سے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ
کامیاب ترین لوگ ہوں گے لیکن جنہوں نے کفروا نکار کیا ہوگا توان کوالی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جوا کے بدترین ٹھکا نا اور ہمیشہ
رہنے کی جگہ ہوگی۔ یہ ہے وہ ہار جیت کامیدان جس میں خوش قسمت اور برقسمت لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔

#### ترجمه: آیت نمبراا تا ۱۸

جب تک اللہ کا تکم نہ ہوکوئی مصیبت نہیں آیا کرتی۔ اور جو مخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے قلب کو شیخ راستہ دکھا تا ہے۔ اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھرا گرتم نے (اس سے) منہ پھیرا تو (یا در کھو) ہمارے رسول تھائے کی درسول کی اطاعت کرو۔ پھرا گرتم نے (اس سے) منہ پھیرا تو (یا در کھو) ہمارے رسول تھائے کی ذمہ داری (صاف صاف کھول کرا حکا مات کو) پہنچا دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا جا ہے۔

اے ایمان والوا تمہاری بعض ہویاں اور بعض اولادی تمہاری دیمن ہیں۔ تم ان سے ہوشیار دہو۔ اور اگر (وہ غلطی کرنے کے بعد اس کا اقر ارکر لیں تو) ان کو معاف کر دواور درگذر کرواور بخش دوتو بیٹ کا اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولا دتمہاری آزمائش ہیں اور اجتظیم تو اللہ کے پاس ہے۔ البذاتم سے جتناممکن ہواللہ سے ڈرو۔ اس کا بھم سنو۔ فرماں برداری کرو۔ اور خرچ کرو۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور جولوگ بخل اور تجوی (جیسی بری عادت کرو۔ اور خرچ کرو۔ یہی تمہاری نے والے ہیں۔ اور اگرتم اللہ کوقرض حسنہ دو گے تو اللہ اس کے اجر کوخوب بڑھا دے گا۔ اور تمہاری خطا کیں معاف کر دے گا۔ وہ اللہ بڑا قدردان اور بہت برداشت کرنے والا ہے۔ وہ ہر چھے ہوئے اور کھلے ہوئے کا جانے والا ہے وہ زبردست ہے اور عملت ودانائی والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبرااتا ١٨

| مااصاب         | مبين <del>•</del> پچق        |
|----------------|------------------------------|
| يَتَوَكَّلُ    | وہ مجروسہ کرتاہے             |
| إحُلَّرُوُا    | تم بچوتم ڈرو                 |
| تَعُفُوا       | تم معاف کرو گے               |
| تَصْفَحُوا     | تم درگذر کرد کے              |
| إِسْتَطَعْتُمُ | تمهاری استطاعت اور قوت ہوسکے |
| يُوْق          | بچالياگيا                    |
| شُعَ           | بخل _ تنجوسی                 |
|                |                              |

ن سن

#### وہ اس کورو گنا کردےگا

يُضعِفُهُ

# تشریخ: آیت نمبراا تا ۱۸

اللہ جواس کا نتات کا خالق ، مالک ، معبوداور ہر چیزی حقیقت اوراس کی ہر مصلحت کوجانے والا ہے اس کے تھم اورا جازت کے بغیرا یک پیتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ لہذا آ دمی پر جو بھی تکلیف اور مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں آتی ۔ آ دمی کا کام سے ہے کہ وہ ہر کام کے نتیج سے بے نیاز اللہ ورسول کی اطاعت کا پیکر بن کر پورے عزم وحوصلے کے ساتھ اپنے کاموں میں لگار ہے اوراس بات کواپنے دل کا یقین بنالے کہ کوشش کرنا میرا کام ہے لیکن اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی بہتر جا نتا ہے کہ کب س چیز کے ملنے میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ۔ اگر آ دمی کا بھروسہ اور تو کل اسی بات پر ہوجائے تو اس کو ہزاروں غموں سے نجات مل جاتی ہے اور اس کی سر بیت سے نجات مل جاتی ہے اور اس کی سر بیت کرنے تی جاور اس کی سر بیت کرنے تی جاور اس کی سر بیت کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جوان کے داستے پر چاتا ہے وہی کامیاب و بامراد ہوتا ہے۔

دوسری بات بیار شادفر مائی کراللہ نے بیوی اور بچوں کوآ دمی کا امتحان اور آز مائش بنایا ہے۔ اگر آ دمی نے اپنے بیوی بچوں کو صراط متنقیم پر چلا یا اور ان کی بہتر تعلیم و تربیت کی تو اس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جا کیں گی لیکن اگر آ دمی ساری زندگ صرف کھانے پینے ، زیب و زینت اور راحت و آرام کے اسباب جمع کرنے میں لگا رہا، نہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے اخلاق و کر دار پر محنت کی نہ ان کو نیکیوں پر چلا یا تو در حقیقت یہی بیوی بچے آخرت میں اس کے سب سے بڑے دیمن ثابت ہوں گے۔ اس سے بیٹے کی ضرورت ہے۔

بعض مفسرین کرائم نے ان آیات کا ایک پس منظر بھی لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم بھاتھ نے ہجرت فر مائی تو سارے مسلمانوں پر ہجرت کرنالازمی اور ضروری قرار دیا گیا تھا۔ یہی کسی کے ایمان کا ثبوت تھا کہ وہ اللہ ورسول کی مجت میں اپنے گھریار، جائیداد، مال ودولت، بیوی اور بچوں کوچھوڑ کریا ساتھ لے کر مکہ مکر مہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جائے۔ اس وقت بہت سے وہ مخلص صحابہ کرائم تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی کیونکہ گھریار بیوی بچوں اور خاندان والوں سے جدائی ان کے راست کی سب سے بڑی رکا وٹ بن ربی تھی ۔ خاص طور پر بیوی، بچوں کی محبت کہ اگران کو مکہ مرمہ میں چھوڑ دیا گیا تو نجانے کفاران کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے بیار شاوفر مایا کہ اگر چہ بیوی بچوں کی محبت تہمارے جذبے کے لئے رکا وٹ بن

رہی ہے کین اللہ درسول کا تھم سب سے اہم ہے۔ ابتم اپنے گھر والوں کے ساتھ درگذر کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ درسول کی مجت
پرسب کچھ قربان کر دو۔ اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دیتے رہوای میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ اور اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ
اگر تم نے ہجرت کی تو تم کسی مصیبت میں پڑجاؤ گے بلکہ راحت ومصیبت سب پھواللہ کے تھم سے ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہر چیز
کی باگ ڈور ہے۔ کوئی چیز جاتی رہ تو اس پر صبر کرواور جب مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ صبر وشکر انسان کی بہت بڑی
کا میابی ہے۔ نبی کریم عظامتے نے ارشاد فر مایا ہے کہ مومن کی بھی عجب شان ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور
اگر کوئی نعت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ صبر وشکر دونوں ہی اس کے لئے فعتیں ہیں۔

# باره نمبر۲۸ قرسمع اللی

سورة نمبر ۵۲

الطّلاق

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# التعارف سورة الظلاق

# بستب واللوالر فمزالر فيت

الله عائلي يعني گھريلوزندگي ميں بھي بھي باہمي اختلافات يامزاجوں ميں ہم آ جنگي نہ ہونے سے بات طلاق اور جدائی تک پہنچ جاتی ہے جو حلال ہونے کے باو جو داللہ اوراس کے رسول عظی کے نزد کی انتہائی نا پند یدہ فعل ہے۔اس کے ضروری مسائل سورہ بقرہ میں بیان کیے محے تھے۔اب اس سورہ میں ان ہی مسائل میں سے بقیہ مسائل کوارشاد فرمایا جارہا ہے تاكدان مسائل كى يحيل موجائے \_خلاصدىيى \_\_

| 65          | سورة نمبر    |
|-------------|--------------|
| 2           | كل ركوع      |
| 12          | آيات         |
| 298         | الفاظ وكلمات |
| 1237        | حروف         |
| مديينهمنوره | مقام نزول    |

الم ني كريم علية كو خطاب كرتے موئے آب ملية كى امت سے فرمايا جار ہاہے كہ ایمان والوں کوخطاب کرتے ہوئے اے نبی ﷺ! جب لوگ اپنی بیویوں کوطلاق دیں تو وہ ان کی عدت کا خیال کر کے طلاق دیا کریں اور پھرعدت کا بالکل صحیح شارر کھا کریں بعنی آیسے دنوں میں طلاق نہ دیں جس سے عدت کی مدت طویل ہو جائے اور عدت کے دنوں کا شارٹھیک ٹھیک رکھا کریں تا کہ وقت سے پہلے یا بعد میں عدت نہ کھلے ای لیے فرمایا کہتم اینے اللہ سے ڈرتے رہو جوتمبارا

فرمایا کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے ليے ابنا ايك ايساكلام اينے رسول ير نازل کیا ہے جس کی آیات نہایت واصح اورصاف صاف ہں تا کہ ہر وهمخض جوايمان لا كرعمل صالح كي زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے ہمارا پروردگارہے۔ رسول ان کواند هیر وں ہے نکال کر علم کی روشنی میں لے آئے گا۔

🖈 فرمایا که دوران عدت تم ان کواینے گھروں سے نہ نکالواور نہ وہ خود کلیں۔البتہ اگروہ کھلا ہوا گناہ (زنا، بدکاری، بدکلامی جس سے ہر مخص عاجز آ جائے ) کریں تو ان کو نکالا

جاسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیاس کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ان حدود کو پھلا تکنے کی کوشش نہ کریں۔اگرابیا کریں گے تووہ ا پنے ساتھ بڑی زیادتی اورظلم کرنے والے ہوں گے۔اللہ نے فرمایا کہ مہیں کیا معلوم ممکن ہے اس کے بعد آپس میں دوبارہ ل جانے کا کوئی راستہ بن جائے۔

🖈 فرمایا کہ وہ عورتیں جب اپنی عدت پوری کرلیں (اگرایک یا دوطلا قیں دی ہیں) یا تو ان کو بھلے طریقے ہے روک لیس

یعنی رجوع کرلیں یا بھلے اور نیک طریقے سے ان سے جدا ہوجا کیں۔

ہ فرمایا کہ (بہت سے قانونی مسائل سے بچنے اور ٹھیک ٹھیک گواہی کے لیے اگر) عدل و
انصاف والے دو گواہ بنالیں تو بہتر ہے۔ گواہوں سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی گواہی کا موقع آ
جائے تو وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں۔ بیدہ با تیں ہیں جن کی نفیحت ہراس شخص کو کی جاتی ہے جو
اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے ڈرتا ہو۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے ہر طرح کی
مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کی ایسی جگہ سے مدد کی جاتی ہے جہاں اس کا گمان
ہمی نہیں پہنچ سکتا۔ جو اللہ پر کھمل بحروسہ کرتا ہے قو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے ہر کام کو
پورا کر کے چھوڑتا ہے کونکہ اس نے ہر چیز کے لئے ایک مقدار (نقدیر) مقرر کرر کھی ہے۔

🖈 فرمایا تمہاری عورتوں میں ہے وہ جنہیں اب حیض آنے کی تو قع نہ ہویا جن کو

ابھی چیض آیا ہی نہ ہوان کے لیے (چاند کے حساب سے) تین مہینے کی مدت مقرر ہے۔ اس طرح حاملہ عورتوں کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ جیسے ہی ولادت ہوجائے گی اس کی عدت بھی ختم ہوجائے گی۔

فر مایا کہان تمام معاملات میں اللہ ہے ڈرتے رہنا جا ہیے۔ کیونکہ جولوگ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ ہے ڈرتے ہیں اللہ نہ صرف ان کے گنا ہوں اور خطا وُں کومعاف کر دیتا ہے بلکہ ان کواجرعظیم عطا فرما تا ہے۔

کے فر مایا کہ عورتوں کی عدت کے دوران جیسی جگہ پر بھی تم رہتے ہواس میں ان کورکھواوران کو تنگ نہ کرونہ ستاؤ بلکہ حسن معاملہ کرو۔

ہ کہ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کو اس وقت تک کھلا و پلاؤ جب تک بچہ پیدا نہ ہوجائے۔ پھر اگر وہ تمہارے بیچ کو دودھ پلائیس تو ان کو اس کا معاوضہ دو۔ اگر با ہمی رضا مندی ہے وہ دونوں کی اورعورت سے دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جس عورت سے دودھ پلوایا جار ہا ہے اس کی اجرت اس کو دی جائے اور اس معاملہ میں کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ ہرخض اپنی حیثیت اور ہمت کے مطابق خرج دےگا۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ اس کے مطابق دے اور جس کو کم رزق دیا گیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرج دےگا۔ اللہ تعالی کی خض پر اس کی ہمت سے زیادہ ہو ہو تی اللہ کا نظام رزق دیا گیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرج دےگا۔ اللہ تعالی کی خض پر اس کی ہمت سے زیادہ ہو ہو تینیں ڈالٹا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ وہ جس کو جتنا دینا چاہے دیتا ہے۔ اور یہ جس میں اللہ کے حیک دی باوجود اللہ اس کوفراخی عطافر بادے۔ مدہ جس کو جتنا دینا چاہے دیتا ہے۔ اور یہ جس کی پوری تھیل کی جائے۔ کیونکہ نہ جانے کتنی بستیاں الی تعیں کہ جب

وہاں کے لوگوں نے اللہ کی نافر مانی اور رسول کی اطاعت سے انکار کیا تو نہ صرف ان کا تختی سے محاسبہ کیا گیا۔ اللہ نے ان کو تخت سزادی گئی۔ اس طرح انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کا مزہ چکھا اور انہوں نے قدم قدم پرشدید نقصانات اٹھائے۔اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کرد کھا ہے۔فرمایا کہ اے عقل رکھنے والو!اللہ سے ڈرتے رہو۔

ہ ایمان والوں سے فرمایا کہ اللہ نے تہماری ہدایت کے لیے اپنے رسول ﷺ پراییا کلام نازل کیا ہے جس کی آیات نہایت واضح اور صاف صاف بیان کی گئی ہیں جن کا مقصدیہ ہے کہ وہ لوگ جوایمان اور عمل کی زندگی اختیار کئے ہوئے ہیں اللہ کے رسول ﷺ انہیں پوری طرح اندھروں سے روشنی کی طرف لے آئیں فرمایا کہ جو بھی اللہ پرایمان رکھتے ہوئے عمل صالح اختیار کر سے گااس کو ایسی جینتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچ سے نہریں بہدری ہوں گی۔وہ اس میں جمیشہ رہے گا اور اللہ نے اس کے لیے بہترین رزق تیار کر دکھا ہے۔

ہے اللہ نے اپنی قدرت سے سات آسان اور ای جیسی زمین بھی بنائی ہے۔ ان سب میں اللہ کے احکامات نازل ہوتے رہے ہیں تا کہ تم اس بات کو انجھی طرح سے جان لو کہ اللہ بی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے بینی کوئی چیز اس کے علم سے با ہزئیں ہے۔

## ﴿ سُوْرَةُ الطَّلَاق

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُ زِالرَّحِيَ

يَآيُهُا النَّبِي إِذَاطَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَكَصُوا الْمِدَةُ وَاتَّقُوااللَّهُ رَبُّكُمُّ لِاثَّغُرْجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلِيغُرُجْنَ ٳڵڒٲڽۜؾؙٲؾؚؽڹؠڣٵڿۺؘۊ۪ڡٛڹۑۣٞڹۊٷؾڷؚڬڂۮۏۮٳۺٝۏۉڡؙڹؾۜؾۘۼۮ حُدُودَ اللهِ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِى لَعَلَ اللهَ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ آجَكُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَالثَّهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَا دُهُولَا لِمُ يُوْعَظْ يِهِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْخِرْةُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَا يَخْرَجُا فَوْرُزُوقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُ وَحَسْبُهُ إِنَّ اللهُ بَالِغُ أَمْرِمْ قَدُجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ قَدْرًا ۞ والى يبسن من المحنيض مِن يسكم كُوران ارْتَبْتُمْ فَعِدْتُهُنَّ ثَلْتَهُ أَشْهُ رِقَالِي لَمْ يَعِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْرَالِ أَجَلُهُ ثَآنَ يَضَعْنَ حَلَهُنَ وَمَن يَتَقِ الله يَجْعَل لَهُ مِن المُرِم يُسُرًا ﴿ ذَٰ لِكَ الْمُواللهِ ٱنْزَلَةَ إِلَيْكُمْ وَمَنْ تَتَّقِ اللهَ يُكُفِرْ عَنْهُ سَيِّياْ تِهِ وَلَيْخُمْ لَهُ آجُرًا ۞ ٱسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُهُ رِمِنْ وَجُدِيمُ وَلَا تَضَارَّوُهُنَّ لِتُصَيِّقُوْا

عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ اُولَاتِ مَهْ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعَن مَلْهُنَّ وَإِنْ الْمُعْنَ وَانْمِرُ وَالْمَيْنَا وَالْمَعْنَ الْمُورُ وَالْمَيْنَ وَانْمِرُ وَالْمَيْنَ وَانْمِرُ وَالْمَيْنَ وَانْمِرُ وَالْمَيْنَ وَانْمِرُ وَالْمَيْنَ وَالْمَالُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۷

اے نبی ﷺ (آپ اہل ایمان سے کہدو بیجئے) کہ جبتم اپنی بیو یوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرلوتوان کی عدت کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے طلاق دو۔

(اورطلاق دینے کے بعد)تم (عدت کی)مدت شار کرتے رہو۔

اوراللدے ڈروجوتمہارا پروردگارہے۔

اورتم (ان مطلقہ )عورتوں کوان کے گھروں سے نہ نکالواور وہ عورتیں خود بھی نہ کلیں۔ سوائے اس کے کہ وہ کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کر بیٹھیں۔

اور بیاللد کی حدود ہیں۔

اور جو محض الله کی حدود ہے آگے بڑھتا ہے تو یقینا وہ اپنے وجود پرظلم کرتا ہے۔ تمہیں یہیں معلوم کہ شاید (اس طلاق کے بعد)اللہ کوئی نئی صورت حال پیدا کرد ہے۔ پھر جب وہ (ایک یا دوطلاقوں کے بعد) اپنی عدت پوری کر چکیں تو ان کو (شریعت کے قانون کے مطابق) یا تو نیکی کے ساتھ روکے رکھو یا (شریعت کے قانون کے مطابق) ان کو الگ کردو۔ اور بہر حال اپنے (مسلمان) لوگوں میں سے دومعتبر آ دمیوں کو گواہ بنالیا کرو۔ اور اللہ کے لئے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔

یہ ہراس شخص کے لئے نصیحت ہے جواللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تواس کے لئے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ اور اس کوالی جگہ سے رزق پہنچا تا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تواللہ اس کے (کام بنانے کے) لئے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔

بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک انداز ہ مقرر کرر کھا ہے۔

اور تمہاری وہ عور تیں جو حض ہے مایوس ہو چکی ہیں (لینی ان کو ماہانہ خون نہیں آتا) اسی طرح وہ لڑکیاں جنہیں خون آتا شروع نہیں ہواا گرتمہیں شبہ ہو (لیعنی عدت کے قعین میں) تو ان کی عدت تین مہینے ہے۔

اور حاملہ عور توں کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ (اس کے کامول میں) آسانی پیدا کر دیتا ہے۔

بالله كاحكم بجواس فتهارى طرف نازل كياب

اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے گناہ اس سے دور کر دیتا ہے (معاف کر دیتا ہے) اوراس کواجرعظیم عطا کیا جاتا ہے۔

اور فرمایاتم اپنی گنجائش کے مطابق ان کومکان دوجیسے تم رہتے ہواور ان کوتنگ کرنے کے لئے اذبیت نہ پہنچاؤ۔

اورا گروہ عورتیں حاملہ ہوں تو بچہ کی پیدائش تک ان کاخر چہ برداشت کرویہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہوجائے۔

پھراگروہ تمہارے کہنے سے بچے کودودھ پلائیں توان کودودھ پلانے کی اجرت ادا کرو۔ اور آپس میں مناسب طریقے پرمشورہ کرتے رہو۔اورا گرتم دونوں آپس میں دشواری پیدا کرو گے تو شوہر کے کہنے سے اس بچے کو دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ جوصاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت (وسعت) کے مطابق خرچ کرے اور جس پر روزی تک ہوگئی تو اس تنگ دست کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو اس نے اس کو دیا ہے۔ تنگ دیتی کے بعد اللہ بہت جلد فراخی (وسعت) پیدا کردے گا۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا

عالة ما حالة ما

| طلِقوا           | مم طلاق دیےدو        |
|------------------|----------------------|
| أخضؤا            | شار کرو _ گنو        |
| فَاحِشَةٌ        | بے حیائی کرنے والی   |
| يَتَعَدُّ        | مدے بڑھتاہے          |
| <u>لاتَدْرِی</u> | تخفيه معلوم نهيس     |
| لَعَلَّ          | ثایدکد-امیدکه        |
| يُحْدِث          | وہ پیدا کردےگا       |
| بَلَغُنَ         | وه بنج گئیں          |
| اَمُسِكُوا       | روك لو               |
| فَارِقُوا        | تم چھوڑ دو۔جدا کر دو |
| اَشُهِدُوا       | تم گواه کرو          |
|                  |                      |

| ذَوَىُ عَدُلٍ         | دومعتبرآ دی                     |
|-----------------------|---------------------------------|
| يُوْعَظُ              | نفیحت کی گئی ہے                 |
| مَخُوَجًا             | <u>نکلنے</u> کی جگہ             |
| كا يَحْتَسِبُ         | گمان نہ جائے گا                 |
| ٱڵٞؿؚؽ                | وه عورتیں۔وه مونث               |
| يَئِسْنَ              | مايوس ہوچکیں                    |
| ٱلۡمَحِيۡضُ           | حیض۔ ماہواری                    |
| اِرُتَبُتُمُ          | تم شک میں پڑھئے                 |
| ثَلْثُةُ اَشُهُرٍ     | تين مهيني                       |
| لَمُ يَحِضُنَ         | حيض (خون)نہيں آيا               |
| أُولَاتُ الْآخُمَالِ  | حمل والىعورتيں                  |
| اَنُ يَّضَعُنَ        | می <i>ه که</i> وه جن دین        |
| يُسُرًا               | تسانى                           |
| يُعُظِمُ              | وه بزا کردےگا                   |
| ٱسُكِنُوُهُنَّ        | تم ان عورتو ل کوگھر دو۔سکونت دو |
| لَا تُضَآرُّ وُ هُرَّ | ان عورتول كونه ستاؤ             |

| لِتَضَيِّقُوا | تا کهان کی (زندگی) تنگ کردو            |
|---------------|----------------------------------------|
| تَعَاسَرُتُمُ | تم نے آپس میں اختلاف کیا۔ تنگی پیدا کی |
| تُرُضِعُ      | دودھ پلائے گی                          |
| ذُوسَعَةٍ     | وسعت والا                              |
| قُدِرَ        | تنگ کر دی گئی                          |
| لَا يُكِلِّفُ | وه ذ مه داری نہیں ڈالٹا                |

# تشريخ: آيت نمبرا تا ٧

قرآن کریم قیامت تک ساری انسانیت کی فلاح وترقی اور آخرت کی نجات کے لئے کمل ضابط حیات ہے جس میں عبادات،معاملات،معاشرت،معیشت، تہذیب وتدن کے اصولی احکامات بیان کئے گئے ہیں۔

عام طور پرزندگی سے متعلق احکامات کو مختصر بیان کیا گیا ہے لیکن نکاح ،طلاق ،عدت ،عدت کے دوران مطلقہ یا بیوہ کا نان نفقہ، رہائش اور اگر اولا دہوتو اس کو دودھ پلانے اور پرورش وغیرہ کے احکامات کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔

کیونکہ زندگی کے بیاہم ترین اور بنیا دی مسائل ہیں۔کوئی بھی معاشرہ خاندانوں سے ل کر بنمآ ہے۔اگر ہرا یک خاندان پرسکون ہے تو سارا معاشرہ خوش حال ہوگالیکن خاندانوں اور گھر پلوزندگی کی اہتری سارے معاشرہ کی بنیا دوں کو کھو کھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔

شریعت اسلامی میں اس اصول کو بنیاد بنایا حمیا ہے کہ نکاح کے ذریعہ شہوانی جذبات کی تسکین کے ساتھ نسل انسانی کی بقاحے لئے شدید بقاوتر تی کا سامان کیا جائے لیکن اگر وقتی شہوانی جذبات کی تسکین تک بات محدودر ہے تو اس سے نسل انسانی کی بقا کے لئے شدید خطرات بیدا ہو سکتے ہیں اور خاندانی زندگی کا شیرازہ بکھر کررہ جاتا ہے۔

اسلامی نقط نظرے نکاح کے ذریعہ جوتعلق قائم ہوا ہے اس کو باتی رہنا جا ہے۔اس کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے کیونکہ یہ زندگی کا ایک نہایت سجیدہ مسکلہ ہے جس میں مردکوسب سے زیادہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔

عورت اورمرد دونوں کی ذمد داری ہے کہ وہ حوصلے اور برداشت سے اپنے گھر کوسنجال کر چلائیں اور کوئی الی صورت نہ پیدا ہونے دیں جس سے بتعلق کمزور ہوجائے یا ٹوٹ جائے کین اگر آپس کی خجشیں اور تلخیاں بڑھ جائیں اور بات طلاق تک پانچ جائے تو اس میں بھی عورتوں کے مقابلے میں مردوں کوزیادہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔وہ چاہتو اس گرہ کو بندھار کھے یا طلاق کے ذریعہ اس بندھن کو کھول دے۔لیکن اسے اس بات کا دھیان رہنا چاہیے کہ طلاق صلال ہونے کے باوجو داللہ ورسول کو سخت تا بہند ہے۔

ای کئے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ' نکاح کرو، طلاق نہ دو کیونکہ طلاق سے اللہ کاعرش بھی کانپ اٹھتا ہے ''۔(قرطبی)

حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا'' زمین پر اللہ نے جو پھھ پیدا کیا ہے ان میں سب سے زیادہ پندیدہ چیز بیر ہے کہ غلاموں کوآزاد کیا جائے۔اور اللہ نے جنتی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب میں اللہ کے غضب کو وعت دینے والی ناپندیدہ چیز طلاق ہے۔(قرطبی)

ان احادیث سے بیاصول سامنے آتا ہے کہ شریعت نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے کین اس سے روکا بھی ہے کیونکہ طلاق اختیا کی نازک مسئلہ ہے جس سے صرف ایک مردعورت ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ اولا داور خاندان کے بے شاراخلاقی اور قانونی مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔لہذا اس قانونی حق کو استعال کرنے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔

نادانی اور بے وقونی میں زندگی کے اس بندھن کو کاٹ کر بھینک دیناسخت نا پندیدہ بات ہے۔ اس کے لئے شریعت نے ایسے اصول مقرر فرمائے ہیں جن پڑمل کرنے سے زندگی کی اس خطرناک صورتحال سے بچاجا سکتا ہے۔

(۱) نبی کریم علی کی بعثت سے پہلے دور جہالت میں عورت مردوں کے ہاتھوں کا تعلوناتھی وہ جس طرح اور جتنا چاہتے عورت کی فطری کمزوریوں سے فائد ہے اٹھاتے رہتے اور عورت کو زندگی بحرظلم کی چکی میں پینے چلے جاتے تھے جس پراسے اف تک کرنے کی اجازت نہیں تھی ایک حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے لیکن دین اسلام نے نکاح، طلاق اور عدت کے ایسے حکیمانداصول بیان فرمائے ہیں جن سے عورت پرظلم و جرکا دورختم ہوگیا اور اس کوآ برومنداند زندگی گذارنے کاحق مل گیا۔ مثل عرب کے لوگ عورتوں کو طلاق دیتے اور جب جیسے جا ہتے رجوع کر لیتے۔

دین اسلام نے ایک نکاح میں مردکو صرف تین طلاقوں تک کی اجازت دی ہے وہ اس حق کو ایک وقت میں تین طلاقیں دے کرختم کردے یا ایک ایک کرکے طلاق دے۔ دو طلاقوں تک رجوع کرنے کاحق باتی رہتا ہے لیکن تین طلاقوں میں وجوع کرنے کاحق ختم ہوجا تا ہے۔ تین طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ شرعی کے اس عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں طلاق دینے کے اصول بھی مقر رفر مادیئے تا کہ کوئی محفی جلد بازی میں کوئی الی غلطی نہ کر بیٹے جس سے اس کوزندگی بھر پچھتا تا پڑے۔

(۲) چونکهالله تعالی نے نکاح کی گره مرد کے ہاتھ میں دی ہاوراس کوذمہدار قرار دیا گیا ہے لہذا جب وہ اس بات کو میں رکھتے بات کو میں کہ بات کھر میں رکھتے ہوئی ہوں کہ اس کی بیوی مسلسل نافر مانی کر رہی ہاور آپس میں اختلافات بڑھ رہے ہیں تو گھر کی بات گھر میں رکھتے ہوئے اپنی بیوی کو مجھائے اور نصیحت کرے کہ اگر ہمارے اختلافات اس طرح بڑھتے گئے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟

(٣) اگراس کی بیوی شوہر کے سمجھانے کے باوجود پھر بھی اپنی روش زندگی کو تبدیل کرنے پر تیار نہ ہوتو پھر پھھ نفسیاتی طریقے اختیار کئے جا کیں مثلاً شوہر اپنابستر الگ کرلے یا دوسرے کمرے میں سونا شروع کردے۔اس سے دونوں کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ آج تعلقات میں ایک دیوار آڑے آئی ہے ایسا نہ ہوکہ اس کے بعد زندگی کی دیوار آڑے آ جائے اور جدائی ہو جائے۔

(٣) اگراس کی ہوی اس نفیاتی حربے کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ اس برختی کی جائے۔ اگر مار نے کی ضرورت ہوتو شریفا نہ طریقے سے مارا جائے تا کہ اس کو پچھتو ہوش آ جائے۔ لیکن اس طرح نہ مارا جائے جیسا کہ آج کل لوگوں نے اسلام کے اصولوں سے ناوا تقیت کی وجہ سے اپنی عورتوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسا نہ کروتو کہتے ہیں کہ اس کی ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے۔ حالا نکہ ان لوگوں کا انداز جا ہلا نہ ہے۔ جس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ حکم بیہ کہ کہوں کہ ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے۔ حالا نکہ ان لوگوں کا انداز جا ہلا نہ ہے۔ جس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ حکم بیہ کہ کہوں کے سرممنہ سینداور نازک جگہوں پر نہ مارا جائے۔ اتنی زور سے نہ مارا جائے جس سے ہاتھ یا کسی چیز کا شمان بن جائے۔ فقہا نے جب ان شرائط پرخور کیا تو وہ اس نتیج پر پہنچ کہورت تو ساری انتہائی نازک ہے اگر کوئی مارتا ہے تو کہاں مارے۔

فر مایا کے صرف ایک جگدرہ جاتی ہے اور وہ پیٹھ کے اوپر کا حصد جو کا ندھے کے پاس ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد مار پیٹ نہیں ہوتا مراد مار پیٹ نہیں ہے بلکہ ملکے سے کا ندھے کے پاس مارنے کا تکم ہے جو ایک شریفانہ مار ہے۔اس میں جا بلانہ انداز نہیں ہوتا چاہیں۔

(۵) قرآن کریم میں فرمایا گیاہے کہ اگر کس مخص کی بیوی نصیحت کرنے ،نفسیاتی حربوں اور بختی ہے بھی باز نہیں

لیکن قرآن کریم اورا حادیث میں طلاق دینے کاطریقه متعین کیا گیا ہے اوروہ یہ ہے کہ

(۲) اپنی ہوی کو ایسے طہر (پاکی کی حالت) میں صرف ایک طلاق دی جائے جس میں اس سے صحبت نہ کا گئی ہو اور حالمہ بھی نہ ہو کے وہ کہ اگر چف (ناپاکی کے ایام) میں طلاق دی جائے گی تو وہ طلاق پڑجائے گی کئی اس سے اس کی ہوی کو شخت تکلیف پہنچ گی۔ وجہ یہ ہے کہ جس چف کی حالت میں اس کو طلاق دی گئی ہے نہ تو وہ مدت شار ہوگی۔ اور چیف کے بعد پاکی کی حالت میں بھی اس کی مدت شروع ہوگی۔ اس طرح تین چیف کے بجائے اس کی مدت شروع ہوگی۔ اس طرح تین چیف کے بجائے اس کی عدت کی مدت شروع ہوگی۔ اس طرح تین چیف کے بجائے اس کی عدت جارچیف تک پہنچ جائے گی۔ دوسرے یہ کداگر پاکی کی حالت میں صحبت کی جائے گی تو اس کو پہنیں معلوم ہوگا کہ اس صحبت میں عدت جارچیف تک بھی ہوجائے گی جب تک اس عورت کے ہاں ولا دت نہ ہوجائے۔ اگر چہ چیف اور حمل کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہوجائے گی جب تک اس عورت کے ہاں ولا دت نہ نہ حوجائے۔ اگر چہ چیف اور حمل کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہو وہ سے کہ اس کو کردے گی ، اس گھر میں رہے گی اور اس کا نفتہ بھی شوہر کے ذمیر ہوجائے اگر شوہر جا ہے تو اس عدت کے دور ان یا بعد میں اس سے رجوع کر مکت ہے۔ رجوع کرنے کے لئے اتنا کہنا کانی ہے کہ ''میں نے رجوع کر لیا ہے'' یہ کہتے ہی رجوع ہوجائے گا۔۔

اگراس موقع پر دومعتبرگواہ بھی بنالئے جائیں تو بہتر ہے تا کہ فریقین میں سے کوئی اٹکار نہ کر سکے اوراگر کسی وقت بیہ معاملہ کسی عدالت میں پہنچ جائے تو گواہی دونوں کوفائدہ دیے گی۔

ایک طلاق دیے میں میاں ہوی دونوں کا فائدہ ہے۔ مثلاً شوہرعدت میں یاعدت گز رجانے کے باوجود جب چاہا پی ہوی سے رجوع کرسکتا ہے اور بغیر کسی نکاح اور حلالہ کے دونوں پھرسے گھر آباد کر سکتے ہیں۔

عورت کو بیفا کدہ ہے کہ وہ عدت گذارنے کے بعدا گرکہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس معاملہ میں بالکل آزاد ہے لیکن اگر پہلاشو ہررجوع کرنا چاہتا ہے تو بیزیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ زندگی تجربات کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ بجیدگی کا تقاضا بیہ ہے کہورت پہلے شوہر کی طرف آ جائے لیکن اگر آنا نہ چاہتو کوئی اس کومجو زنہیں کرسکتا۔

(2) جس طرح ایک طلاق دینے کے بعدر جوع کیا جاسکتا ہے اس طرح دوطلاقیں دینے کے بعد بھی مرد کا یہ ق

باتی رہتا ہے کہ وہ رجوع کرلے۔لیکن دوطلاقوں کی عدت گذرنے کے بعد دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔

(۸) اگر کی نے تیسری طلاق بھی دیدی توید دونوں غیر بن جائیں گے۔اب اس وقت تک رجوع نہیں کیا جاسکا جب تک بیغورت پہلے شوہر کی عدت گذار کر کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے اور اگروہ کسی وجہ سے طلاق دید سے یا دوسر اشوہر مرجائے تو دوسر سے شوہر کی عدت گزار کر یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو'' حلالہ شرع'' کہا جاتا ہے۔اس حلالہ شرع کے علاوہ پہلے شوہر کی طرف لوٹنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔

(۹) اسموقع پریدمسکہ بھی بھے کہ ذکورہ طریقہ جوشریعت نے بتایا ہے وہی احسن طریقہ ہے کین سب سے بد ترین طریقہ وہ کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دیدی جا کیں اور معاملہ ایک لیحے میں ختم کردیا جائے۔ اس کو نی کریم بھاتھ نے سخت ناپند فر بایا ہے۔ مسئلہ کی روسے اگر چہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں پڑ جاتی ہیں لیکن امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ایک ناجا نزفعل ہے اس کو ایسانہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس بات پر بھی اجماع امت ہے کہ اگر ایک وقت میں تین طلاقیں دیدی جا کی اور اس کی عدت شروع ہوجاتی ہے۔ طلاقیں دیدی جا کیں تینوں طلاقیں پڑ جاتی ہیں اس کی بیوی اس کی غیر بن جاتی ہے اور اس کی عدت شروع ہوجاتی ہے۔

بعض حضرات غلط نبی کی بنا پر میکه دیتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں تین طلاقیں دیدی جا کیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں أے یعنی عورت پر کوئی بھی طلاق نہیں پڑتی اور بعض میہ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں دینے سے ایک ہی طلاق پڑتی ہے۔

اس کے لئے وہ حضرت رکانہ بن عبد یزید کا واقعہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ واقعہ پیھا کہ حضرت رکانہ نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق بیں دی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو حلف دے کر بوچھا کہ کیا ان کی نیت ایک ہی طلاق کی تھی۔ جب انہوں نے حلفیہ بیان دیا تو آپ تھا نے ان کورجوع کرنے کاحق دیدیا۔ (ابوداؤد۔ ترندی۔ ابن ماجہ۔ داری۔ حاکم)

دوسری روایت بیبیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کواس صالت میں طلاق دیدی کہ جب ان کی بیوی کوشف خون ) آرہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کاذکر نبی کریم ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ خت ناراض ہوئے اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو تھم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور اسے اپنی زوجیت میں رکھے یہاں تک کہ وہ چیف سے پاک ہوجائے۔ پیراس کے بعد چیف آئے۔ اس چیف سے بھی پاک ہوجائے۔ اس وقت اگر طلاق دینا ہی ہے تواس پاکی کے زمانہ میں جب کہ اس سے صحبت نہ کی گئی ہو طلاق دیدے۔ بہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالی نے آیت میں تھم دیا ہے۔ (بخاری ومسلم)

حفرت رکانہ کی روایت کے متعلق تو عرض ہے کہ در حقیقت انہوں نے ایک ہی طلاق دی تھی۔ بقیہ دوالفاظ تو انہوں نے تاکید کے طور پر کہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم سی نے نے نے سنتے ہی یہیں فر مایا کہ جاؤیہ تین طلاقیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے جیسا کہ آجکل لوگ سنتے ہی کہددیتے ہیں بلکہ آپ نے پہلے ان سے اچھی طرح پوچھا چونکہ یہ بھر پوراعتاد کا دورتھا جس میں صحابہ کرام خور بھی احتیاط کرتے سنتے جب انہوں نے رسول اللہ علیہ کواس بات کا یقین دلا دیا تو آپ نے ان کی بات مان کرتین طلاقوں کوایک ہی قرار دیا۔

حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت کے متعلق عرض ہے کہ انہوں نے بھی در حقیقت حیض کی حالت میں ایک ہی طلاق دی تھی۔ دا تطنی اور ابن ابی شیبہ نے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر کوا پنی بیوی سے رجوع کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں تین طلاقیں دیدیتا تو کیا پھر بھی رجوع کرسکتا تھا؟ آپ تھے نے فر مایا کہیں وہ تھھ سے جدا ہوجاتی اور یفعل معصیت ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر تم ایسا کرتے تو اپ رب کی نافر مانی کرتے اور تہاری بیوی تم سے جدا ہوجاتی۔ (معارف)

نی کریم علی کے دور میں اور حضرت ابو بکر صدیق کے مختصر دور خلافت میں بھی اسی پڑمل ہوتارہا کہ جب کوئی کہد دیتا کہ
میں نے در حقیقت ایک بی طلاق دی ہے تو اس کو مان لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے ابتدائی دوسالوں تک اسی پڑمل ہوتارہائیکن
جب حضرت عمر نے محسوس کیا کہ لوگ اب احتیاط نہیں کرتے اور تین طلاقیں دے کراس کوایک بیان کرتے ہیں تو آپٹ نے فر مایا کہ
اب اگر کوئی شخص تین طلاقیں دے گا تو اس میں نبیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ظاہری الفاظ پڑمل کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ فلافت میں اکثر صحابہ کرام حیات تھے۔ اگر حضرت عمر کا فیصلہ غلط ہوتا تو صحابہ کرام اس کونہ مانے چونکہ اس پرکسی نے اعتراض نہیں
کیا تو گویا اسی پراجماع امت ہوگیا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حیض اور حمل کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق پڑ جائے گی کین بید گناہ ہے کیونکہ اس میں عورت کی مدت بہت طویل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرح اور داضح الفاظ میں طلاق دے گا تو جتنی طلاقیں دے گاوہ پڑ جا کیں گی اس میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہے کیکن اگر الفاظ طلاق نہ ہوں تو اس میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی مثلاً اگر ایک شخص نے سے خے کی حالت میں اپنی ہیوی ہے کہا کہ تیرامیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس موقع پرشو ہر سے پوچھا جائے گا کہ تہماری بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ تو میں نے غصے میں اپنی بیوی کو دھم کانے اور ڈرانے کے لئے کہد یا تھا میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھراس کی بیوی پر کوئی طلاق نہیں پڑے گی اور اگر وہ ہاں کہتا ہے تو اس کی بیوی پر طلاق بائن (جدائی کی طلاق) پڑجائے گی۔

(۱۰) چونکہ طلاق کامعاملہ انتہائی نازک ہے جس سے خاندانی اور کی قانونی مسائل پیدا ہوجاتے ہیں اس لئے طلاق کے طلاق کے الفاظ کہنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دور جہالت میں عربوں کا پیمال تھا کہ وہ جتنی مرتبہ چاہتے طلاق دیدیتے اور عدت

ہی میں رجوع کر لیتے۔اس طرح وہ عورتوں کوستایا کرتے تھے۔ دین اسلام نے طلاق کے حق کوتین الفاظ تک محدود کر دیا ہے تا کہ سوچ سمجھ کراس حق کواستعال کیا جائے۔

(۱۱) ایک وقت میں تین طلاقیں دینا جائز نہیں ہے لین اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دیر یں تو وہ اس پر پڑجائیں گی اور وہ عورت مردایک دوسرے کے لئے غیر ہوجائیں گے۔ چونکہ آدمی غصے میں تین طلاقیں دے کر پچھتا تا ہے اور اپ فعل پر شرمندہ ہوتا ہے تو پھر وہ فتو ہے ہو چھتا پھر تا ہے تا کہ کوئی شخص سے کہد دے کہ بیطلاق واقع ہی نہیں ہوئی۔
میر بے نزد یک طلاق دینے سے بڑا گناہ سے کہ آدمی ایک جرام کام کوجائز کرنے کی فکر میں لگ جائے اور اس پڑل بھی شروع کر دے۔ حالا نکہ تین طلاقیں دینے کے بعد اب اس بیوی کی واپسی کا طریقہ ایک ہی ہے کہ پہلے بی عورت عدت پوری کرے۔ عدت کے بعد کی دوسر اشو ہر اس کوطلاق دے یام کرے۔ عدت کے بعد کی دوسر اشو ہر اس کوطلاق دے یام جائز دوسر سے شوہر کی عدت گذار کر پہلے شوہر سے نکاح کر سے تا کہ کرسے تا کہ سے جائے تا دوسر اس کوطلاق دے یام جائز دوسر سے شوہر کی عدت گذار کر پہلے شوہر سے نکاح کرسے تا کہ کرسے تا کہ سے کہ تو دوسر سے شوہر کی عدت گذار کر پہلے شوہر سے نکاح کرسے تا کہ کرسے ہے۔

یددرحقیقت میاں بوی کے لئے ایک سزاہے۔ شوہر کے لئے تو یہ کہ اس کی بیوی کسی دوسرے سے نکاح اور صحبت کرے اور بیوی کوسزااس لئے مل رہی ہے کہ اس نے ایسے حالات کیوں پیدا کئے جس سے بات طلاق تک پینج گئی اور اس کا گھر ٹوٹ گیا۔ میاں اور بیوی دونوں کے لئے بیمز ابرابرہے۔

- (۱۲) مدخولہ (جس سے محبت کرلی گئی ہو) اگر اس کو چین (ماہانہ خون) آتا ہواور طلاق دی گئی ہوتو تین جین گذارنے کے بعد اس کی عدت پوری ہوجائے گل۔عدت گذرنے کے بعد عورت اپنے بارے میں اپنی مرضی سے معروف طریقے پرکوئی بھی فیصلہ کر کمتی ہے۔
- (۱۳) وہ خواتین جن کوزیادہ عمر ہونے کی وجہ سے خون نہ آتا ہویا ابھی خون آتا شروع نہ ہوا ہوتو ان کی عدت کی مدت (
- (۱۴) اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوااور ابھی تک مرد نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور اس کو طلاق ہوجائے تو اس کی عدت نہیں ہے۔ وہ چاہے تو طلاق کے بعدای دقت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔
- (۱۵) جسعورت کا شوہر مرجائے اس کی عدت (چاند کے حساب سے) چار مہینے اور دس دن ہے۔ ہر مہینة تمیں دن کا شار ہوگا۔
- (۱۲) ایک یادوطلاقوں کے بعد اگر کوئی مخفو اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے قواحتیا طاکا تقاضایہ ہے کہ اس موقع

پر دومعتبر مسلمانوں کو گواہ بنالے۔ گواہ بنا نالا زمی اور ضروری نہیں ہے۔ کیکن اگر گواہ بنالے گا تو اس سے دونوں میاں ہیوی کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ اس طرح نہ نوشکوک وشبہات پیدا ہوں گے اور نہ وہ دونوں انکار کریں گے۔

فرمایا کہ سیچ مومنوں سے اس بات کی تو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اپنے مفاد کے لئے جھوٹ بولیں گے کیونکہ ان کواس بات کالیقین کامل ہوتا ہے کہ ان کے کسی فعل کوکوئی دیکھر ہاہے یانہیں دیکھر ہاہے لیکن اللہ تو ان کے تمام کاموں کودیکھر ہاہے۔

(۱۷) یہ ہرمومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدت کے ایام کوشار کرنے کا اہتمام کرے۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ عدت ختم ہونے سے پہلے ہی عدت ختم کرلی جائے۔ بیذمہ داری مرداورعورت دونوں کی ہے۔

#### ﴿ عورت كانان نفقه اورسكونت ﴾

(۱۸) نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس عورت کو تین طلاقیں دیدی گئی ہوں اس کے زمانہ عدت میں نان و نفقہ اور رہائش دینا پیشو ہرکی ذمہ داری ہے۔

(۱۹) ۔ طلاق ایک ہویا دویا تین ہر حالت میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ دوائی مطلقہ کوائی حیثیت کے مطابق کھانے پینے کے اس عدت کے کاخراجات اور رہائش کی سہوتیں بہم پہنچائے۔ جس گھر میں شوہر رہتا ہے اس میں اس کی مطلقہ بیوی بھی رہے گی۔ اس عدت کے دوران شوہر کویا شوہر کے عزیز دل کواس بات کا قطعاً اختیار نہیں ہے کہ دواس کواس گھر سے نکالیں۔ البتہ اگر دو عورت کوئی کھلا ہوا گناہ یابد کاری کرے یا اس قدر زبان دراز ہو کہ اس کی زبان سے سب عاجز ہوں تو اس کواس گھر سے نکل جانے پرمجبور کیا جا سکتا ہے لیکن نان نفقہ کی ذمہ داری شوہر ہی کی ہوگی۔

#### ﴿ يَحِكُودوده بِلانا ﴾

(۲۰) اگرطلاق دینے کے بعد کوئی بچے موجود ہوتواس نیچے کی کفالت اور دودھ بلوانے کی ذمہ داری مرد پرہے۔اگر وہ مطلقہ عورت اپنے نیچے کو دودھ بلوانا جائز اور ضروری ہے۔ مطلقہ بیوی کے نان نفقہ ،سکونت اور بیچے کے دودھ بلوانے میں مرد کی آمدنی اور حیثیت کالحاظ رکھا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی کسی آدی پر اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ ہو جھنیں ڈالٹا۔

سورۃ الطلاق کی ان آیات میں سب ہے اہم بات یہ ہے کہ ہرایک معاملہ میں اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا تقویٰ ، خوف اور ڈررکھیں کے اللہ تعالی ان سب کو ایس جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے اور ان پر ایسے مقام سے کرم ہوں گے جہاں ان کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انسانی تعلقات میں خوف الہی بنیاد ہے۔ ہرحال میں اللہ پر بھروسہ اور اعتاد کا موں میں

برکت نازل کئے جانے کاسب ہے۔

# وكأيتن من قرية عتث عن المر

## ترجمه: آیت نمبر ۸تا۱۲

اور کتنی ہی بستی والوں نے اپنے رب کی اور اس کے رسولوں کی نافر مانیاں کیس تو ہم نے ان سے نہایت بخت حساب لیا۔

> اوران کوالیاعذاب دیا جواس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ پھرانہوں نے اپنے کا موں کے وبال کا مزہ چکھا۔

اوران کے کاموں کے انجام میں نقصان وخسارہ ہی رہا۔ اللہ نے ان کے لئے سخت ترین عذاب تیار کررکھا ہے۔ توائے عقل والو! جوایمان لا چکے ہواللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ نے تمہارے پاس ایک نصیحت جمیجی ہے۔

وہ ایسے رسول ﷺ ہیں کہ وہ تہمیں اللہ کی آیتیں پڑھ کرسناتے ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہیں تا کہ وہ اللہ کے عظم سے ایمان والوں اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں۔

اور جواللہ پرایمان لاتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے تو اس کوالی جنتوں میں داخل کیا جائے گاجن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

ہوئے گاجن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

ہوشک اللہ نے ان کے لئے بہترین رزق تیار کررکھا ہے۔

اللہ وہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور ان ہی کی طرح زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے۔

وہ ان تمام آسانوں اور زمین میں اپنا تھم نازل کرتار ہتا ہے تا کہ انہیں معلوم ہوجائے کہ اللہ ہرچیزیر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ نے اپنے علم سے ہرچیز کیا اعاط کیا ہوا ہے۔

ہرچیزیر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ نے اپنے علم سے ہرچیز کا اعاط کیا ہوا ہے۔

لغات القرآن آيت نبر١٢٥٨

کَایِّنُ کَایِّنُ کَایِّنُ کَایِّنُ کَایِّنُ کَایِّنُ کَایِّنُ کَایِّنُ کَایِّنُ کَایِنُ کَایِنُ کَایِنُ کَایِن عَتَتُ نَافِیا کَاسَبُنَا ہم نے صاب لیا نُکُوا برا۔ انوکھا

أولِى الْأَلْبَابِ عقل والے اَحْسَنَ اس نے زیادہ خوبصورت کردیا اَحَاطَ اس نے گیرلا

# تشريخ: آيت نمبر ١٢٢٨

طلاق، عدت، نان نفقہ، عورت کی رہائش وغیرہ کے احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا جارہا ہے کہ بیوہ احکامات ہیں جن پر پوری شجیدگی سے ممل کرنا سب اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ ان حقوق کے اداکر نے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں ہونی چن پر پوری شجیدگی سے ممل کرنا سب اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ ان حقوق کے اداکر نے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں ہونی عبرت چاہیں اپنے سے پہلے گذری ہوئی نافر مان قوموں کے عبرت ناک انجام کوا بینے سامنے رکھنا چاہیے۔

جب الله نے ان قوموں کی اصلاح کے لئے اپنے پیٹیبروں کو بھیجا تو انہوں نے ان کی اطاعت کے بجائے ان کو جھٹلایا،
ان کی نافر مانی کی اور اللہ کے احکامات کی پروانہیں کی جس کا نتیجہ یہ لکلا کہ ان کی نافر مانیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا
اور ان قوموں کو اس طرح صفح ہتی سے منادیا گیا کہ ان کی زندگیاں اور ان کا بنایا ہوا معاشرہ ، تہذیب وتدن اور بلند و بالا عمارتیں کھنٹر
رین گئیں۔ یہ تو ان پردنیا کے اعتبار سے عذاب تھا آخرت میں ان کا کتنا بھیا تک انجام ہاس کا اس دنیا میں رہتے ہوئے تصور بھی ممکن نہیں ہے۔

فرمایا کداب اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی اور آخری رسول حفرت محمد علیہ کو تمہاری ہدایت ور ہبری کے لئے بھیجا ہے جن کے ساتھ وہ عظیم کتاب ہے جے وہ نہایت وضاحت سے پڑھ پڑھ کر سنار ہے ہیں تا کدان پرایمان لانے والوں کوزندگی کے اندھیروں سے نکال کراس حقیقی روشنی میں لے آئیں جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔

فر مایا کہ جوبھی ان پرایمان لا کرعمل صالح کی زندگی اختیار کرے گا تو اللہ اس کوالی جنتوں میں داخل فر مائے گا جس میں ہرطرف سرسبزی وشادا بی ، بہتی نہریں ،اعلیٰ ترین رزّق اور ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے گی۔

فرمایا کہ بیاس اللہ کا سچا وعدہ ہے جس نے سات آسان اوران ہی جیسی سات زمینیں پیدا کی جیں یا زمین کے سات

طبقات پیدا کئے ہیں۔اتنی بوی زمین اور آسان کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو۔اس کا نئات میں ہر طرح کی طاقت وقوت صرف اللّٰد کی ہے وہی اس کا نبات کا خالق و مالک ہے۔

ووت سرف اللدی ہے وہ ۱۰ ان کا بنات کا حاس و مالک ہے۔ الله تعالی کے فضل وکرم سے آپ نے سور ہ طلاق کی تمام آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر وتشریح ملاحظہ فر مائی ہے۔الله تغالی ہمیں ان باتوں پرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔(آ مین ثم آمین)

پاره نمبر۲۸ قرسمع الاس

سورة نمبر ۲۲

التّحربير

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  | • |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | · |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | • |   |

# التعارف سورة التحريم الم

# بست والله الرحم الرحيت

تھوڑی در کے لیے اپنی از واج کے پاس ان کی خیریت معلوم کرنے تشریف لے جایا کرتے تھے۔آپ تھا کی سب ہی ازواج آپ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں اور ہرایک کی خواہش ہوتی کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ ان کے پاس رہیں تا کہ وہ اللہ کی رحمت کو عاصل كرسكيس -جب نى كريم علية حفرت زينب ك ياس تشريف لے جاتے تو انہيں معلوم

سورة نمير 66 كل ركوع آبات 12 الفاظ وكلمات 253 حروف 1124 مقام نزول مدينةمنوره

تھا کہ آپ تا کے کمیٹھی چیز بہت پند ہے وہ آپ تالیہ کے آنے سے پہلے شہد تیار رکھتیں نی کریم ﷺ کی زندگی آ ہے ہے ہی تشریف لاتے تو حضرت زیب آ پہ اللے کو شہد پیش کر تیں جس کی وجہ ہے آپ ﷺ اور از واج کے مقابلے میں حضرت زینٹ کے یاس زیادہ رک ہے آپ کی فوری رہنمائی فرمادی جاتی ہے۔ اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس پررشک آتا۔ میں نے تھی۔ آپ نے محض ازواج کے کہنے احضرت هصد سے مشورہ کیا کہم میں سے جس کے پاس بھی آپ مال تشریف لا کیل تو ہم ہی کہیں کہ کیا آپﷺ نے مغافیر ( گوند جیسا جس میں کچھ بد بوبھی ہوتی تھی) استعال فرمایا ہے۔ چونکہ آ پ عظافہ کو بد بو سے دلی نفرت تھی تو حضرت عائشہ اور پھر حضرت هصہ كے كہنے

اموہ حسنہ ہے اس لیے اگر آپ سے كهيں بھول ہوجاتی تقی تو اللہ کی طرف أكرآب كواس مطلع ندكياجا تاتوشهد كااستعال منوع موجاتا

کے بعد آ پﷺ نے فتم کھائی کہ آج کے بعد میں شہداستعال نہ کروں گا۔ آ پہنا گئے نے اس خیال سے کہ حضرت زیرنہ و برا نہ لگے یاان کی دل شکنی نہ ہوآ پہنا نے حضرت هدية ہے فرمایا کہتم اس کا ذکر کسی ہے نہ کرنا۔ مگر حضرت هدية نے اس کا ذکر حضرت عائش سے کردیا۔اللہ تعالیٰ نے وی خفی کے ذریعہ نبی کریم علیہ کواس سے مطلع فرمادیا۔ آپ علیہ نے حضرت هصہ سے فر مایا کہتم نے بید بات حضرت عائشہ کو کیوں بتائی؟ حضرت حفصہ نے جیرت اور تعجب سے کہا کہ آپ تالی کو بید بات کس نے بتا دی۔آپ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے مطلع کیا ہے جوہر بات کا جاننے والا ہے۔اس کے بعد اللہ نے سورۃ التحریم کی آیات

چونکہ آپ کی ذات ایک بہترین نمونہ زندگی ہے اس لیے اللہ نے ان آیات میں آپ کومطلع فرمادیا کہاللہ نے جس چیز کوحرام نہیں کیااس کواگر آپ ﷺ اپنے اوپرحرام کرلیں گے تو سب مسلمان ایک حلال چیز کوحرام سیجھنے لگیس گے اس لیے واضح الفاظ میں فرمادیا کہ سی چیز کوحلال یا حرام جائزیا نا جائز قرار دینا بیاللّٰد کا کام ہے نبی کا پیکامنہیں ہے۔

بویوں کی خاطر کیوں حرام کرلیا ہے؟ بہر حال اللہ تو معاف کرنے والا اور مہر بان ہے۔اس لیے اس نے تم کھانے کے بعد (اگروہ صحیح نہ ہوتو) اس پابندی سے باہر نکلنے کا طریقہ مقرر کردیا ہے۔ الله تعالى نے فرمایا كه جب نبى عظاف نے ايك بات كمل راز دارى كے ساتھ اينى ایک بیوی کو بتائی۔اس نے اس رازی بات کوظا برکردیا تو اللہ نے اسے نبی عظا کواس سے مطلع كرديا\_ جبآب علي في ان بيوى سے يو جها تووه كيناكيس كرآب علي كواس كى اطلاع كس نے دى؟ تو نبى تال نے نے فرمایا كه مجھے اس الله نے بد بات بتائى ہے جو ہر چيز كا

الله تعالى نے ہرمومن كو بنا ديا كه ] نازل فرما كيں۔ اصل چیز اللہ اور اس کے رسول ملک ا کی اطاعت وفر مانبر داری ہے کسی كا بينا، بيوى اور بھائى ہونا كا فى نہیں ہے۔حضرت نوٹح کا بیٹا اور حضرت لوظً کی بیوی نافرمان تھے تو آنہیں نبی کی بیوی اور بیٹا ہونا کا منہیں آیا لیکن فرعون جیسے ظالم کی بیوی حضرت آ سیه جوایمان لے آئی تھیں اللہ نے ان کا ذکر بڑی شان سے کیا ہے۔حضرت مریم جنہوں نے ہمیشہ اپنی آبرو کی حفاظت کی تھی ایمان اور عمل صالح کو زندگی بنایا تھا تو اللہ نے ان کو عظیم مقام عطا فر مایا ـ معلوم به ہوا کہ جنت کی ابدی راحتوں کے لیےا بمان اورعمل صالح بنیا د ہے۔

جانے والا اور ہربات کی خبرر کھنے والا ہے۔اللہ تعالیٰ نے دونوں از واج سے فرمایا کہ اگرتم دونوں نے اس سے توبہ کرلی تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ ایسالگتا ہے کہ اس معاملہ میں تمہارے دل بھٹک گئے تھے۔

🖈 فرمایا که نبی کریم ﷺ کے مقابلے میں کوئی جھا بندی کی تو اللہ اس کے فرشتے جرئیل ، تمام صالح اہل ایمان اور سارے فرشتے اس کے ساتھ اس کے مددگار ہیں۔

🖈 اگروہ تم سب کوطلاق دیدیں تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ تم سے بہتر ہویاں ان کوعطا کرسکتا ہے جو ہوسکتا ہے تم ہے بھی زیادہ بہتر ہوں۔ وہ بھی سچی مسلمان، ایمان والیاں، اطاعت وفر ما نبردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گز اراورروز ہے ر کھنے والیاں ، کنواری اور بیوہ وہ سب کچھ دینے پرقدرت رکھتا ہے۔

اس کے بعداللّٰد تعالٰی نے اہل ایمان کو چنداور بنیادی ہاتوں سے ان کی رہنمائی فرمائی ہے تا کہ ہرمومن اپنی دنیا اور آخرت كوسنوار سكيفرمايا

ایمان والو سے فرمایا کہ! اپنے آپ کواور اپنے اہل وعیال کواس زبر دست آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پھر

ہوں گے۔اس آگ پرایسے ہیبت ناک اور بخت گیرفرشتے مقرر ہوں گے جو بھی اللہ کی نافر مانی نہیں کر سکتے اوران کو جب اور جیسا تھم دیا جا تا ہے وہ اس کی پوری طرح تعیل کرتے ہیں۔فر مایا کہ قیامت کے دن کا فروں سے کہا جائے گا کہ آج معذر تیں پیش کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ جو پچھتم نے کیا ہے آج اس کے بدلے کا دن ہے۔جس نے جیسا پچھکیا ہوگا اس کو ویساہی بدلہ دیا جائے گا۔

ہ اہلِ ایمان سے فرمایا کہ! تم ایک تو بہ کروجو تچی اور خالص تو بہ ہو۔وہ اللہ ایسا مہربان ہے کہ مکن ہے وہ تہباری خطاؤں کو معاف کردے اور الیں جنتوں میں داخل فرمادے جن کے ینچے سے نہریں بہدرہی ہوں گی۔اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کواوران کو معاف کردے اور ان کے میں رسوانہ کرے گا۔ ان کے اعمال کا نوران کے آگے آگے اوران کے وام نی طرف دوڑر ہا کو گوں کو جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوانہ کرے گا۔ ان کے اعمال کا نوران کے آگے آگے اوران کے دام نی طرف دوڑر ہا موگا۔ان کی زبانوں پر ہوگا کہ الی اس نوراورروشنی کو آخر تک قائم رکھے گا۔ ہم سے درگز رفر مایے کیونکہ ہر چیز پر آپ ہی کوقد رسے ماصل ہے۔

ک نی کریم عظی سے فرمایا گیا کہاہ نی عظی ا آپ کفاراور منافقین سے جہاد کیجے اور ان کے ساتھ تی سے پیش آ سے کے کوئکہ آخرکاران کا فروں اور منافقوں کا ٹھکانا وہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانا ہے۔

ہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت لوط کی ہویوں کی مثال پیش کی ہے۔وہ دونوں ہمار سے سالح اور نیک بند سے سے وہ اگر چدان کی زوجیت بیس تھیں گرانہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی تو اللہ کے مقابلے بیں وہ ان کے پہو بھی کام نہ آگے۔ان کی ہویوں سے کہدیا گیا کہ تم آگ بیس داخل ہونے والوں کے ساتھ جاؤ۔اس کے برخلاف فرعون جیسے ظالم کی ہوی (حضرت آسیہ) کی مثال ہے ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اللی امیر سے لیے اپنے ہاں جنت بیس میرا گھر اور ٹھکا نا بناد ہے کے معلی فرعون اور اس کے مثال ہے ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اللی امیر سے لیے اپنے ہاں جنت بیس میرا گھر اور ٹھکا نا بناد ہے کے مثال فرعون اور اس کے مل سے بچا لیجئے اور ظالم قوم سے نجات عطافر ما ہے۔فرمایا کہ عمران کی بیٹی حضرت مربم کی زندگی بھی ایک مثال ہے جنہوں نے اپنی آبروکی حفاظت کی ۔پھر ہم نے ان کے اندرا پئی روح پھونک دی۔اس نے اپنے پروردگار کے احکامات اور ارشادات کی اور اس کی کتابوں کی تقد بی کی اور وہ اطاعت گڑار بن کر رہی۔

مرادیہ ہے کہ انسان کے اعمال کی بوی قدرو قیت ہے۔اونچی نسبت بھی اسی وقت کام دیتی ہے جب ایمان اور عمل صالح کی زندگی بھی ہو۔

# و سُوْرَةُ التَّحَرِيْمِ ﴿

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُ زِالرَّحِيَ

لَا يُهَا النَّبِيُّ لِمَرْتُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَكُ تَنْبَعِيْ مَرْضَاتَ ٱۯٚۅؘٳڿڬٷٳۺؖۼڣۏۯ؆ڿؽؠ۠۞قۮڣۯۻٳۺۿؖڰڴؠڗؾڿڵؖة ايْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلِلكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ وَإِذْ أَسَرَ النِّيُّ إلى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عِرْفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنَ أَنْبَاكُ هٰذَا قَالَ نَتَانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ الْوَكُنِيرُ الْخَبِيْرُ الْوَانَ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُونِكُمُ أَوَ إِنْ تَظْهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُومَوْللهُ وَجِيْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلِيْكَةُ بَعْدَذٰلِكَ ظَهِيْرُ عَسَى رَبُهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُنْدِلُهُ أَنْ وَاجًا خَيْرًا مِّنُكُنَّ مُسْلِمْتِ مُؤْمِنْتِ قَنِتْتِ تَبِلْتٍ غَبِدْتِ لَيْحَتٍ ثَيِّيْنِتٍ وَٱبْكَارًا⊙

# ترجمه: آیت نمبرا تا۵

اے نبی ﷺ! اللہ نے جو چزیں آپ کے لئے حلال کی ہیں آپ ان چزوں کواپی

(بعض) بیوبوں کی خوشنودی کے لئے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لئے اپنی قسموں کو کھول دینے (اور کفارہ ادا کرنے) کا ایک طریقیہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہاراما لک ہے۔

وہی جانے والا اور بردی حکمت والا ہے۔ اور جب نبی ﷺ نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی سے کسی بیوی سے کسی بیوی سے (چیکے سے )راز داری کے ساتھ ایک بات کہی۔

پھر جب اس بیوی نے وہ راز کی بات دوسری سے کہددی اور اللہ نے ان کو (اپنے پیٹیبرکو) اس کی اطلاع دیدی تو پیٹیبر نے اس راز کھو لنے والی بیوی کو بات کا پچھ حصہ تو جمّا دیا اور پچھ کونظر انداز کر دیا۔

پھر جب (اللہ کے نبی نے) اس بیوی کو بتایا تو وہ تعجب سے کہنے لگیں کہ میرااس پوشیدہ بات کوظا ہر کر دینا آپ کوکس نے بتا دیا۔

(نبی ﷺ نے) کہا جھے بڑے علم جانے والے نے بتادیا جو ہربات کی خبرر کھتا ہے۔اگرتم دونوں نے اللہ کے سامنے تو بہ کرلی تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل (حق سے) ماکل ہورہے ہیں۔ اوراگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی اس طرح مددگار بنوگی تو (یا در کھو) نبی کارفیق اور مددگار اللہ ہے۔ جبرئیل، نیک اہل ایمان اوران کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اور اگر وہ نبی ﷺ تمہیں طلاق دیدیں تو اللہ تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں ان کو

جوفرماں بردار، ایمان والیاں، اطاعت گذار، توبه کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روز ہے کہ خوالیاں، کھے بیوائیں اور کچھ کنواریاں ہوں گی۔

لغات القرآن آيت نبراتاه

دیدےگا۔

کیوں حرام کرتاہے

لِمَ تُحَرِّمُ

| اَحَلَّ        | اس نے حلال کر دیا               |
|----------------|---------------------------------|
| تُبْتَغِيُ     | توطلب كرتائ - چاہتائ            |
| فَرَض <i>َ</i> | اس نے طریقہ قاعدہ بنادیا        |
| تَحِلَّةُ      | كھول ڈالنا                      |
| اَيُمَانٌ      | فتميں                           |
| مَوُلني        | مالک                            |
| اَسَوَّ        | چیچے سے کہا                     |
| حَدِيثًا       | بات                             |
| اَظُهَرَه'     | اس نے ظاہر کردیا                |
| مَنُ ٱنَّبَاكَ | س نے تجھے بتادیا                |
| إِنْ تَتُوْبَآ | اگرتم دونوں نے تو بہ کر لی      |
| قَدُصَغَتُ     | يقيناً بليث عني ليث ميث         |
| تَظْهَرَا      | تم دونوں ل گئے بتم دونوں ل گئیر |
| ڟؘؘڥؚؽؙڒ       | مددگار                          |
| قنِتت          | ادب سے جھکنے والیاں             |
| تئِبات         | توبه کرنے والیاں                |

عبدات عبدات عادت كرن واليال

سلئِحت روزهر کضوالیاں

فَيِّبت بوه عورتين في سع جدا موجان واليال

اَبُكَارًا (بِكُرِّ) كواريان

# تشريخ: آيت نمبرا تا۵

چونکہ نی کریم ﷺ کی زندگی کا ہڑ امت کے لئے بہترین نمونڈ اللہ ہاں لئے جب بھی کوئی ایسی بات پیدا ہوتی ہے جس پرکسی کواعتراض کرنے کا موقع مل سکتا تھا تو فورانی اللہ کی طرف ہے آپ کی رہنمائی کی جاتی تھی۔

ایک مرتبہ آپ نے شہدنہ کھانے کی متم کھالی یعنی ایک حلال چیز کو آپ نے اپنے اوپر حرام کرلیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً حکم آگیا کہ آپ نے جاں ٹاراس کو تقویٰ کا پہلو ہجھ کرشہد کھانے سے برہیزنہ کرنے گئیں۔

احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم عظی تقریباً روزانہ عصر کی نماز کے بعد سب از واج مطہرات کے پاس ان کی خبر گیری کرنے کے لئے تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تین سے جاتے۔ ام المونین حضرت زینب آپ کے لئے شہد کا شربت تیار رکھتیں۔ ایک دن مجھوڑی اور آپ علی حضرت زینب آکے پاس معمول سے زیادہ تھہر گئے۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ میان فرماتی ہیں کہ از واج مطہرات کو آپ سے الی محبت وعقیدت تھی کہ جب آپ عصر کے بعدا پنے گھر تشریف لاتے اور حضرت زینب آپ کو ثہد کا شربت پلاتیں اس میں دیر ہوجاتی تو ان سے بیور بھی برداشت نہ ہوتی۔

ایک دن حفرت حفصہ نے حفرت عائش سے کہا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لے جا کیں تو وہ یہ کہے کہ آپ نے مغاصرت حفصہ کے پاس کہ آپ نے مغافیر (ایک خاص متم کا گوند جس میں کچھ بو ہوتی ہے) نوش فرمایا ہے۔ چنانچہ جب آپ حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہایارسول اللہ عظامی آپ کے منہ سے کچھ بو آری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔

چونکہ آپ کوفطرۃ بدبو سے نفرت تھی تو آپ نے تم کھالی کہ میں آئندہ شہدنہ پول گا۔ آپ نے حفرت هصہ سے راز داراندانداز سے یہ بات کہی تا کہ یہ بات حضرت زینب تک نہ پنچ ورندانہیں اس سے رنج ہوگا۔ حضرت هصہ نے اس بات کا ذکر حضرت عائشہ سے بھی کردیا۔

اس پراللہ کی طرف سے سورۃ التحریم کی زیر مطالعہ آیات نازل ہوئیں اور آپ کو وجی خفی کے ذریعہ بتا دیا گیا کہ حضرت زینبؓ نے اس بات کوراز نہیں رکھا بلکہ اس کا ذکر حضرت عائشؓ سے کر دیا ہے۔

جب آپ نے اس بات کا ذکر حضرت حفصہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سے یہ بات کس نے کہی؟ تو آپ نے اپنے اخلاق کر یمانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اتنا فر مایا کہ جھے سب سے زیادہ جانے والے (اللہ تعالیٰ) نے اس سے مطلع فر مایا ہے۔ آپ کواس بات سے اتنار نج تھا کہ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق وینے کا ارادہ تک کرلیالیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جر کیل کو تھیج کراس طلاق سے روک دیا اور فر مایا کہوہ بہت عبادت گذار اور روزوں کی پابند ہیں آپ ان کو طلاق نددیں کیونکہ ان کا تام جنت میں آپ کی از واج کے ساتھ کھا ہوا ہے۔ (تفیر مظہری)

ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنی سم کوتو رکرایک غلام آزاد کردیا۔

المحترآن كريم ميں ارشاد فرمايا كيا ہے كہ اگركوئي فتم كھاكراس كوتو ژديتواس كاكفارہ اداكرے - كفارہ بيہ ك

- (۱) ایک غلام آزاد کیا جائے۔
- (٢) غلام آزاد کرناممکن نه ہوتو دس آ دمیوں کو دونوں وقت پیپ بھر کھانا یادس غریبوں کو پیننے کالباس دیا جائے۔
  - (٣) اگران میں ہے کوئی چیز بھی میسر نہ ہوتو تین روزے رکھے جائیں۔

نی کریم علی کے پاس اس وقت ایک غلام تھا آپ نے اس کوآ زاد کر دیا اور اپنی قسم تو ژدی۔

کان آیات میں از واج مطہرات کے اعمال واخلاق کی اصلاح اور تربیت مقصود تھی تا کہ وہ کسی بھی راز کی حفاظت میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے امت کے لئے ایک بہتر نمونہ چھوڑیں۔

🖈 فرمایا گیا کہ نبی کی شان پنہیں ہے کہ وہ محض اپنی ہیو بیوں کی رضا وخوشنو دی کے لئے جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔

کہیں ایبا نہ ہو کہ آئندہ آنے والےلوگ اس کواسوہ حسنہ بچھ کراس پڑمل کرنے لگیں۔لہذا آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اپنی قشم کو توڑ کراس کا کفارہ ادا فرمائیں۔اللہ بڑاغفور دھیم ہے۔

ہے آپ کی دونوں از واج سے فرمایا گیا کہ نبی کریم علی کا کا بات سے تکلیف پنجی ہے لہذاتم دونوں اس سے تو بہ کرو۔ قرآن کریم میں تو دونوں از واج مطہرات کے نام نہیں بتائے گئے لیکن جب حضرت الوبکر سے پوچھا گیا کہ وہ دونوں از واج کون تھیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت عاکثہ اور حضرت حضصہ تھیں جن سے کہا گیا ہے کہ وہ دونوں تو بہ کریں۔

ہ جب ایسا نازک وقت آتا ہے کہ جہاں طلاق کی بات ہوتو عورتوں کا بیرخیال ہوتا ہے کہ اگر ہمارے شو ہرنے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم سے بہتران کوکوئی بیوی ندل سکے گی۔

الله تعالی نے فرمایا کہ از واج مطہرات اس خیال میں ندر ہیں کہ اگر نبی کریم ﷺ نے ان کوطلاق دیدی تو اللہ ان سے بہتر بیویاں ان کونبیں دےگا۔

فرمایا کہا گراللہ چاہے تو تم سے بہتر ہویاں ان کودے سکتا ہے جو تقوی، پر ہیز گاری اور حسن عمل میں ان سے بھی بہتر ہوں گی۔

يَا يَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوا فُوَّا انْفُسَكُمْ وَالْفِيدَةُ كَارُا وَفُوْكُهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَا يُكَةُ عِلَاظُ شِدَادٌ كَارَيْهُ الْكَرْيُنَ كُفُرُ وَالْاَتَعْتَذِرُ والْيُومُ النَّمَا ثُجُرُونَ مَا كُنْتُمْ يَا يُقْلَالْوَيْنَ كُفُرُ وَالْاَتَعْتَذِرُ والْيُومُ النَّمَا ثُجُرُونَ مَا كُنْتُمْ عَلَى رُبُكُمُ الْكَنْهُ الْكَوْيُنَ الْمُنُوا تُوْبُوا إلى الله وَتُوبَةً تَصُوعًا عَلَى رُبُكُمُ الْكَنْهُ الْكَوْيُومُ لَا يُخْرِى الله النَّعِي وَالَّذِيْنَ الْمُنْوَامِعَةُ وَيُنْ وَمُرَافِقًا الْكَوْيِمَ لَا يُخْرِى الله النَّعِي وَالَّذِيْنَ الْمُنْوَامِعَةُ وَيُعَلِيمُ الْكُولِيمَ الْمُؤْمِدُونَ اللهُ النَّعِي وَالَّذِيْنَ الْمُنُوا مُعَةً وَيُعْلِيمُ الْمُؤْمِدُونَ اللهُ النَّعِي وَالَّذِيْنَ الْمُنُوا مُعَةً وَيَعْلَا الْكُولُونُ الْمُنْوَامِعَةُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُولِيمُ اللهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْمُنْوَامِعَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْوَيْنَ الْمُنُوامِعُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْوَامِعَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُونَ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْوَامِعُولُونَ الْمُنْوامِعُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل ومصلازم

2007

ئۇرھمركىنىغى بىن أيدىھ مروبايمانھ مركيقولۇن رتبا آئم مركنا ئُوْرِيَاوَاغْفِرْلَنَا أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيْرٌ لِيَايُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُوالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوْلُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِلْسَ الْمَصِيرُ وصَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ كَفُرُوا امْرَاتَ نُوْحِ وَامْرَاتَ لُوْطِ كَانَنَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَاصَالِحَيْنِ فخانتهما فكمريني نياعنه مامن اللوشيئا وقيل اذخلا السار مَعَ الدُّخِلِيْنَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ امْنُوا الْمُرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْقَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجُنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِ أَنَ ١ وَمَرْيَمَ ابنت عِمْرَنَ الَّتِي كَصْنَتُ قَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوْحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكُلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُرِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُنِتِينَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبر۲ تا۱۲

اےا بیان دالو! تم اپنے آپ کوا دراپنے گھر دالوں کوجہنم کی اس آ گ سے بچاؤ جس آ گ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔

اس آگ پرطافت وقوت والے فرشتے مقرر ہیں۔

اللہ انہیں جو بھی تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔(ان سے کہا جائے گا کہ )اے کافرو! آج کے دن تم کوئی عذر پیش نہ کرو۔ تنہیں ان ہی اعمال کی سزادی جائے گی جوتم (دنیامیں) کیا کرتے تھے۔

اے ایمان والوائم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ توقع ہے کہ تہمار اپروردگار تہمارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہدرہی موں گی۔اس دن اللہ تعالی اینے نبی کواور جولوگ ایمان لائے ہیں آئیس رسوانہ کرے گا۔

ان كانوران كے داہنے اوران كے سامنے دوڑ رہا ہوگا۔ (اور وہ دعا كررہے ہوں گے) اے ہمارے رب! ہمارے لئے اس نوركو آخر تك ركھئے گا۔ ہميں معاف كرد يجئے گا۔ بے شك آب ہر چيز پر قدرت ركھنے والے ہیں۔

اے نبی ﷺ! آپ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر تخق کیجئے (آخر کار) ان کا محکانا جہنم ہی ہے جو بدترین محکانا ہے۔

اللہ نے ان کافروں کے لئے لوظ اور نوٹے کی بیو یوں کا حال بیان کیا ہے کہ وہ ہمارے خاص بندوں کا حق ضائع کیا تو وہ خاص بندوں کے نکاح میں تھیں ان دونوں عور توں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو وہ دونوں بندے (حضرت لوظ اور حضرت نوٹے ) اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا بھی کام نہ آسکے۔

اوران دونوں عورتوں کو حکم دیا جائے گا کہوہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں واخل موں۔اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں (کی تعلیٰ) کے لئے فرعون کی بیوی (حضرت آسیہ) کا حال بیان کیا ہے۔

جب (حفزت آسید نے) دعا کی اے میرے رب! میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بناد یجئے ۔ اور مجھے فرعون (کے شر) سے اور اس کے (کا فرانہ) اعمال سے محفوظ فرما سے اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطافر مائے۔

اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عزت وآبر و کی حفاظت کی۔ پھرہم نے ان کے (جاک گریباں میں) پھونک ماری۔اورانہوں نے اپنے رب کے پیغامات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرماں برداروں میں سے ہوگئیں۔

#### لغات القرآن آيت نمبر٢ تا١٢

قُوْا بيادَ

غِلَاظٌ يَختكام

شِدَادٌ زبروست - طاقت والے

لَا يَعُصُونَ وه نافر ماني نہيں كرتے

يُوْ مَرُونَ عَمَ دِيَّ كَنَّ

كَا تَعُتَذِرُوا تَمْ بَهانِ مَت دُهُوندُو

تَوْبَةً نَّصُوحًا (نَصُوحٌ) كَيْرَة

يُكَفِّرُ وهاتاردكادوركردكا

لَا يُخْزِي رسوانه كركاً

يَسُعلى دورُتاب

أَتُمِمُ يُوراكروك

جَا هِدٌ جَهادكرنے والا

أغُلُظُ تَحْتَ كر

مَا واى مُحانا

ضَرَبَ اللَّهُ اللَّهُ

إِمْرَ أَتُ عورت \_ بيوى

| تَحُتَ عَبُدَيُنِ   | دوبندول کے نیچے        |
|---------------------|------------------------|
| خَا نَتَا           | دونوں نے خیانت کی      |
| اِبُنِ لِیُ         | میرے لئے بنادے         |
| اَ <b>حُ</b> صَنَتُ | محفوظ ركها             |
| فَرُجْ              | شرم گاه                |
| نَغُفَ              | ہم نے پھونک ماری       |
| ٱلُقٰنِتِينَ        | ادب سے بندگی کرنے والے |

## تشريخ: آيت نمبر ٢ تا١٢

کسی انسان کی اسے زیادہ غفلت، ناوانی اور بھول کیا ہوگی کہ وہ اپنے ہوی، بچوں اور رشتہ داروں کی محبت میں حق وصداقت کاراستہ چھوڑ کر باطل کو گلے لگالیتا ہے اور آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے دنیا کی راحتوں اور اسباب میں گم ہوجاتا ہے۔ لیکن جن کے دل میں ایمان اور عمل صالح کی تڑپ موجود ہوتی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ناپائیدار زندگی کے اسباب کو جائز حدتک اختیار کرتے ہیں اور دنیا کی چکا چوند میں گم ہونے کے بجائے اپنی آخرت کو یا در کھتے ہیں۔ زیر مطالعہ آیات میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ان ہی حقائق کو بیان فر مایا ہے۔ فر مایا اے ایمان والو اہم خود بھی شریعت کے احکامات کے مطابق تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرو نو دبھی نیکیوں پر قائم رہوا ور اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کو بھی نیکیوں پر چلا کر جہم کی اس بیب ناک آگ سے بچانے کی کوشش کروجس میں اللہ کے نافر مان لوگ اور پھر ایندھن کے طور پر جھونک دیئے جائیں گے۔ اور اس جہنم پر ایسے طافت ور اور بخت مزاج فرشتے مقرر کئے جائیں گے جو صرف اللہ تعالی کے احکامات کی تھیل کرنا جانے ہوں گے اور تھا نافر مانی نہیں کریں گے۔ مرادیہ ہے کہ اگر کوئی خوشامہ کرکے نگانا بھی چاہے گا تو اس جہنم سے نگل نہ سے گا کیونکہ جہنم پر مقرر اور خطانا فر مانی نہیں کریں گے۔ مرادیہ ہے کہ اگر کوئی خوشامہ کرکے نگانا بھی چاہے گا تو اس جہنم سے نگل نہ سے گا کیونکہ جہنم پر مقرر ان احکامات کی تھیل کرتے ہیں جن کا حکم ان کو اللہ کی طرف دیا جاتا ہے۔ کفار و منافقین جب اس ہیب ناک جہنم کو فر شدتے صرف ان ادکامات کی تعیل کرتے ہیں جن کا حکم ان کو اللہ کی طرف دیا جاتا ہے۔ کفار و منافقین جب اس ہیب ناک جہنم کو

دیکھیں گے تو طرح طرح کے عذر پیش کریں گے لیکن اس دن کسی کاعذر قبول نہ کیا جائے گا۔

ان آیات میں دوسری بات بیفرمائی گئی ہے کہ اے ایمان والو اہم اللہ سے قوبہ کرولیکن ایمی توبہ جوخالص اور تجی توبہ ہوجس میں پھر گناہ کی طرف جانے کاخیال تک نہ آئے۔ فرمایا کہ اگرتم ایمی تجی توبہ کرو گے تو اللہ نہ صرف تہمارے گنا ہوں کو معاف کردے گا بلکہ تہمیں ایمی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے بینچ نہریں بہدرہی ہوں گی۔ اس دن اللہ ایپ نورعطافر مائے گا جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوانہ کرے گا بلکہ بل صراط پر جانے کے لئے اس اندھرے میں ایک ایمانورعطافر مائے گا جوان کے آگے آگے اور ان کے دہنی جانب دوڑ رہا ہوگا۔ جب اہل ایمان بیددیکھیں گے کہ کفاراندھیروں میں دھکے کھارہے ہیں تو وہ اہل ایمان اللہ سے دعا کریں گے کہ الی ہماری اس روشی اور نور کو آخر تک قائم رکھئے گا تا کہ ہم بھی ان کفار کی طرح اندھیروں میں ٹھوکریں نہ کھانے دعا کریں گے کہ الی ہماری اس روشی اور نور کو آخر تک قائم رکھئے گا تا کہ ہم بھی ان کفار کی طرح اندھیروں میں ٹھوکریں نہ کھانے گئیں۔ ہماری کو تا ہوں اور گنا ہوں کو معاف کر دہجئے بے شک آپ کو ہر چیز پر پوری طرح قدرت حاصل ہے۔

توبہ کے نفظی معنی اوشے ، بلی آنے اور رجوع کرنے کے آتے ہیں یعنی اپنے گنا ہوں پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ آئندہ
کا پیمزم کہ میں اس گناہ کے پاس نہ جاؤں گا یہ تجی توبہ ہے جو بھی الیں تجی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی رحمیں عطافر ما تا ہے۔
حضرت ابن ابی حاتم نے زربن حبیش کے واسطے سے بیر وایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی ابن ابی
کعب سے پوچھا کہ '' توبہ نصوحا'' کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی رسول اللہ تھا تھ سے بی سوال کیا تھا تو آپ
نے فرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہوجائے تو اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہواور پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ
سے استغفار کر واور آئندہ کہمی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ (ابن حریہ)

سیدناعمر فاروق نے''توبہ نصوصا'' کی تعریف ہی ہے کہ تو بہ کے بعد آ دمی گناہ کا اعادہ تو در کناراس کے دوبارہ کرنے کا ارادہ تک نہ کرے۔(ابن حریر)

سیدنا حضرت علی مرتضیؓ نے ایک شخص کود یکھا کہ وہ جلدی جلدی توبدواستغفار کے الفاظ زبان سے اواکر رہاہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیتو ''تسو بدہ المکذابین'' (جھوٹے لوگوں کی توبہہے)۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر سیح توبہ کیا ہے؟ حضرت علیؓ نے فرمایا کراس کے ساتھ چھے چیزیں ہونی چاہئیں۔

- (۱) جو کچھ ہو چکااس پرشرمندگی اور ندامت
- (۲) جن فرائض میں غفلت ہوئی ہےان کی ادا ٹیگی

- (4) اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہوتواس ہے معافی مانگنا
- (۵) آئندهاسبات کاعزم کرنا که میں اس گناه کودوباره نبیس کرول گا
- (۲) اپنفس کواللہ کی اطاعت میں اس طرح گھلا نا جس طرح اس نے گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا تھا۔نفس کو اللہ کی اطاعت کا مزا چکھانا جس طرح اس نے اب تک اپنے نفس کو گناہ اور معصیت کا مزہ چکھار کھا تھا۔ (کشاف)

. خلاصہ بیہ ہے کہ بچی توبہ کرنے سے انسان کے گذشتہ گناہ اس طرح معاف ہوجاتے ہیں جیسے اس نے گناہ کئے ہی نہ

ہوں۔ توبہ کرنے کے بعد اگر بشری کمزوری کی بنا پر پھراس گناہ میں مبتلا ہوجائے تو پہلے سے زیادہ احساس ندامت کے ساتھ اپن اس گناہ کی معافی مائے اور اس بات کاعزم کر لے اور کہالہی! مجھے معاف کرد یجئے۔ آپ مغفرت کرنے والے مہر بان ہیں میں آئندہ نہیں کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ ایسے خص پر رحم وکرم نازل کرتے ہوئے اس کے گنا ہوں کومعاف کردےگا۔

ان آیات میں تیسری بات بیڈر مائی گئی ہے کہ اگر کفار ہے جنگ ہوجائے تو پھران سے رعایت کی ضرورت نہیں ہے بلکتی تن شاجائے اوران کواپنے کئے ہوئے اقدام کی تحت مزادی جائے تا کہ اس سے دوسروں کو عبرت اور نھیجت حاصل ہو فر مایا کہ آخر کار ان کفار اور منافقین کا اصل ٹھکا ناجہنم کی بھر کی آگ ہے لیکن کفروشرک سے معافی ما تگ کر اور تو بکر کے نجات بھی حاصل ہو عق ہے۔ چوشی اور آخری بات بیفر مائی گئی کہ کفار کہ جن کو اس بات پر بوانا زھا کہ وہ حضرت ابراہیم اور پیفیبروں کی اولا وہیں ان کو بتایا جار ہاہے کہ آدی کے آگرا ممال میجے نہ بوں اور وہ کفروشرک میں جتال ہوتو پیفیبروں کی نبیت اوران کی اولا وہونا بھی کسی کوفائدہ نہیں دے سکتا۔ کفار کو عبرت دلانے کے لئے فرمایا جار ہاہے کہ حضرت نوٹ کی ہیوی جس کانام'' داغلہ' تھا اور حضرت لوظ کی ہیوی جس کانام'' داخلہ' تھا بید دونوں پیفیبروں کی ہیویاں تھیں جنہوں نے ایمان کی راہ میں پیفیبروں کا ساتھ نہ دیا بلکہ کفار کا ساتھ دیا تو ان کو پیفیبروں کی نبیویاں ہونے کے باوجود پیفیبربھی ان کوجہنم کی آگ سے نہ بچا سکے۔ معلوم ہوا کہ کفروشرک ایسی بدترین چیزیں ہیں کہ اگر نبی کی ہیوی، بیٹا اور کوئی رشتہ دار بھی اس میں جنتال ہوتو پیفیبروں کی سے معلوم ہوا کہ کفروشرک ایسی بدترین چیزیں ہیں کہ اگر نبی کی ہیوی، بیٹا اور کوئی رشتہ دار بھی اس میں جنتال ہوتو پیفیبروں کی سے مارش اور نسبت بھی ان کے کامنیں آسکتی۔ سفارش اور نسبت بھی ان کے کامنیں آسکتی۔

حضرت نوٹ کی بیوی کا بیال تھا کہ جو بھی ایمان لاتا وہ جاکر کفارکواس کی اطلاع کر دیتی۔ حضرت لوظ کی بیوی کفارکو ہر آنے جانے والی کی خبر دے دیا کرتی تھی۔ بیدایک سخت بددیا نتی اور خیانت تھی جس کواللہ نے سخت نا پندفر مایا ہے۔ حضرت نوٹ اور حضرت لوظ کی بیویاں بدکار نہیں تھیں بلکہ بددیا نت اور خاکز تھیں اس لئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فر مایا ہے کہ کسی نبی کی بیوی بھی بدکار نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ ان دونوں پیغیروں کی بیویوں نے خیانت کی تھی جس کی سزاید دی گئی کہ حضرت نوٹ کی بیوی

اور بیٹادونوں کفار کے ساتھ پانی میں غرق کردیئے گئے اور حضرت لوظ کی بیوی کا فروں کے ساتھ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔

اللہ تعالی نے پیغیبروں کی بیو بوں کا ذکر کر کے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر کیا اور بتایا کہ فرعون جو اللہ اور رسول کا

سخت و شمن تھا جب اس کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم نے کفر سے تو بہ کر کے حضرت موگ کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایما

ن قبول کیا تو اللہ نے ان کو جنت کا اعلیٰ مقام دینے کا وعدہ فر مایا کیونکہ وہ فرعون جیسے کا فروظ لم کی بیوی ضرور تھیں لیکن ان کے ایمان

اور عمل صالح نے ان کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ فرعون جہنم کی آگ میں جھوڑ کا جائے گا اور اس کی بیوی حضرت آسیہ جنت کے باغوں

میں راحت و آرام کے ساتھ رہیں گی۔

حضرت عیسی کی والدہ محتر مد حضرت مریم بنت عمران جو بجین سے جوانی تک پوری طرح پاک دامن اور بے داغ رہیں جنہوں نے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی جب انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات جوفرشتوں کے ذریعہان تک پہنچتے تھے ان کی تصدیق کی اور اللہ کی کتابوں برایمان لائیس تواللہ نے ان کو بھی جنت کا اعلیٰ مقام دینے کا وعدہ فرمایا۔

اصل چیز ایمان اورعمل صالح ہے یہی چیز انسان کونجات دلانے والی ہے۔ بردوں اور بزرگوں کی نسبت بھی تب ہی کام آتی ہے جب ایمان اور عمل صالح ہو۔

پاره نمبر۲۹ تباركِالنى

سورة نمبر ٧٤ الملك

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

# تعارف سورة الملك

# بِسَمِ اللهِ الرَّحُمُ لِالرَّحِيَ

سورۃ الملک مکہ مرمہ کے ابتدائی دور میں نازل کی جانے والی ان سورتوں میں سے ہے جس میں غفلت اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کوخواب غفلت سے جگا کر زمین و آسان اوراپنے اچھے یابرے اعمال پرغور وفکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ایک مرتب اور منظم نظام کو بنا کر اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ وہ اس کی محرانی کررہا ہے۔ اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہرز مانہ میں اپنے نبیوں اور رسولوں

کوبھیجا ہے تا کہ جولوگ ان کی باتوں پر ایمان لا کرعمل صالح کی زندگی اختیار کریں ان کو اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں رہ کر ہر آگا میں ان کو جھٹلا یا اوران کی مخص کوعمل کرنے کی آزادی ہے۔

مخص کوعمل کرنے کی آزادی ہے۔

اطاعت سے انکار کیا ان کوجہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس سورۃ کا خلاصہ یہ آخرت میں اس کا بتیجہ سامنے آئے

الله جس نے تہد در تہدیعی اوپر تلے سات آسان بنائے وہ بہت ہی برکت اور عظمت والی ذات ہے۔ اگران آسانوں کی تخلیق اور پیدائش پر کوئی انسان غور کرے بار بارغور کر بے تواس کی نظرین تھک جائیں گی کین اس کو کہیں کی جگہ بے ترتیبی یا برنظمی نظر نہ آئے گی۔ اللہ نے دنیا کے آسان کو چراغوں (چاند ، سورج اور ستاروں) سے روش کر رکھا ہے۔ اگر کوئی شیطان ان آسانوں کی طرف آکر بچھ چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے تواس پرشہاب ٹا قب لیعنی آگ کے گولوں کی بارش کردی جاتی ہے۔

| 67        | سورة نمبر    |
|-----------|--------------|
| 2         | كل ركوع      |
| 30        | آيات         |
| 335       | الفاظ وكلمات |
| 1359      | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |
|           |              |

اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں رہ کر ہر
مخص کوعمل کرنے کی آزادی ہے۔
آخرت میں اس کا بتیجہ سامنے آئے
گا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس
دنیا میں اپنی صلاحیتوں سے کام لے
کراللہ کے پنیم رصرت مجر مصطفی سکتا
کی مکمل اطاعت کر کے اپنے لیے
آخرت کا سامان کر لیں کے لیکن وہ
لوگ بڑے بدنصیب ہیں جو قیامت
میں خالی ہاتھ پنجیں کے ادر گنا ہوں
میں خالی ہاتھ پنجیں کے ادر گنا ہوں
کے بوجھ ان کی پٹھ پر رکھے ہوئے
ہوں کے۔

زمین کے متعلق بتایا کہتم اس زمین میں چل پھر کر اور محنت کر کے اپنا رزق تلاش کرتے ہو۔ اللہ نے اس میں پہاڑوں کا بو جھر کھ کرایک خاص تو ازن قائم کر دیا ہے درنہ زلز لے اور تیز وتند ہوائیں ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیتیں۔اس نے اس میں پانی کے ذریع در سرسزی وشادانی پیدائی۔ فرمایا کہ زمین اور آسان اوران کے درمیان کی ہر چیز کواس نے انسان کے تالع کر دیا یعنی اس کے کام میں لگا دیا تا کہ وہ ایک مقرر وقت تک اس دنیا میں رہ کراپی زندگی کا ہر سامان حاصل کر سکے اور اس میں اپنے بہترین اعمال کے ذریعہ وہ جنت کی ابدی راحق کاحق دار بن سکے۔

اللہ نے لوگوں کی ہدایت ورہنمائی کے لیے ہرز مانہ میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے جن لوگوں نے ان کی بات مان کر ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا ہے اس ایک اللہ ک ذات پر کلمل بھروسہ اور اعتاد کیا ہے۔ ان کے لیے معافی، در جات کی بلندی اور اجرعظیم تیار کیا گیا ہے۔ ان کے لیے معافی نر حربولوں کو جھٹلایا ہے قیامت میں کیا گیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نافر مانی کا راستہ منتخب کر کے رسولوں کو جھٹلایا ہے قیامت میں ان کو سوائے شرمندگی اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اور کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔ جہنم ایک

جہنم ایک ہولناک مقام ہے۔ جب
ودزخیوں کواس دوزخ میں ڈالا جائے
گا تو ان پر اللہ کے ایسے فرشتے مقرر
ہوں گے جو کسی کے رونے چلانے
سے متاثر نہ ہوں گے بلکہ وہی کریں
گے جس کا ان کو حکم دیا جائے گا۔
جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ
جبنم ایک ڈراونی آواز میں دھاڑنا
شروع کردے گی کہ جیسے وہ غصے سے
شروع کردے گی کہ جیسے وہ غصے سے
کی میں جارتی ہے۔ اس کے برخلاف
اہل جنت جنت کی تمام راحتوں میں
برسکون اور عیش و آرام کی زندگی
گزارتے ہوں گے۔

کہ جیسے وہ غصے سے پھٹی جارہی ہے۔ فرمایا کہاس پرایسے پخت مزاج اور حکم کی تغیل کرنے والے فرشتے مقرر ہوں گے جن کا کام صرف یہی ہے کہان کو جو پچھ

تھم دیا جائے وہ اس کی تھیل کریں یعنی کسی کے رونے ، چلانے اور فریا دکرنے کا ان برکوئی اثر نہ ہوگا۔

ہیب ناک مقام ہے چنانچہ جب ان جہنیوں کواس آگ میں ڈالا جائے گا تو جہنم اس قدر ڈراؤنی آواز میں دھاڑ ناشروع کرے گی

وہ فرشتے ان جہنیوں سے پوچیس کے کہ کیا تہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والے اور برے انجام سے آگاہ کرنے والے پیغیرنیس آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پیغیرتو آئے تھے گرہم نے ان کو جھٹلا یا اور کہا کہ اللہ نے کوئی کتاب یا تھم نازل نہیں کیا یہ سبتہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور اس طرح ہم بھٹک گئے۔

وہ نہایت افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہم ان کی باتوں کو مان لیتے تو آج یہ بدترین دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ فر مایا جائے گا کہتم نے خود ہی اپنے گنا ہوں کا اقر ارکرلیا ہے۔ تمہاری اس سوچ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد جب ان کوجہنم کے قریب لا یا جائے گا کہ یہی وہ عذاب اور جہنم کی بعر کتی ہوئی آگ ہے لا یا جائے گا تو ان منکرین کے چہرے گھڑ جائیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب اور جہنم کی بعر کتی ہوئی آگ ہے جس کائم مطالبہ اور تقاضا کرنے میں جلدی کہا کرتے تھے۔

دنیامیں اللہ کے پنجبران کواس دن کے برے انجام سے ڈرایا کرتے تووہ نداق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ آخروہ

قیامت کب آئے گی اوراس کاعذاب کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا جواب دیا جائے گا اور وہ اس جہنم کواپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ کر سخت شرمندہ ہول گے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تہہیں سنے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں جن پر تہہیں اللہ کاشکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ تمہارے مقابلے ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس درجہ پر سننے، دیکھنے اور سوچنے کی طاقت نہیں رکھتیں فرمایا کہ تاریخ انسانی پر نظر ڈالو کہ جب کی قوم نے اللہ کی نافر مانی کی اس کا انجام دنیا ہی ہیں کتنا بھیا تک اور خراب ہواہے۔

الله تعالی نے اپنے بندوں سے یو حیاہے کہ

الله نے زمین میں توازن بنایا ہے اگروہ بے دزن کردی تو کیا بیز مین زلزلوں اور چھکوں کا شکار نہ ہوجائے گی؟ کیاتم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہارے اوپر طوفانی اور پھر برسانے والی ہوائیں بھیج کر تمہیں تباہ و برباد کردے؟

کا اگروہ رمنی تمہارارزق روک لے تو کیا کوئی اور ذات یا طاقت ہے جوتمہارے لیے رزق کے دروازے کھول وے گی؟

کٹ پانی جس سے تمہاری زندگی وابسۃ ہے اگروہ اس کوزمین کے بینچے لے جا کر غائب کردے تو کیا کوئی اس کے سوتوں کو جار سوتوں کو جاری کرسکتا ہے؟

ہ رخمان کے لشکر کے سواد وسرا کون سالشکر ہے جورحمان کے مقابلے میں تمہاری مد دکر سکتا ہے؟ ﷺ تنہیں سوچنے کے لیے دل ود ماغ سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آٹکھیں کس نے عطاکی ہیں؟ ﴿ فضاوُں میں پرند ہے بھی پرکھو لتے اور بھی سمیٹ لیتے ہیں ان کوکس ذات نے فضاوُں میں سنجال رکھا ہے؟

کہ فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ ہی کسی مصیبت میں پھنساد ہے تو اس سے چھٹکا را دلانے والاسوائے اللہ کے اور کون ہے؟ مسلمانوں کے بدخواہوں سے فرمایا ہے کہ اللہ مومنوں پر رحم وکرم کرے یاسزاد ہے اس سے تہمیں کیاغرض ہے؟ تہمیں تو اپنی فکر ہونی چاہیے جب وہ ان کا فروں کوعذاب دے گا تو اس وقت ان کو بچانے والا کون ہوگا؟ فرمایا کہتم اللہ کوزور سے پکارویا آہت، وہ ہروقت ہر خص کی فریاد کوستنا ہے۔ وہ ہربات کونہایت بار کی سے دیکھ کرباخبر رہتا ہے۔ فرمایا کہتہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے پہلے ہی اس کی تیاری کرلی جائے کیونکہ وہاں عمل کرنے کاوقت نہیں ہوگا۔ ملک کرنے کے لیے دنیا کامیدان ہے جو یہاں بے ملی کاشکار ہوگا سے قیامت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی سکون نہ طے گا۔

#### و سُورَةُ الْمُلْكَ :

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْ وَدِيُرُ إِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وُهُوَالْعَزِيْرُ الْعَفُورُ۞ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمْوٰتٍ طِبَاقًا أَ مَاتُرْي فِي خَلْقِ الرَّحْمُنِ مِنْ تَفَوْتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرُ لَهُلْ تَرْى مِنْ فُطُورٍ ۞ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَكَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُخَاسِئًا وَهُوَحَسِيْرُ۞ وَلَقَدُزُيِّتِنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِئِحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِلشَّيْطِيْنِ وَاعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ وَلِلَّذِيْنَ كُفُرُوْ إِبِرَتِهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ اللَّهِ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ وَإِذَا ٱلْقُوْ إِفِيْهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيَقًا وَهِي تَفُورُ فَكَادُ تُمَيِّرُمِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجَ سَالْهُمْ خَزَنَتُهُا ٱلدِّيَاتِكُمُّ نَذِيْرُ ۞ قَالُوْا بَلِي قَدْ جَاءُنَا نَذِيْرُهُ فَكُذَّبُنَا وَقُلْنَامَانَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْ اللهُ إِنْ انْتُمْ إِلَّافِي ضَلِّل كَبِيرِ ٥ وَقَالُوْ الْوَكْنَا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي آصْحْبِ السَّعِيْرِ ©

فَاعُتَرُفُوْا بِذَنَبِهِمْ فَسُخْقًا لِلْصَحْبِ السَّعِيْرِ إِنَّ الَّذِينَ فَاعْتَرُفُوا بِذَنَبِهِمْ فَسُخْقًا لِلْصَحْبِ السَّعِيْرِ إِنَّ الَّذِينَ يَعْشَوُنَ رَبَّهُمْ مِالْغَيْبِ لَهُمُ مَّغْفِرَةً وَاجْرُكْبِيْرُ وَالْمِلْوُا وَالْمُلْمُ الْمُعْلِيْمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ الايعلامُ وَوَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُو اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْمَا يَفُ الْخَبِيْرُ الْمَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْمَا يَعْلَمُ الْخَبِينُ الْمُعْلِيْمُ الْخَبِينُ الْمُعْلِيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعِلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ ا

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۸

وہ بڑی برکتوں والا ہے جس کے ہاتھ میں (پوری کا مُنات کی) سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تا کہ وہ تہمیں آز مائے کہتم میں سے عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے۔

وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس نے اوپر تلے سات آسان بنا دیئے۔ (غور سے دیکھوتو) اس کی تخلیق میں تم کوئی فرق نہ پاؤگے۔ پھر ذرانگاہ اٹھا کردیکھوکیا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بارنگاہ ڈال کردیکھوتو تمہاری نگاہ تمہاری طرف تھک کراور بلیٹ کرواپس آ جائے گی۔

اوریقینا ہم نے ہی دنیا کے آسان کو چراغوں سے زینت وخوبصور تی دی ہے اور ہم نے (ان ہی میں) شیطانوں کو مار بھگانے کے لئے (شہاب ٹاقب) کو بھی بنایا ہے اور ہم نے ہی ان (شیاطین) کے لئے دہکتی آگ تیار کررکھی ہے۔

اوروہ لوگ جواپنے پر ورد گار کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے عذاب جہنم تیار ہے جو بدترین ٹھکا نا ہے۔

جب بیر ( کفار ومشرکین ) اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو بیلوگ خوفناک اور نالپندیدہ آوازیں سنیں گے اور وہ جہنم جوش مارر ہی ہوگی کہ جیسے وہ غصہ سے پھٹ پڑے گی۔ جب ان میں سے ایک گروہ کوڈ الا جائے گا تو حفاظت کرنے والے فرشتے ان سے پوچیس گے کہ کیا تہارے یاس (اس دن کے عذاب سے) ڈرانے والانہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ یقینا ہارے یاس (اس دن کے عذاب سے) ڈرانے والا آیا تھا گرہم نے اسے جھٹلادیا تھا اور ہم نے کہاتھا کہاللہنے کوئی چیز نازل نہیں گی۔

اورتم (خودہی) بری گراہی میں بڑے ہوئے ہو۔وہ کہیں گے کاش ہم س لیتے یا سمجھ لیتے توجہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ (اس طرح) وہ کا فراینے جرم کا اقر ارکرلیں گے۔اور پھریہ جہنم والےاللہ کی رحمت سے دور ہوجائیں گے۔

بے شک جولوگ اینے رب کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور اجرعظیم ہے۔اورتم اپنی بات چھیا کرکہویا یکارکرکہو۔

یے شک وہ دلوں کے حال کا جانے والا ہے۔سنو! کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی (اپنی مخلوق کو) جانتا ہےاور بہت بار کی سے خبرر کھنے والا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا ١١

تَبْزُكَ

يَدٌ يَبُلُوُا وه آزما تاہے َ ایُکُمُ تم میں کون أخسَنُ عَمَلاً عمل کےاعتبار سے زیادہ بہتر طِبَاقًا

بركت والا

ایک برایک

تَفُوْتِ فرق

| اِرُجِعُ                | لوثا ليے                   |
|-------------------------|----------------------------|
| فُطُورٌ (فَطَرٌ)        | فتكاف دراژ                 |
| كَرَّ تَيُنِ            | باربار                     |
| يَنُقَلِبُ              | للت كرآسة كا               |
| تحابيبة                 | ذ کیل درسوا                |
| حَسِيرٌ                 | تھيکا مانده                |
| مَصَابِيُحٌ (مِصْبَاحٌ) | <i>چ</i> اغ                |
| رُجُوْمًا               | مارنے کی چیز               |
| اُلُقُوا                | ول کے ا                    |
| سَمِعُوُا               | انہوں نے سنا               |
| شَهِيُقًا               | ز بردست ڈراؤنی آواز۔دھاڑنا |
| تَفُورُ                 | جوش مارتی ہوگی             |
| تَگادُ                  | قریب                       |
| تَمَيَّزُ               | بھٹ پڑے گ                  |
| ٱلۡغَيۡظُ               | غصہ                        |
| فَوْجٌ                  | جماعت _گروه                |
| سَالَ                   | اس نے پوچھا                |
|                         |                            |

| حفاظت کرنے والا پیگران | خَزَنَةُ           |
|------------------------|--------------------|
| اگر ہم ہوتے            | <b>لَوُ</b> كُنَّا |
| انہوں نے اقرار کیا     | إعُتَرَ فُوُا      |
|                        |                    |

سُحُقًا دوردور

أسِرُّوا تم چمپادَ

## تشریخ: آیت نمبرا تا ۱۲

اس سورت میں اللہ کی ذات ، صفات اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ اللہ وہ ہے جواپی ذات کے اعتبار سے ہر طرح کی برکتوں ، عظمتوں اور تمام بھلائیوں اور کا نئات میں ہر طرح کے اختیارات کا مالک ومختار ہے۔

اس نے زندگی اورموت کو پیدا کیا ہے اور زندگی اورموت کے درمیانی وقفہ کوانسان کی آز ماکش بنادیا ہے تا کہ اس آز ماکش اور امتحان کے ذریعہ بید دیکھا جا سکے کہ کون زیادہ حس عمل پیش کرتا ہے اور کون اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر میدان حشر میں پنچتا ہے۔

اسی کی ساری طاقت وقوت ہے وہ دینے پرآئے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور خدد ہے تو کوئی اس کومجبور نہیں کرسکتا۔ وہی ہرایک کے گنا ہوں کومعاف کرنے والا ہے۔ بیکا ئنات اس نے بنائی ہے وہی اس کا انتظام سنجالے ہوئے ہے۔

اسی نے اوپر تلے سات آسان اس طرح بنائے ہیں کہ انسان جب بھی ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے گا اس میں باربار غور دفکر کرے گا تو وہ کہدا تھے گا کہ داقعی اللہ کا ایک مضبوط نظام ہے جس میں کہیں بنظمی ، بے ترتیمی اور بے ربطی نہیں ہے۔اس میں کہیں کوئی فرق اور شگاف محسوس نہ کر سکے گا۔ وہ ان آسانوں اور زمین کی خود حفاظت کرتا ہے۔

ای نے چاند، سورج اور ستاروں کی روثنی ہے آسان کواس طرح سجا کر ہر طرف حسن وخوبصورتی کو بھیر دیا ہے کہ کہیں ویرانی نظر نہیں آتی ۔غیب کی خبریں حاصل کرنے کے لئے اگر جنات اور شیاطین آسانوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر جلتے انگاروں (شہاب ٹاقب) کی بارش کردی جاتی ہے جس سے ان کو آسانوں سے دور بھگادیا جاتا ہے۔ کفارومشرکین کے سادہ ذہن رکھنے والوں کو کا ہن اپنے انداز وں سے جھوٹی کچی باتیں ملا کر بیان کرتے اور عام لوگ ان پریقین کر لیتے تھے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ بیہ جنات اور شیاطین اول تو آسانوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے لیکن اگروہ کسی طرح آسانوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ٹا قب ان کی خبر لینے کے لئے تیار رہتے ہیں جن کے ذریعہ ان کو آسانوں سے بھا گئے پرمجبور کر دیاجا تا ہے۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ آج ہے کا بن دنیا کی ادنی دولت کمانے کے چکر میں لوگوں کو بے وقوف بنار ہے ہیں وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب ان کا ہنوں اور شیاطین اور جنات کو جہنم کے قریب پہنچایا جائے گا۔ وہ جہنم ان شیاطین اور کا ہنوں کو دیکھ کرالی دہشت ناک اور نالیندیدہ آواز نکالے گی کہ جیسے وہ غصہ سے بھٹ پڑے گی۔اس وقت ان پرایک ہیبت سوار ہوگی کیونکہ جہنم کا غصہ سے چلا نا اور بھڑکتی آگ ان کے ہوش ٹھکانے لگادے گی۔

اس وقت فرشتے ان سے پوچیس گے کیا آج کے دن کے عذاب سے ڈرانے والے اور خرد ارکرنے والے پیغیر نہیں آئے سے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس بات کا اقر ارکرتے ہیں کہ اللہ کے پیغیر ہمارے پاس آئے سے انہوں نے ہمیں اس دن کے عذاب سے ڈرایا بھی تھا مگر ہم نے ان کی بات کو اہمیت نہ دی۔ ہم نے ان کو جھٹا ایا اور یہاں تک کہد دیا کہ یہ سب پچھٹم اپنی طرف عذاب سے ڈرایا بھی تھا مگر ہم نے ان کی بات کو ہم خود ہی بھٹلے ہوئے لوگ ہو۔ وہ کفار ومشرکین بڑی سے کہدر ہے ہواللہ نے تو ایسا کوئی تھم نازل نہیں کیا۔ بلکہ ایسا لگتا ہے کہ تم خود ہی بھٹلے ہوئے لوگ ہو۔ وہ کفار ومشرکین بڑی حسرت، ندامت اور ناامیدی کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہم ان کی بات من کراس کو قبول کر لیتے تو آج یہ جہنم کی آگ اور رسوائی فیب نہ ہوتی۔

جب یہ کفار ومشرکین اپنے کئے ہوئے جرم کا اعتراف کرلیں گے تو اللہ کے تکم سے فرشتے ان کو تھیٹتے ہوئے اس جہنم کی طرف لے جائیں گے جس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔

دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے پیفیبروں کی بات مان کرخوف البی کے ساتھ مختاط زندگی اختیار کی ہوگ ان سب کو جنت کی راحتیں ، اللہ کی طرف سے مغفرت اور اجرعظیم عطا کیا جائے گا۔ آخر میں فرمایا کہ ہرخض کو حسن عمل پیش کرنا چاہیے اور اپنے دلوں میں خوف البی کی قندیلوں کوروشن رکھنا چاہیے وہ ہر چیز کا خالق ہے اسے ہرایک کے دل کا حال معلوم ہے کوئی کسی بات کو صلم کھلا کہے یا چھپا کر کے اس سے کوئی بات اور کوئی جذبہ پوشیدہ نہیں ہے۔وہ ہر بات کو اس کی گہرائی تک پہنچ کردیکھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔

## هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُرُ

الْأَرْضَ ذَكُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِبْرَقِهِ وَ اليهوالنَّشُورُ وعَامِنْتُمُ مِّنْ فِي السَّمَاءَانَ يَخْسِفَ بِكُمُّ الْأَرْضَ فَإِذَاهِي تَكُورُ ﴿ آمْ أَمِ أَمِنْتُمْمُ ثُنَّ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِكُيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿ ٱوَكُمْ يَرُوا إِلَى الطَّلِيْرِفُوفَكُمْ مِلْفِيتِ وَكَيْقِيضَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمُنُ الْمُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءً بَصِيرً ﴿ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَجُنْدُّ لَّكُمْ يَنْصُرُكُرُ مِنْ دُونِ الرَّحْمِنْ إِنِ الْكَفِرُونَ إِلَّا فِي عُرُورٍ ﴿ اَمَّنَ هٰذَا الَّذِي يَرْبُ قُكُمُ إِنَّ امْسَكَ رِبْنَ قَهُ " كِلْ لَجُوْا فَيُ عُثُونَ وَ نُفُورٍ ﴿ أَفَمَنْ يَكُمْشِى مُحِبًّا عَلَى وَجِهِم اَهُداَى اَمَّنَ يَكُنْفِى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ® قُلْ هُوَالَّذِي آنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَوَ الْكَفِيدَة 'قَلِيدُلَامًا تَشْكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْكُرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ٥

#### ترجمه: آیت نمبره ۱ تا۲۲

وہی توہے جس نے تمہارے لئے زمین کو سخر کر دیا۔ (تمہارے کام میں لگادیا) تا کہتم اس کے چاروں طرف چلو پھرواوراس کے دیئے ہوئے رزق سے کھاؤ۔ (وہی توہے) جس کی طرف تہہیں زندہ ہوکراٹھنا ہے۔

کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ جو (آسان وز بین کا مالک) ہے وہ تہہیں زبین میں موہ میں دھنسادے اور وہ زبین اچا تک لرز نے گئے۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے کہ جوآسان میں ہے وہ تم پر پھر برسانے والی ہوا بھیج دے پھر تہہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔
تم پر پھر برسانے والی ہوا بھیج دے پھر تہہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔
ان سے پہلے جولوگ گذر گئے ہیں وہ بھی (اپنے پیغیبروں کو) جھٹلا بھی ہیں۔ پھر (دیکھو) ان کا انجام کیا ہوا۔ کیا وہ اپنے او پر اڑتے پر ندوں کو نہیں دیکھتے کہ جو پر پھیلا کر دوبارہ اپنے پر سمیٹ لیتے ہیں ان کوسوائے اللہ کے اور کون روک کرر کھتا ہے۔ بے شک وہی ہر چیز کود کھر ہا ہے۔
سمیٹ لیتے ہیں ان کوسوائے اللہ کے اور کون روک کرر کھتا ہے۔ بے شک وہی ہر چیز کود کھر ہا ہے۔
اللہ کے سوااور کون ہے جو تمہار الشکر بن کر تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کا فرصن دھو کے ہیں پڑے
ہوئے ہیں۔ وہ اگر تمہارے درزق کوروک لے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچائے گا۔ اصل
بات ہے کہ یہ کا فراپنی ضداور سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا وہ مخض جواوند ھے منہ چل رہا ہو و

آپ ﷺ فرماد یجئے کہ وہی اللہ تو ہے جس نے تہ ہیں پیدا کیا اور تہ ہیں کان ، آنکھیں اور دل عطا کئے۔ مگرتم میں سے بہت تھوڑ ہے ہے ہیں جو (اللہ کی نعمتوں پر) اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ (اے نبی ﷺ) آپ کہد دیجئے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تہ ہیں زمین پر پھیلا رکھا ہے۔ اور تم اس کی طرف جمع کئے جاؤگے۔

لغات القرآن آیت نبر ۲۳۵۱ ت

اطاعت گذار فرمان بردار

ذَلُوُلٌ

| تم چلو پھرو | إمَشُوُا |
|-------------|----------|

مَنَاكِبٌ (مَنْكُبٌ) كانده

اَلْنَشُورُ (مرنے کے بعد) دوبارہ زندہ ہوتا

أَنْ يَنْحُسِفَ يكروه دهنسادك

تَمُورُ اللهِ اللهِ

يُرُسِلُ وه بُصِجَابٍ

حَاصِبًا پقربرسانے والی ہوا

اَلطَّيْرُ پُنده

يَقُبِضُنَ وه سير ليتي بين (بازوسير ليتي بين)

مَا يُمُسِكُ نبين قامتا ب

جُنْدٌ كَ

غُوُورٌ دعوكا فريب

لَجُوا وهالا كَتَ

عُتُو سُرَقَى

مُكِبًا كرابوا

اَهُدّى زياده برايت پر

سَوِيًّا سيدها

أنشأ الانياكيا

#### اس نے پھیلا دیا

فرأ

### تشریح: آیت نمبر۱۵ تا۲۴

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان اوران کے درمیان این بعض ان نعتوں اور قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے جو ہرخض کے لئے ایک آ زمائش اورامتحان ہیں۔ جوبھی اس آ زمائش کی کسوٹی پر پورااتر تا ہے اس کے لئے آخرت کی کامیابیاں ہیں اور جو محض اسباب اورعیش و آرام کوزندگی سمجھ کران میں الجھ گیا اور کفروشرک کے راستے پر چل پڑاوہ دنیا والوں کی نظر میں کتنا بھی کامیاب کیوں نہ مجھا جا تا ہوآ خرت کی حقیقی زندگی میں ایک بدقسمت انسان ہے۔ فر مایا کہ زمین وآسان اوراس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا سارا نظام اس کی قدرت سے چل رہا ہے۔اللہ نے زمین وآسان، ہواؤں اور فضاؤں کوانسان کے لئے اس طرح کام میں لگادیا ہے اور مسخر کردیا ہے کہ وہ دن رات اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے زمین کوایے بے ثار خزانوں اور اسباب سے بھر دیا ہے جس میں وہ چلتا پھرتا ، کھا تا پیتا ، رہتا اور بعتا ہے کیکن آ دمی اس بات کو بھول جا تا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خالق و مالک کون ہے؟ وہ اس بات کوفراموش کر بیٹھتا ہے کہ بیرد نیااوراس کے اسباب ہمیشہ کے لئے نہیں ہیں بلکہ وقتی اور عارضی ہیں ایک وقت آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور زمین وآ سان کے نظام کوتو ژکرایک نیاجہان تعمیر کیا جائے گا اور ہمخف کو ا پنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔بس یہی ایک آ زمائش اورامتحان ہے۔اگر ایک آ دمی دنیا کی نعمتوں پرشکرادا کرتا ہے اور اینے اللہ سے سیاقلبی تعلق قائم کر کے اس کے ہر تھم کے آ گے سر جھا دیتا ہے۔ اس کے رسول حضرت محم مصطفیٰ عظیٰ کہ کمل اطاعت وفر ماں برداری اوران ہے محبت کاحق ادا کرتا ہے تو وہ آخرت کی ختم نہ ہونے والی ہمیشہ کی زندگی میں جنت کی راحتوں کامستحق بن جائے گا جواس کی سب سے بڑی کامیا بی اورخوش قتمتی ہوگی ۔لیکن اگراس نے اللہ کی نعتوں کی ناشکری کرتے ہوئے کفراورشرک کواختیار کیااور دنیاوی اسباب،عیش و آرام، مال و دولت اور بلژنگوں کی سجاوٹ میں الجھ کررہ گیا تو وہ آخرت کی ابدی زندگی کی ہرراحت وآرام سے محروم رہے گا۔

اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پوری کا تنات کو وہ تنہا سنجا لے ہوئے ہو وہ جب چاہے گا اور جیسے چاہے گا اس کا رخ موڑ سکتا ہے اور انسان اپنی ترقیات کے باوجود اپنی بے بسی پر ہاتھ ملتارہ جائے گا۔ اگر وہ چاہے تو دنیا میں اور ایسے زلز لے پیدا کر دے جس سے ساری دنیا ہل کر رہ جائے اور بڑی بڑی بلڈ تکیس ریت کا ڈھیر بن جا کیں ،شہر ویران ہوجا کیں اور انسانی بستیاں قبر ستان بن جا کیں ۔ وہ چاہے تو زمین پر بسنے والوں کو زمین ہی میں دھنسادے زبر دست طوفانی ہواؤں سے شہروں کو الٹ کر بھینک دے۔ آسان سے بھروں کی بارش کر کے ہر طرف تباہی مجادے۔ اس وقت انسان سوائے بچھتانے کے اور شرمندگی

کاور کچر بھی نہیں کرسکا۔ فرمایا کہ تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا ہیں جب بھی ظلم و جر ، کفر وشرک اور اللہ کی نافر مانیا ک بڑھ کر انتہا تک پہنچ گئیں تو اللہ نے ایسی قوموں کو بخت سزائیں دیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بھی اس کا نظام ہے کہ وہ قوموں کی بافر مانی اور کفر وشرک ہے بنچوں نے ان کی باقوں کو مانا اور اپنی افرمانی اور کفر وشرک ہے بنچوں نے ان کی باقوں کو مانا اور اپنی اور کو مانا اور اپنی اور کفر وشرک ہے بنچوں نے ان پیغیر بھیجتا رہا ہے جنہوں نے ان کی باقوں کو مانا اور اپنی اور کو مانا اور اپنی ان کو مینا اور ان کی اور سول ہیں آپ نے بھی اس طرح ان تو موں کو بخت سزائیس دی گئیں۔ نبی کریم حضرت مجمد مصطفیٰ ہیں جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ نے بھی اس طرح لوگوں کو کفر وشرک بظلم وستم اور غلط راستوں سے روکا۔ آپ کی بات مانے والے اطاعت گذار صحابہ کرام کامیا ہو ہو اور آپ کی مانوں میں اور کو کو کو کی بات مانے والے اطاعت گذار صحابہ کرام کامیا ہو ہو اور آپ کی باور ان کی بافر مانیاں جنم لیس گی تو امت کے علاء نبی کریم ہیں تی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو آگاہ اور خبر دار کرنے کی جدوجہد کریں گئی کہ دائد نبی کریم ہیں گئی کو امت کے علاء نبی کریم ہیں گئی دمہد ار یوں کو احسن طریقے پر پورا کیا اور انشاء اللہ قیامت تک پورا کر سے کے الحمد للہ نبی کریم ہیں گئی کے بعد علائے امت نے اپنی ذمہ دار یوں کو احسن طریقے پر پورا کیا اور انشاء اللہ قیامت تک پورا کیا گئی ہے۔

فر مایا کہتم دن رات اللہ کی قدرت کے ہزاروں نمونے و کیمتے ہوون بی قدرت سے اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔
چھوٹے بڑے پرندے پرندے بھی پروں کو کھول کر بھی باز وؤں کو سیٹ کر کس طرح فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ وہ ایک حد کے
اندررہ کر اڑتے ہیں، اپنارزق تلاش کر کے اپنااورا ہے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، نہذ مین کی کشش ان کوا پی طرف کھینچی ہے نہ وہ
اندررہ کر اڑتے ہیں، اپنارزق تلاش کر کے اپنااورا ہے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، نہذ مین کی کشش ان کوا پی طرف کھینچی ہے نہ وہ
آسان کی باندیوں میں گم ہوتے ہیں۔ اس تیز و تندہواؤں اور فضاؤں میں ان کو کس نے سنجال رکھا ہے بیصرف اللہ کی قدرت ہے
کہ اس نے ان پرندوں کو وہ صلاحیت عطافر مادی کہوہ جہاں اور جیسے چاہتے ہیں فضاؤں میں تیرتے پھرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دنیا
میں فغ، نقصان اور رزق سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے سواد وسرا کوئی نہیں ہے جواس کو نقصان پہنچا سے لیکن سے انسان کی باگ ڈور
بھول ہے کہ وہ الی طاقت وقوت اور قدرت رکھے والی ذات کو بھلا کرکا تنات کی بے حتی ہے میں نفع ونقصان کی باگ ڈور
نفع کی امیداور نقصان کا خوف رکھتا ہے حالانکہ نفع نقصان تو وہی ذات پہنچا سے جس کے ہاتھ میں نفع ونقصان کی باگ ڈور
ہوتے ہو جوان پھر جوا ہے وجود ہیں بھی انسانی ہاتھوں کے تاج ہیں وہ خودا ہے نفع اور نقصان کے ماکھ بیس پہنچ سکت وہ تو میں میں ہو کر چاتا ہے وہ بین بیس ہیں ہیں کو تھی اور کو سالے کہ جس کے ہاتے ہو کہ کو تین کر ان کیا گئیں ہیں کو تھی اندی نیس ہیں ہیں کو تو کی لادوں اور میں اندی نیسلہ ہو کہ کو تقی لذتوں اور
میں سے ایک ناکام و نا مراد ہے اور دوسراکا میا ہو وہ اس کے باد جود کی حقیقت کو ندر کیکھتے ہوں کان رکھنے کے باد جود کی حقیقت کو ندر کیکھتے ہوں کان رکھنے کی باد جود کی حقیقت کو ندر کیکھتے ہوں کان رکھنے کے باد جود کی حقیقت کو ندر کیکھتے ہوں کان رکھنے کے باد جود کی حقیقت کو ندر کیکھتے ہوں کان رکھنے کے باد جود کی حقیقت کو ندر کیکھتے ہوں کان رکھنے کے باد جود کی حقیقت کو ندر کیکھتے ہوں کان رکھنے کے باد جود کی حقیقت کو ندر کیکھتے ہوں کان رکھنے کے باد جود کی حقیقت کو ندر کیکھتے ہوں کان رکھنے کے باد جود کی کو تو تو کو کو کو کیا کو کی کھتے ہوں کان رکھنے کے باد جود کی کو تو کو کیا کو کو کھتے کو کو کور کیا گئی کو کو کو کو کھتے کو کو کو کو کو کو کو کھتے کو کو کو کھتے کو کھت

باوجودوہ کسی حق بات کونہ سنتے ہوں ان سے زیادہ ناکام اور کون ہوگا کیونکہ اللہ نے اس کوآ تکھیں دیکھنے اور کان سننے کے لئے دیئے ستھے فرمایا کہا چھے اور برے ایمان والے اور کا فروشرک سب اس دنیا میں رہتے ہتے ہیں اگر چہوہ دور در از کے علاقوں میں رہتے ہیں لیکن جب اللہ چاہے گا ان سب کوایک میدان میں جمع کرے گا اور میدان حشر کوقائم فرمائے گا۔

# وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰذَاالُوعَدُ

إن كُنْتُكُوْمِدوِيْنَ ﴿ فَكُمَّا كَافَهُ ذُلْفَةٌ سِيْفَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَذِيْكُمُّونِيْنَ ﴿ فَكُمَّا كَافَهُ ذُلْفَةٌ سِيْفَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ لَمْذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ فَكُمَّا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ فَكُلُونِينَ كُفُرُوا وَقِيْلَ لَمْذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ فَكُلُونِينَ اللّهُ وَمَنَ مُنَ مُعَى اوْرُحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الكَلْفِرِينَ وَلَا اللّهُ مِمْنَا فَمَنْ يُجِيدُ الكَلْفِرِينَ وَلَا اللّهُ مِنْ عَذَابِ النّهُ وَمَنْ هُو فِي ضَلَا مُعَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَعَلَيْهِ تَوْكُلُنَا فَمَنْ مَنْ هُو فِي ضَلَا مُعْنَى إِن وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ تَوْكُلُنَا فَمَنْ عَذَابِ اللّهُ مِنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُعْبِينٍ ﴿ قُلْ الرَّوْيَةُ مُلْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

#### ترجمه: آیت نمبر۲۵ تا ۳۰

اوروہ کہتے ہیں کہ اگرتم سچے ہوتو (قیامت آنے کا) وعدہ کب پورا ہوگا؟

(اے نبی ﷺ ) آپ کہہ دیجئے کہ اس کاعلم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف (برے اعمال کے برے نتائج سے ) صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ قیامت کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت ان کا فروں کی شکلیں بگڑ جا کیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے۔ (اے نبی ﷺ ) آپ ان سے کہئے کہ بیتو بتاؤ کہ اگر

(اے نبی ﷺ )آپ کہدد بیجئے کہ اچھا بیقو بتاؤ کہ اگر تمہارے (کنوؤں کا) پانی زمین کے اندراتر جائے تو وہ کون ہے جوتمہارے لئے صاف بہتا ہوا پانی لے کرآئے گا؟

#### لغات القرآن آيت نبر٢٥ ٢٠١٠

| زُلْفَة         | قربب              |
|-----------------|-------------------|
| سِيْئَتُ        | بگزگئی (بجزگئے)   |
| آهُلَگنِيُ<br>آ | وہ مجھے ہلاک کردے |
| يُجِيرُ         | وہ پناہ دیتا ہے   |
| غَوُ راً        | ينچ چلے جاتا      |
| مَعِينٌ         | صاف پانی          |

## تشريح: آيت نمبر ٢٥ تا٣٠

جب کفار مکہ کے سامنے قیامت اور میدان حشر کاذکر کیا جاتا تو وہ ایمان لانے کے بجائے نداق اڑاتے ہوئے کہتے کہ اللہ نے جس قیامت کا وعدہ کیا ہے آخروہ قیامت کب آئے گی اور بیوعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی ﷺ! آپ ان سے کہ دیجئے کہ بیتو اللہ کومعلوم ہے کہ وہ کب اور کیسے آئے گی۔اس سے میراکوئی تعلق نہیں۔ میراکام تو بیہ ہے کہ میں اللہ کے احکامات جو بالکل واضح اور کھلے ہوئے ہیں ان کو اس کے بندوں تک پہنچا دوں اور

لوگوں کواللہ کی نافر مانی ہے ڈراؤں۔ قیامت کا مجھے علم نہیں ہے لیکن جب وہ آئے گی اور ہر محض کھلی آئکھوں ہے اس کود کھے گا تواس وقت حق وصداقت اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے چیرے اور شکلیں بگڑ جائیں گی اور عذاب البی کود کچھ کران کے ہوش اڑ جائیں گے۔اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کاتم بڑی شدت سے مطالبہ کرتے تھے اور قیامت کی جلدی مجایا کرتے تھے۔ کفار ومشرکین جب ان سچائیوں کے سامنے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور محسوس کرتے تو بد دعاؤں پراتر آتے اور کہتے کہ بدلوگ مرکبوں نہیں جاتے تا کہ ہماری جان چھوٹ جائے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارے حبیب عظیمہ ا ان سے یوچھئے کہ اگر اللہ ہم سب کو ہلاک کردے یا ہم پررحم وکرم فرمادے تو ان دونوں حالتوں میں تم ہمارے انجام سے کیوں یریثان ہوتے ہو۔ ہماری فکرچھوڑ وتم یہ بتاؤ کہ تہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا کیونکہ ہم تو اللہ رحمٰن ورحیم برایمان رکھتے ہوئے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔وہ وقت دور نہیں ہے جب تہ ہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گراہی میں کون پڑا ہوا تھا اور ہدایت کی روشنی کس کونصیب تھی۔ ہمارا تواس بات بر ممل یقین ہے کہ اس نے ہر نعمت عطافر مائی ہے وہی جا ہے تواس کوچھین سکتا ہے مثلاً یانی کا وجود ، الله کا بہت برافضل و کرم ہے کہ اس نے کنووں ، دریاؤں ، نہروں اور زمین کے سوتوں سے ہمیں پانی عطا کیا ہے۔اگروہ یانی زمین کے اندراتر جائے اوراس قدر گہرائی تک پہنچ جائے جہاں سے انسان یانی حاصل نہ کر سکے تو اللہ کے سوااورکون ہے جواس یا فی کودوبارہ زمین کی سطح پر لے آئے گا؟ لہذاوہ لوگ جواللہ کوچھوڑ کراور دوسروں کواس کے برابر مان کران کی عبادت و بندگی کرتے ہیں کیاوہ بےبس اورمجبورمعبودوہ یانی دوبارہ رواں دواں کر سکتے ہیں ۔فطرت انسانی کا جواب یہی ہوگا کہ اس کا کنات میں ساری قدرت وطاقت اللہ ہی کی ہےوہی ہرنعت کودیتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے۔

احادیث میں آتا ہے کہ جب نی کریم سی اللہ میں اس آخری آیت کی تلاوت کرتے تو فرماتے۔ الله یا تینا به وَ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِين

# پاره نسبه۲۹ تبارلِ الذي

سورة نمبر ۲۸ الفتلس

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

اس سورة میں اللہ تعالی نے رسول اللہ علی پر کیے جانے والے ظلم وسم اور تکذیب سے جو آپ میں کو تکلیف پہنچی تھی اس پر انہیں صبر واستقامت کی تلقین فرمائی ہے۔ کفار جو آپ میں پر طرح طرح کے اعتر اضات کرتے تھان کا جواب اور کفار ومشر کین کو قعیحت کی گئی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حضرت محمد علی پر ایمان لا کر مکمل اطاعت و فرما نبرداری افتیار کریں ورنہ وہ باغ والے جنہوں نے کسی تھیجت والے کی تھیجت کو نہیں سنا اور آخر کاروہ تباہ و برباد ہوکررہ مجے اس طرح اگر کفار قریش نے آپ میں کے تباہ و برباد ہوکررہ مجے اس طرح اگر کفار قریش نے آپ میں کے تباہ و کر ان اور آخر کا ان کا انجام بھی

مورة نبر 68 کل رکوع 2 آیات 52 الفاظ و کلمات 306 حروف 1295 مقام نزول کمه کمرمه

اللہ تعالی نے قلم اوراس سے کسی جانے والی اس تحریری قسم کھا کر جے فرشتے لکھ رہے ہیں فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل وکرم ہے آپ ہے لئے دیوانے یا مجنون نہیں ہیں بلکہ آپ ہے تو اخلاق کر بمانہ کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں جہاں آپ ہوگا۔ کا فیض اوراجر وثواب کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوگا۔ آپ ہوردگارا چھی طرح جانتا ہے راستے سے ویکھیں گے۔ فرمایا کہ اے نبی ہوگا۔ آپ ہوردگارا چھی طرح جانتا ہے راستے سے بھلے ہوئے کون لوگ ہیں اورکون سید ھے راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ کفار سب کھاس لیے کہ رہے ہیں کہ آپ ان کے دباؤ میں آجا کیں۔ لیکن آپ ہوگا ان جو الوں کے کس دباؤ میں نہ آ ہے۔ ان کی دباؤ میں آجا کیں۔ کہ آپ ہوگا ان کے دباؤ میں آکردین کے معاملہ دباؤ میں نہ آ ہے۔ ان کی دلی خواہش ہے کہ آپ ہوگا۔ ان کے دباؤ میں آکردین کے معاملہ

الله تعالى نے فر مایا ہے کہ جو لوگ الله تعالى نے فلم اوراس الله تعالى مقام پر اور کفار کے لیے نارجہم فر مایا کہ ان ان کے الله کا نام در ار بندوں کو اور مجرموں کو ایک فران لیس سے کہ دیوانہ کون کو نام نہر دار بندوں کو اور مجرموں کو ایک اس سے کہ دیوانہ کون کے ساتھ کیاں سلوک کریں گے۔ جیم کی ادران کو تعلیم ہوئے کون لوگ بین اور کھار و مشرکین کے لیے جہم کی ابدی کا تعلیم ہوئے کون لوگ بین اور کھار و مشرکین کے لیے جہم کی ابدی کا تعلیم ہوئے کون لوگ بین اور کھیں ہوں گی۔ کی ابدی کو تعلیم ہوئے کی ابدی کی ابدی کی ابدی کے تعلیم ہوئے کی ابدی کے تعلیم ہوئے کی ابدی کو تعلیم ہوئے کی ابدی کے تعلیم ہوئے کی ابدی کو تعلیم ہوئے کی ابدی کی ابدی کو تعلیم ہوئے گی ابدی کو تعلیم ہوئے گیں اور کو تعلیم ہوئے گیں اور کی تعلیم ہوئے گیں ابدی کو تعلیم ہوئے گیں اور کی تعلیم ہوئے گیں ہوئے گیں ابدی کی ابدی کو تعلیم ہوئے گیں ہ

میں ذراسی نرمی اختیار کریں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔خاص طور پر آپ ﷺ اس مخص کے دباؤ میں ذرا بھی نہ آئیں جو بہت

قسمیں کھانے والا، بے وقعت، طعنے دینے والا، چغلیاں کھانے والا، بھلائی سے رو کنے والا، فلم وزیادتی میں حدسے گزر جانے والا، انتہائی بدعمل، گناہ گارادران تمام عیبوں کے ساتھ ساتھ وہ'' ولد الزنا'' بھی ہے۔ جسے اس بات پر بھی بڑا ناز ہے کہ وہ بہت زیادہ مالدار ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو نہایت تکبراورنفرت سے کہتا ہے کہ بیت و گزرے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بہت جلداس کی ناک پرداغ لگائیں گے بین اس کوذلیل ورسواکر کے رکھ دیں گے۔

ارشاد ہے ہم نے ان مکہ والوں کو باغ والوں کی طرح آز مائش میں ڈال دیا ہے۔ جب انہوں نے اس بات پرفتم کھائی تھی کہ ہم صبح کوسار انچلل اور غلہ جمع کر کے لے

فرمایا کہ قیامت کے دن جب سار بے اور تجابات اٹھا دیئے جاکیں گے اور لوگوں کو تجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو اہل ایمان اللہ کے سامنے تجدے میں گرجا کیں گروہ لوگ جو دنیا میں شیخ سالم ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے تجدہ اللہ کے سامنے تجدہ کرنے سے حوم رہیں گے۔ ان کی مطرح کرنے سے حوم رہیں گے۔ ان کی نظریں نیچی ہوں گی اور ان پر ہر طرح کی ذات چھائی ہوئی ہوگا۔

آئیں گے اور کسی غریب کوذراسی چیز بھی نہ دیں گے وہ یہ فیصلہ کرتے وقت انشاء اللہ تک کہنا بھول گئے۔ فر مایا کہ وہ ابھی آ رام سے رات کوسوئے ہوئے ہوئے سے کہ اللہ کے تھم سے ان کے باغ پر ایک آ فت گھوم گئی اور ان کا باغ تباہ و ہر با دہوکر رہ گیا۔ وہ مہم ہی صبح ایک دوسر کے کو آواز دینے گئے کہ فور اُسویرے سویرے اپنے باغ کی طرف چلو۔ وہ چیکے چیکے با تیس کرتے جارہے سے تاکہ کسی کومعلوم نہ ہواور کوئی غریب ان کی آ ہٹ من کر ان کے ساتھ نہ لگ جائے۔ وہ تو یہ بچھ رہے تھے کہ بس ہم جائیں گے اور سارا پھل سمیٹ کرلے آئیں گے۔ لیکن جب وہ اپنے باغ پر پہنچے اور را کھ کا ڈھیر دیکھا تو کہنے گئے شاید ہم رات کے اندھیرے میں کسی اور کے باغ پر پہنچ اور را کھ کا ڈھیر دیکھا تو کہنے گئے شاید ہم رات کے اندھیرے میں کسی اور کے باغ پر پہنچ گئے ہیں۔

مر پھودیر کے بعدان کو پہ چل گیا کہ بیان ہی کا باغ ہاور وہ اللہ کے تھم سے تباہ ہو چکا ہے اور وہ اپنے باغ سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان بھائیوں میں سے جونیک اور معتدل مزاج تھا اس نے کہا دیکھو میں نے تہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ ایسا نہ کرولیکن تم نہیں مانے اب بھی وقت ہے کہ تم اللہ کی حمد وثنا کر کے اس سے معافی ما نگ لو۔ پہلے تو وہ سب کے سب آپس میں اس سارے واقعہ کی ذمہ داری ایک دوسر سے پرڈالتے رہے۔ پھر جب ان کو عقل آئی اور انہوں نے اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دواقعی ہم ہی خطاوار ہیں۔ ہم سرکش ہو گئے تھے۔ ہمیں اس پر افسوس ہے۔ ہم اپنے اللہ کی حمد وثنا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطی کو معاف کر کے ہمیں اس سے بہتر باغ عطافر ما دے گا۔ ہم اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اللہ نے فر مایا کہ دیکھو ہماراعذاب ایسا ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ جولوگ تقوی افتیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعت بھری جنتیں ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کیا ہم اپنے فرما نبردار بندوں اور مجرموں کو ایک جیسا درجہ دیں گے اور ان کے ساتھ کیساں سلوک کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے جوالی بے تکی با تیں کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی ایس کتاب ہے جس میں یہ پڑھ پڑھ کر سنار ہے ہیں اور وہ بچھتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں وہ سب پچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور انہیں ان کی من پند تمام نعتیں دی جائیں گی۔ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد و پیان کر رکھا ہے کہ وہاں وہی سب پچھ ہوگا جو یہ لوگ اپنے لیے پند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اے نی بھی گے جن کو وہ اللہ کا شریک بنار ہے ہیں کیا ان میں سے ان با توں کا کوئی ذمہ دار ہے۔ انہیں چاہیے اینشر یکوں کو لے کرتو آئیں اگر وہ اپنی بات میں سے ہیں۔

فرمایا کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی بینی درمیان کے سارے پردے ہٹا دیئے جائیں گے۔لوگوں کو سجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو وہ کا فراللہ کے سامنے سجدہ نہ کرسکیں گے۔ان کی نظریں نیچی ہوں گی۔ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔کیونکہ جب بیہ لوگ بالکل درست اور سچے متھے اور ان کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا جاتا تھا تو وہ اس کا انکار کرتے تھے۔

فر مایا کہ اے نبی تھا ای آپ دین کو پھیلائے۔ ان کفار کے معاملہ کو مجھ پر چھوڑ ہے۔ میں خودان کو تابی کی طرف آہتہ آہتہ لے جاؤں گا کہ ان کواس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کو مہلت اور ڈھیل دے رہا ہوں لیکن میری تذبیر بہت زبر دست ہے۔ نبی کریم سے نے سے فر مایا کہ کیا آپ تھا اس تبلیغ دین پران سے پھھا جرت اور معاوضہ ما نگ رہے ہیں کہ وہ اس کے نیچ دبے جارہے ہیں۔ یاان لوگوں کے یاس غیب کا کوئی علم ہے جے یہ لکھورہے ہیں؟

#### ﴿ سُوْرَةُ الْقَدَّلُسُ الْ

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

ن والقكم وما يسطرون فن ماكنت بنعمة رتبك بمخنون فو وائك كرخرا غير ممنون فو وائك كرخرا غير ممنون فو وائك كالمختون في المنهند والمنافزة والمؤافرة فو والمنافزة والمؤافرة في والمنافزة والمؤافرة في والمنافزة والمؤافرة في والمنافزة والمؤافرة والمؤافرة والمؤافرة والمؤافرة والمؤافرة والمؤافرة والمؤافرة والمنافزة والمؤافرة والمؤافرة والمنافرة والمنافرة والمؤافرة والمنافرة والمؤافرة والمنافرة والمن

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱

نون (حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے جس کے معنی کاعلم اللہ کو ہے)۔ قتم ہے قلم کی اور ان (فرشتوں) کی جو لکھتے جاتے ہیں۔ (اے نبی ﷺ) آپ اپنے پروردگار کے فضل وکرم سے دیوانے نہیں ہیں۔اور بے شک آپ کے لئے تو وہ اجر ہے جو بھی ختم ہونے والانہیں ہے۔ اور بلاشبہ آپ ایک اعلیٰ ترین اخلاق (کے مالک) ہیں۔ پھر بہت جلد آپ دیکھیں گاور (یہ کافر بھی) دیکھ لیس گے کہتم میں سے کون جنون (دیوانگی) میں مبتلا ہے؟ بے شک آپ کا پروردگارا چھی طرح جانتا ہے ہراس شخص کو جو راستہ بھٹک گیا ہے اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سید سے راستے پر ہیں۔ آپ ان جھٹلا نے والوں کا کہانہ مانے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہا گر آپ ان کے بتوں کے معاملے میں ذرانرمی اختیار کرلیس تو یہ بھی ڈھیلے پڑجا کیں گے۔ آپ کی ایے شخص کی بات نہ مائے جو بہت (جھوٹی) فتمیس کھانے والا اور ذلیل شخص ہو۔ طعنے دیتا اور چغل خوری کرتا بات نہ مائے جو بہت (جھوٹی) فتمیس کھانے والا اور ذلیل شخص ہو۔ طعنے دیتا اور بر نے نب کا بک ہو کھٹی اس وجہ سے رو مالی کر تیا کہ آدمی مال دار اور اولا دو الا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بیتو گذر سے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ہم بہت جلداس کی ناک پرداغ لگادیں گے (لیعنی رسواکر کے چھوڑیں گے)۔

#### لغات القرآن آيت نمبرا ١٦٥

| يسطرون          | وه للصنة بين                  |
|-----------------|-------------------------------|
| مَمْنُونٌ       | منقطع ہونے والا ختم ہونے والا |
| تُبُصِرُ        | تود <u>کھے</u> گا             |
| ٱلۡمَفُتُونُ    | ديوانه                        |
| وَدُّوُا        | دەپىندكرتے ہيں                |
| تُدُهِنُ        | توخوشامد کرے۔تو زم پڑے        |
| حَ <b>لَّات</b> | بہت قتمیں کھانے والا          |

| مَهِيُنٌ        | ذليل <u>-</u> كمينه       |
|-----------------|---------------------------|
| ۿؘمَّازٌ        | طعنے دینے والا            |
| مَشَّاءٌ        | پھرنے والے                |
| نَمِيمٌ         | چغل خور۔ باتیں لگانے والے |
| ِ<br>مَنَّا عُ  | رو کنے والا               |
| مُعْتَدُ        | حدے بڑھنے والا            |
| ٱفِيْمُ         | گناه گار                  |
| عُتُلُّ         | اكفرْ راجدُ               |
| زَنِيُمْ        | بدنام                     |
| نَسِمُ          | ہم داغ دیں گے             |
| اَلْخُورُ طُومُ | ناک _دم _سونڈ             |

## تشریح: آیت نمبرا تا ۱

سورۃ القائم کا آغاز "ن" ہے کیا گیا ہے جوحروف مقطعات میں سے ایک حروف ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کی تفصیل اس سے پہلی ابتدائی سورتوں میں آچکی ہے کہ ان حروف کے معنی اور مراد کاعلم صرف اللہ کو ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالی نے نبی کریم سے اللہ کو ان حروف کے معنی نہیں بتائے۔ اگر امت کے لئے ان حروف کے وان حروف کے معنی نہیں بتائے۔ اگر امت کے لئے ان حروف کے معانی بیان کرنا ضروری ہوتا تو رسول اللہ تھے ضرور ارشاد فرمادیے۔

الله تعالى في الراس كالمعى جانے والى تحريرى فتم كھا كرفر مايا ہے كەاللە كىفىش وكرم سے آپ ديوانے نہيں ہيں

بکہ خلق عظیم کے در ہے پر فائز ہیں اور آپ کا اجروثو اب اور فیف پرتو وہ اجرعظیم ہے جو بھی ختم ہونے والانہیں ہے۔وہ وقت دور نہیں ہے جب ہرایک کواس بات کا پوری طرح انداز ہ ہو جائے گا کہ راہ ہدایت پر کون ہے؟ اور سید ھے راہتے سے بھٹک کر کون گمراہی میں مبتلا ہے؟

نی کریم ہو ہے جو مداور ہونے دوری پاگل پن کا شکار ہیں۔ خاص طور پروہ خض جو بہت قسمیں کھانے والا، ذکیل وخوار، طعنے باز، ہٹ دھری کی وجہ سے خود ہی پاگل پن کا شکار ہیں۔ خاص طور پروہ خض جو بہت قسمیں کھانے والا، ذکیل وخوار، طعنے باز، چفل خور، نیک کا موں سے رو کنے والا، گنا ہوں میں حدوں سے نکل جانے والا، بدم انج اور بر نسب کا مالک ہے۔ وہ اپنے مال اور اولا دکی کثر ت کی وجہ سے اللہ کے دین کو جملاتا ہے اور جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مال اور اولا دکی کثر ت کی وجہ سے اللہ کے دین کو جملاتا ہیں۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ ہم اس کو ذکیل کر کے چھوڑیں گے۔ ہم در حقیقت یہ خص (ولید ابن مغیرہ) اور اس کی طرح ذبن رکھنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ذراؤ ھیلے پڑ جا کیں ورحقیقت یہ خص (ولید ابن مغیرہ) اور اس کی طرح ذبن رکھنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ذراؤ ھیلے پڑ جا کیں گے۔ اللہ اور ان کے بتو ں اور جھوٹے معبود وں کے معالم میں زمی اختیار کرلیں تو یہ بھی مخالفت میں ڈھیلے پڑ جا کیں گے۔ اللہ نے فر مایا کہ اے بہتی ہی انہ ہی کہ ان کی طرف توجہ بھی دی جائے ۔ آپ بے فکر ہوکر اللہ کے نور مایا کہ اے بی ہی ہی خور ان کی طرف توجہ بھی دی جائے ۔ آپ بے فکر ہوکر اللہ کے دین کو ہرخص تک پنچانے کی جدو جہد کرتے رہے اس پر آپ کو ایسا اجرعظیم عطا کیا جائے گا جو بھی ختم نہ ہوگا اور دنیا اور ترب میں آپ بی کا فیض جاری رہے گا۔

زىرمطالعة آيات كى مزيدوضاحت بيب كه

(۱)۔اللہ تعالیٰ نے قلم کی قتم کھا کراس سورت کا آغاز فر مایا ہے۔قلم کیا ہے؟ اورقلم سے لکھی جانے والی سطروں کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابرابن عبداللہ ہے نے رسول اللہ تھا ہے ہے عرض کیا میرے ماں باپ آپ کی اہمیت ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابرابن عبداللہ نے در مایا کہ اللہ اللہ عظمت وشان) پر قربان مجھے یہ بتا دیجئے کہ اللہ نے چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ آپ تھا ہے نے فر مایا کہ اللہ نے سب چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فر مایا تھا۔

پھروہ نور قدرت البی سے جہاں اس کومنظور ہواسیر کرتا رہا۔ اس وقت لوح وقلم، جنت وجہنم، زمین وآسان، چانداور سورج، جن وانسان اور فرشتے یاان میں سے کوئی چیز بھی نموجود نہ تھی۔

پھر جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تواس نے اس نور کے جار جھے گئے۔

(۱) ایک جھے تے کم کو پیدا کیا

- (٢) دوسرے سے اوح محفوظ کو
  - (٣) تيرے *يع وڻ* کو
- (٧) اور چوتھے جھے سے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے الم کو پیدا کیا اور اس کو کم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا الہی کیا تکھوں؟ اللہ نے ذر مایا کہ نقد پر کو لکھ ۔ چنا نچ قلم نے ہراس چیز کو لکھا جو گذرگیا یا آئندہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی قسم کھا کر بتایا ہے کہ نی کر بم خاتم الا نہیاء حضرت مجم مصطفیٰ بی ہے کہ و لیوانہ کہنے والے کتنے پاگل بن اور دیوانگی میں مبتلا ہیں کہ جن کے صدقے کا کنات کو وجود طا۔ جنہوں نے دنیا کو وہ نظام زندگی دیا جو قیامت تک انسان اور انسانیت کی فلاح اور کامیا بی کی ضانت ہے۔ جن کے ظیم اخلاق نے انسانوں کو وہ نمونہ زندگی دیا جو بیامت تک انسان اور انسانی بی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہر شخص ان کو صادق اور امین کہتا اور ان ان کی فیم وفر است کا قائل تھا۔ لیکن جب اس بچائی کا آپ نے اعلان کیا جس بچائی کو سارے انبیاء کرام لے کرتشریف لائے تھے اور ان کی فیم وفر است کا قائل تھا۔ لیکن جب اس بچائی کا آپ نے اعلان کیا جس بچائی کو سارے انبیاء کرام لے کرتشریف لائے تھے والے نہیں ہیں بلکہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ساری حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی اور ساری و نیا پر آپ بی کے فیش کا سایہ ہوگا ور آپ کے اخلاق کریمانہ نے خلاق کریمانہ نے تا کھات کی اور ساری و نیا پر آپ بی کے فیش کا سایہ ہوگا اور آپ کے اخلاق کریمانہ نے بھی ہوئی انسانیت کو بچار استہ نصیب ہوگا اور کبھی نہتم ہونے والا اجرعظیم آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور آپ کے اخلاق کریمانہ نے بھی کے والا اجرعظیم آپ کو عطا کیا جائے گا۔

الله تعالی نے جب نی کریم علی پیا رحامیں پہلی دحی نازل کی تواس وقت بھی ارشاد فرمایا کہ انسان جن حقیقوں سے واقف نہیں تھااللہ نے وہ تمام حقیقتیں انسان کو سکھا کیں اور قلم کے ذریع تعلیم دی قلم اور اس کی تحریر کو حکومت وسلطنت کے انتظام میں براد خل ہے اور کسی بھی سلطنت کی ترقی کا دارو مدارقلم اور تحریر پرہی ہے۔

تاریخ اور توموں کے عروج وزوال کی داستانیں قلم کے ذریعہ ہی دنیا تک پہنچیں۔ اگر قلم اور تحریر نہ ہوتی توانسانی زندگی کے ہزاروں گوشے پردہ گم نامی میں ہوتے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو نبی کریم ﷺ کی ہمہ کیر تعلیم ،اس کی اشاعت اور تمام دنیا کو کلم کا نور کیسے پہنچتا۔

اللہ نے اس قلم کی قتم کھا کر فرمایا کہ جس قلم کے ذریعہ تقدیرات البی کو ککھا گیا ایسا بلنداور پا کیزہ کلام پیش کرنے والا کیا مجنون اور دیوانہ ہوسکتا ہے؟

(۲)۔ دوسری بات اخلاق مصطفوی عظی کے متعلق فر مائی کہ اللہ نے آپ کواخلاق کر یمانہ کا پیکر اور مجسم نمونہ زندگی بنایا ہے۔ آپ نے پھر برسانے والوں کے لئے پھول برسائے ہیں۔ ہے۔ آپ نے پھر برسانے والوں کے لئے پھول برسائے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کی تعلیمات کامجسم نمونہ بن کر "خلق عظیم" کا درجہ حاصل فرمایا ہے۔

ام المونین حفرت عائش صدیقہ سے جب کی نے آپ تھا کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو ام المونین نے فرمایا "کان خُلُفُهُ الفُوُان "یعن قرآن کریم کے تمام اصواوں کی صحح تشریح اور اخلاق ہی آپ کی سیرت ہے۔ آپ نے قرآن کریم کے ہراصول کو ممل میں ڈھال کراس طرح پیش فرمایا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والا در حقیقت سیرت مصطفیٰ ہے تھے ہی کا مطالعہ کرتا ہے۔

## إنَّابَكُونُهُمُّ كُلِّنَا

بَكُونَا ٱصْعَبَ الْجُنَّةِ إِذْ اقْسَمُوالْيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَلاَ يَسْتَثْنُوْنَ®فَطَافَ عَلَيْهَاطَآيِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْرِنَآيِمُوْنَ® فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ فَ فَتَنَادُو المُصْبِحِيْنَ فَإِن اغْدُواعَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ طِيمِيْنَ ۞ فَانْطَلَقُوْ اوَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۞ آن لَايِدَخُلَنْهُا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ وِسُكِيْنٌ ﴿ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدِ فدرين @ فَلَمَّارَا وْهَاقَالُوَ الرَّالْ لَضَالُّونَ ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ@قَالَ اوْسَطُهُمْ الدِّاقُلْ لَكُمْ لَوْ لائْسَبِّحُونَ @ قَالُوْاسُبْخُنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِيْنَ @ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَكَلَاوَمُونَ ® قَالُوا لِوَيْلِنَا إِنَّا كُنَّا طُغِيْنَ ® عَسى رَبْنَا آنَ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى مَ يَنَالَمْ غِبُونَ ۞ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاِخِرَةِ آكْ بُرُ كُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿

و الله

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۷ تا ۳۳

ہم نے ان ( مکہ والوں کو) ای طرح آ زمائش میں ڈال دیا ہے جس طرح باغ والوں کوآ زمایا تھاجب انہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہم مبح ہوتے ہی اس (اینے) باغ کے پھل توڑ لیں گے۔اور انہوں نے انشاء اللہ تک نہ کہا۔ پھر جب وہ پڑے سور ہے تھے تو (اے نبی ﷺ) آپ کے رب کی طرف سے اس باغ پرایک آفت چکرلگا گئی۔اور پھروہ باغ ایک کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا۔ پھرضبح سورے وہ ایک دوسرے کو (بیدار ہونے کے لئے ) آوازیں دینے لگے کہ اگر تمہیں باغ کے مچل توڑنے ہیں تو سورے سورے ( کھیت یر ) چلو۔ پھر وہ آپس میں چیکے چیکے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ (دیکھو) آج کے دن (باغ میں) کوئی غریب وسکین آ دمی تم تک پہنچنے نہ یائے۔ اورضرورت مندول کونہ دینے براینے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے صبح سویر ہے پہنچ گئے۔ پھر جب انہوں نے (اینے اس باغ کو) دیکھاتو کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ (خوب چکرلگانے کے بعد) کہنے گئے کہیں ہم تو (اس باغ سے ) محروم کردیئے گئے ہیں۔ان میں سے جومعتدل مزاج آدمی تھااس نے کہامیں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ (شکر کرتے ہوئے) اللہ کی تبیح (توبہ) کرتے رہو۔وہ کہنے گے کہ واقعی ہمارارب تو ہرطرح کے عیب سے پاک ہے ہم نے ہی سرشی اختیار کرلی تھی۔ پھروہ ایک دوسرے کے سامنے ہوکرایک دوسرے پرالزام رکھنے لگے۔ کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہم تو واقعی حدسے بڑھ جانے والے تھے۔امید ہے کہ ہمارارب ہمیں اس باغ سے بہتر باغ عنایت کردےگا۔ بے شک ہم اپنے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔(لوگودیکھو)اس طرح عذاب آیا کرتاہے اور یقیناً آخرت کاعذاب تواس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔

لغات القرآن آيت نبر ٢٣٥١٥

ہم نے آزمایا

بَلَوُنَا

يۇيُلنآ

| _ | _ | _ |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

| اَصْحَابُ الْجَنَّةِ | باغ والے                         |
|----------------------|----------------------------------|
| يَصُرِمُنَّ          | وہ پھل تو ڑیں گے                 |
| مُصْبِحِيْنَ         | مبح كاوتت                        |
| لَا يَسُتَثُنُونَ    | نبیں موڑتے۔انشاءالدنبیں کہتے ہیں |
| طَاڤ                 | گھوم گیا                         |
| نَآئِمُوْنَ          | سونے والے                        |
| صَرِيْمٌ             | کی ہوئی کیتی                     |
| تَنَادَوُا           | ایک دوسرے کوآ واز دی             |
| اَنِ اغُدُوا         | يه كه مبع عبلو                   |
| <b>حَرُ</b> كُ       | <u>کھیتی</u>                     |
| صَارِمِيُنَ          | کا شنے والے                      |
| إنْطَلَقُوا          | وه چل پڑے                        |
| يَتَخَافَتُونَ       | وه آہتہ آہتہ ہاتیں کرتے ہیں      |
| <b>ڂۘۯڎ</b>          | يكااراده                         |
| <b>اَوْسَطُ</b>      | درمیانی_معتدل                    |
| يَتَّلاوَمُوْنَ      | وہ ملامت کرتے ہیں                |

اعماري آفت شامت

طغين

#### سرکشی کرنے والے

#### تشریح: آیت نمبر ۱۷ تا ۳۳

حضرت عینی کے آسانوں پر اٹھائے جانے کے کچھ عرصہ بعد یمن کے وارالسلطنت صنعا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بوٹھیف قبیلہ کے ایک نیک، پارسا اورغر بیوں کے ہمدرد آدمی کا ایک ہرا بحرا باغ اور لہلہا تا ہوا کھیت تھا جس کی پیداوار میں وہ غریوں مضرورت مندوں اور دشتہ داروں کا خاص خیال رکھتا تھا۔ درختوں سے پھل اتار نے اور کھیت کا مخت وقت جب پچھ غریب اور شتہ دار آجاتے تو وہ اپنی پیداوار میں سے ایک مناسب حصہ صدقہ اور خیرات کر دیتا۔ بیہ بات اس کے میڈوں کوخت نا گوارگذرتی تھی گروہ باپ کے ادب واحر ام میں خاموش رہتے۔ جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا اور وہ باغ اور کھیت اس کے میڈوں کے حصہ میں آیا تو وہ کہنے گئے کہ ہم بال بچوں والے ہیں اگر ہم نے بھی اپنے باپ جیسا طریقہ اختیار کیا اور باپ کی طرح اپنی محنت کا ایک بڑا مصر غریوں میں تقیم کر دیا تو ہمارا گذر بسر مشکل ہوجائے گا اور کھکن ہے ہم خود ہی دوسروں کے بتاج ہو کر رہ جا کیں۔ البذا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ درختوں کا کچل اور کھریت کی پیداوار صرف ہمیں بل جائے اورغریوں کو پیتہ بھی نہ چلے ۔مشورہ کے بعد یہ طے کیا گیا ہوجائے تو ہم رات کے اندھرے میں خاموثی سے درختوں کا کچل اور پیداوار لے کر گھر آجا کیں گیل کہ جب فصل تیار ہوجائے تو ہم رات کے اندھیرے میں خاموثی سے درختوں کا کچل اور کیا تیک میں بیا تیوں کو جب نوالوں کے ۔ان پانچ بھائیوں میں سے جب حسب معمول غریب و مسکین لوگ آئیں گورائی کہ مسمجہ ہونے سے پہلے ہی اس باغ کے پھل اور کھیت کی ہیداوار کو کاٹ کر لے ایک ۔سب بھائیوں نے قسمیں کھا کر یہ طے کر لیا کہ ہم سے ہونے سے پہلے ہی اس باغ کے پھل اور کھیت کی ہیداوار کو کاٹ کر لے آئیں انش والڈنگ کہ کے کو تو نین ہوئی۔

ادھران بھائیوں نے اپنی نیت کو بدلا ادھراللہ کا فیصلہ آگیا۔اللہ کی طرف سے آگ کا ایک بگولا آیا اور اس نے ان کے ہرے بعرے باغ اور کھیت کو را کھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب آ دھی رات گذرگئی تو وہ ایک دوسرے کو اٹھا کر کہنے لگے کہ اگر تہہیں پھل تو ڑ نے ہیں تو جلدی جلدی چلواور چیکے چیکے با تیں کرتے چلو کہیں کوئی غریب اور سکین آ دی کو پتہ نہ چل جائے۔وہ سب بھائی (اور یقیناً اپنے ملاز مین کے ساتھ) باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ باغ اور کھیت پر پہنچے اور انہوں نے وہاں باغ اور کھیت کے بجائے را کھ کا ڈھیر دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھٹک کر کسی اور طرف نکل آئے ہیں۔وہ یکٹے پھر چلے لیکن ہر مرتبہ چکر لگانے کے بجائے را کھ کا ڈھیر دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھٹک کر کسی اور طرف نکل آئے ہیں۔وہ یکٹے پھر چلے لیکن ہر مرتبہ چکر لگانے کے

بعدای جگہ پنچ جہاں ان کاباغ اور کھیت تھا جب سے کی روثن میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا سب پچھ جل چکا ہے اور وہ اس سے محروم کردیۓ گئے ہیں تو وہ بچھ گئے کہ قدرت نے ان سے سب پچھ چین لیا ہے۔ جس بھائی نے خالفت کی تھی اس نے آگے ہڑھ کر کہا کہ دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا شکر اوا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو گرتم نے میری ایک بات نہ نی ۔ اس وقت ان سب بھائیوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے سخت نا فر مانی کر کے اللہ کو نا راض کر دیا ہے اور ان کے باغ اور کھیت پر اللہ کا عذاب آگیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو الزام دینے گئے اور اللہ کے سامنے جھک کرعرض کرنے گئے الی ! ہمیں معاف کرد ہے کے ۔ واقعی عذاب آگیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو الزام دینے گئے اور اللہ کے سامنے جھک کرعرض کرنے گئے الی ! ہمیں معاف کرد ہے ۔ واقعی ہم سے بہت ہوی کو تابی ہوگئی ہے۔ اب ہمیں اس سے بہتر باغ عطافر ماد ہجئے ۔ اس طرح انہوں نے سے ول سے تو ہر کی ۔ اللہ جو ایپ بندوں پر نہایت مہر بان ہے اور اپنے بندوں کی تو ہو تو لوگر کرتا ہے ان کی تو ہاور احساس ندامت پر انہیں معاف کر دیا اور ان کو اس سے بہتر باغ اور کھیت عطافر مادیئے۔

ان آیات میں ولید ابن مغیرہ جیسے سرداروں کو بتایا جارہا ہے کہ وہ اپنی اولاد، مال ودولت اور گھربار پر تکبر، غروراور نازنہ کریں۔اگران کی نافر مانی کی وجہ سے اللہ کاعذاب آگیا تو جس طرح باغ والے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تھے بیجی ہوسکتے ہیں۔ اگرانہوں نے اپنے کفروشرک سے تو بہر کی تو اللہ ان کو اتنا کچھ عطافر مائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اگرانہوں نے تو بہنہ کی اورا پنی روش پر قائم رہے تو اس دنیا میں اور آخرت میں وہ شدید عذاب سے دوچار ہوں گے جوان کی انتہائی بذھیبی ہوگی۔ اس واقعہ سے چند ما تیں سما منے آتی ہیں

(۱)۔اللہ کواحساس ندامت وشرمندگی کے ساتھ سے دل سے تو بہ کرنا بہت پندہ۔ اگرایک آدمی ساری زندگی گنا ہوں میں ملوث رہا ہے اورایک دن سے دل سے تو بہ کر لے تو اللہ اس کے گنا ہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔لیکن وہ لوگ جو زندگی بحرگناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ زندگی کے آخر میں تو بہ کرلیں گے ان کی تو بہ عام طور پر قبول نہیں کی جاتی اور ندان کو تو فیق ملتی بہ ہے۔ایک حدیث میں رسول اللہ سے تھے نے ارشا دفر مایا ہے کہ لوگو! گنا ہوں سے بچو کیونکہ گنا ہوں کی وجہ سے آدمی اس رزق سے محروم کردیا جاتا ہے جواس کے لئے مقدر کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ القلم کی ذکورہ آیتوں کی تلاوت فرمائی۔

(۲)۔ایک موقع پرنی کریم ﷺ نے فر مایا کہ لوگو! یا در کھوٹہیں بہت کچھ صرف اس لئے دیا جاتا ہے کہتم نے ضعفوں اور کمزوروں کی مدد کی تھی۔

(۳) ۔ بعض لوگ میں بھتے ہیں کہ ہمیں جو بچھل رہاہے وہ ہماری محنق کی وجہ سے ل رہاہے۔ان کو بتایا جارہا ہے کہ جب تم کسی غریب ،ضرورت منداور رشتہ دار کی مدد کرتے ہوتو اللہ تمہارے رزق میں برکت عطافر ما تا ہے لیکن جب ضرورت مندوں ے ہاتھ کھینے لیاجا تا ہے تواللہ کی برکتیں تم سے رخصت ہوجاتی ہیں اور تم بہت کی نعتوں سے محروم رہ جاتے ہو۔

(٣) ۔ نیت پر بہت سے فیطے کئے جاتے ہیں۔ جب آ دمی کی نیت بدل جاتی ہے تو اللہ کے فیطے بھی بدل جاتے ہیں لہذا اپنی نیت کوئیے رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں نیت صحیح ہے تو منزل آسان ہوجاتی ہے۔ اس لئے نبی کریم عظیم نے فرمایا ہے کہ "اِنّے مسالًا اِن فیت کوئی کے اللہ مسال جالے اللہ مال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ مطلب ہے کہ انسان کی جیسی نیت ہوگی اس کا ویسانی نیتجہ سامنے آگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کواور اپنے اعمال کوئے کرنے اور کچی تو بہ کی تو فیق نصیب فرمائے۔ آمین

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِ مُرجَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿

اَفَنَجُعُلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿

مَا لَكُمُ كِنْكُ وَيْهِ فَيْهِ تَدُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمُ وَيْهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿

اَمُ لَكُمُ لِيَمَانَ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ الْ اللَّهُ وَلَيْكُونَ ﴿

لَمَا تَخَكُمُ وَنَ ﴿ سَلَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْكَ وَعِيْمُ وَالْقِيمَةِ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَا فِي اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُرَالِقُونَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللّ

#### ترجمه: آیت نمبر۴۳ تاام

یقیناً پرہیز گاروں کے لئے ان کے رب کے پاس نعتوں سے بھر پورجنتیں ہیں۔ کیا ہم فرماں برداروں اور نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ تہمیں کیا ہوگیا تم کسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تہمارے پاس کوئی ایس کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تہمیں وہ سب پچھل جائے گا جس کی تم خواہش کرتے ہو۔ کیا تم نے ہم سے قیامت تک کے لئے قتم لے لی ہے کہ جوتم فیصلہ کررہ ہو وہی تہمیں ملے گا؟ (اے نبی سے فیاک ان سے پوچھے کہان میں اس طرح کی (غیر ذمہ دارانہ) باتوں کا ذمہ دارکون ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ جنہیں شریک کررکھا ہے (انہوں نے یہ تجویز

#### کیاہے) تو پھرتم اپنے شریک معبودوں کولے آؤاگرتم سے ہو۔

لغات القرآن آيت نبر١١٢٣ الم

تَدُرُسُوْنَ تَهِ عَهِ مِرْحَة بو تَخَيَّرُوُنَ تَهِ عَرْدَرَتِ بو اَيُمَانٌ تَمْيِنَ فَعَيْنَ فَعْنَ فَعَيْنَ فَعَنْ فَعَيْنَ فَعَيْنَ فَعَيْنَ فَعْنَ فَعَيْنَ فَعِيْنَ فَعَيْنَ فَعِيْنَ فَعِيْنَ فَعِيْنَ فَعِيْنَ فَعِيْنَ فَعِيْنَ فَعَيْنَ فَعِيْنَ فَعِيْنَ فَعِيْنَ فَعِلْنَ فَعِيْنَ فَعِلْنَا فَعَلَانِ فَعَلَانِ فَعَلَانِ فَعَلَانِ فَعَلَانِ فَعَلَانِ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنِ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنِ فَعَلَانِ فَعَلَانِ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعِلْنَ فَعَلَانِ فَعَلَانِ فَعَلَانِ فَعَلَانِ فَعَلَانِ فَعِلْنَانِ فَعَلْنِ فَعَلَانِ فَعِلْنَ فَعِلْنِ فَعَلَانِ فَعَلَانِ فَعَلَانِ فَعِلْنَ فَعِلْنِ فَعِلْنَا فَعِلْنَا فَعِلْنِ فَعِلْنَا فَعَلَانِ فَعَلَانِ فَعِلْنِ فَعِلْنِ فَعِلْنِ فَعِلْنِ فَعِلْنَ فَعِلْ

## تشريح: آيت نمبر٣٣ تا١٨

مکہ کے کفار ومشرکین اپنی معمولی دولت اور چھوٹی چھوٹی سردار یوں کی وجہ سے اس طرح غرور و تکبر کے پیکر بنے ہوئے سے کہ اپنے سوا ہرا یک کو حقیر اور ذکیل سجھتے تھے۔ وہ اس غلط بنی کا شکار تھے کہ جس طرح وہ اس دنیا ہیں عیش و آرام سے زندگی گذارر ہے ہیں آخرت میں بھی اسی طرح راحت و آرام سے رہیں گے اور ان کے دیوی دیوتا ان کی سفارش کر کے جنت کی راحتوں سے ہم کنار کرادیں گے۔ اللہ تعالی نے خوش بنی میں جتلا ایسے لوگوں سے فرمایا ہے کہ جنت اور اس کی بحر پور نعتوں کے ستحق وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ایمان ، عمل صالح ، تقوی اور پر ہیزگاری کو اختیار کر رکھا تھا لیکن جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنار کھا تھا اور وہ لوگ جو اس کی ذات اور صفات میں شرک کیا کرتے تھے ان کو جنت کی راحتوں ، عیش و آرام کے دوسروں کو معبود بنار کھا تھا اور وہ لوگ جو اس کی ذات اور صفات میں شرک کیا کرتے تھے ان کو جنت کی راحتوں ، عیش و آرام کے بجائے جہنم کی اس آگ میں جملسنا ہوگا جس میں آئیں ہمیشہ در ہنا ہے۔

فرمایا کہ یہ بات اللہ کے عدل وانصاف کے خلاف ہے کہ وہ فرماں برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرکے ان کا انجام بکساں کردے۔ بلکہ اس کے عدل وانصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہرایک کواس کے اعمال کے مطابق جزایا سزا دے۔ فرمایا کہ جولوگ ایسا تجھتے یا کہتے ہیں ان کے پاس اپنی بات کو ٹابت کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کیا ان پرکوئی ایسی کتاب اتاری گئی ہے جے پڑھ کرید ایسی بہکی بہکی نادانی کی با تیس کررہے ہیں۔ یا اللہ نے ان کے لئے تم کھار کھی ہے کہ وہ کیسے ہی اعمال کرتے رہیں گئی ہے جے پڑھ کریدائی میں ان کودی جا کیں گی بہتر ہے کہ ایسے لوگ اپنے خیال کی اصلاح کرلیں اور ایسی غیر ذمہ دارانہ رہیں گرجنت کی راحین ہر حال میں ان کودی جا کیں گئی بہتر ہے کہ ایسے لوگ اپنے خیال کی اصلاح کرلیں اور ایسی غیر ذمہ دارانہ

باتوں سے اپنی دنیااور آخرت کو ہر بادنہ کریں۔ آخروہ کون سے معبود ہیں جوان کی سفارش کر کے ان کو جنت کی راحتوں سے ہم کنار کردیں گے۔اگروہ اپنے دعوے اور باتوں میں سچے ہیں تو وہ گواہی کے لئے پیش کریں۔

## يُوْمُ لِكُنْتُ فُ

عَنْ سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَكَلَّا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِعَةُ ٱبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴿ وَقَدْكَا ثُوْا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمُرسَالِمُونَ ۞ فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَوَامْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ اَمْ تَسْتُلُهُمْ اَجُرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمِ مُّتْقَلُوْنَ ® اَمْرِعِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْرِيكُتُبُوْنَ @ فَاصْبِرَا لِحُكِمْ رَبِّكَ وَلَا تُكُنُّ كُصَاحِبِ الْمُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُومَكُظُومٌ ﴿ ڵۅٙڒڒٲڹڗۮڒڲ؋ڹۼڡ؋ؖٛڞؚڹڗؠ ڵڹؙؠۮڽٵڵۼڒٳۼۅۿۅؘڡۮٛٷۿؖ فَاجْتَبِهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصِّلِحِيْنَ @ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لَيُزْلِقُونَك بِٱبْصَارِهِ لِمُاسَمِعُوا الذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لمَجْنُونُ ۞ وَمَا هُو إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۲۳ تا ۵۲

وہ دن جب پنڈلی کھول دی جائے گی (اللہ چلی فرمائیں کے )اورلوگوں کو سجدے کی طرف

=(22)

ومسلازم

19

بلایا جائے گا۔ پھروہ (کافر) سجدہ نہ کرسکیں گے۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہوئی ہوں گا اور نہیں آتے چھائی ہوئی ہوئی ہوگی۔ وجہ یہ جب انہیں (دنیا میں) سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا (اور نہیں آتے سے) حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ (اے نبی ﷺ) آپ میرے اور ان لوگوں کے معاملے وجھ پر چھوڑ ہے ۔ ہم انہیں بہت جلد ایک ایسے عذاب کے قریب لے آئیں گے جس کی انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ (اگر چہ) میں ان کو مہلت (ڈھیل) دے رہا ہوں۔ بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے (اس تبلیخ دین پر) کوئی اجرت ما نگ رہے ہیں کہ جس کے بوجھ تلے مد بے جارہے ہیں۔ یاان کے یاس غیب کاکوئی علم ہے جسے یہ کھور ہے ہیں۔

(اے نبی ﷺ) آپ صبر سے اپنے رب کے عکم کا انتظار سیجئے۔ اور آپ مجھل والے (حضرت یوسٹ) کی طرح نہ ہوجائے۔ جب انہوں نے اپنے پروردگارکواس طرح پکاراتھا کہ وہ غم وغصے سے بھرے ہوئے تھے۔ اوراگراس پروردگارکا کرم ان کی دشکیری نہ کرتا تو وہ (مجھلی کے بیٹ وغصے سے بھرے ہوئے تھے۔ اوراگراس پروردگارکا کرم ان کی دشکیری نہ کرتا تو وہ (مجھلی کے بیٹ سے نکلنے کے بعد) چیٹیل میدان میں بھینک دیئے گئے ہوتے اور ان کا برا حال ہوجا تا۔ پھر ان کے رب نے انہیں نواز ااور ان کوصالحین میں سے کر دیا۔ اور جب یہ کفار قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آب تیز تیز نظروں سے آپ کوڈ گمگادیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ایک دیوانہ آدی ہے۔ حالانکہ وہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لئے ایک فیصحت ہے۔

لغات القرآن آيت نمبر٥٢٢ معا

| تَرُهَقُ          | وہ ڈھانپ کیتی ہے               |
|-------------------|--------------------------------|
| سَالِمُونَ        | صحیح سالم۔ہے کئے               |
| ذَرُنِي           | مجھے چھوڑو                     |
| نَسْتَدُرِجُ      | ہم آہتہ آہتہ گئے جاتے ہیں      |
| أمُلِیُ           | میں نے مہلت دی                 |
| کَیْدِیُ          | میری تدبیر                     |
| مَغُرَمُ          | تاوان                          |
| مُثْقَلُوُنَ      | بوچھ کے پنچ دیے ہوئے           |
| صَاحِبُ الْحُوْتِ | مچهلی والا (حضرت یونسٌ)        |
| مَكُظُوُمٌ        | غم میں گھونٹ دیا گیا           |
| ٱلْعَرَآءُ        | چینل میدان                     |
| يُزُلِقُونَ       | وہ چکہ ہے بٹتے ہیں۔پیسل جاتے ہ |

### تشریح: آیت نمبر ۲۲ تا ۵۲

جب کفارومشرکین اور منافقین کے سامنے رسول اللہ عظی کلام اللہ کو پیش کرتے تو وہی مکہ کے لوگ جوان کوصاد تی وامین کہتے اوران کی فہم وفراست کے کن گایا کرتے تھے آپ پر طرح طرح کے اعتراض اور طعنے دیتے ۔ گتاخی اور جہالت کی انتہا یتھی کے دور آپ کود یوانہ تک کہد دیتے تھے۔اللہ تعالی نے کا کنات کی بچائیوں کوان کے سامنے رکھ کریے فرمایا تھا کہ جو نبی سے اللہ تعالی نے کا کنات کی بچائیوں کوان کے سامنے رکھ کریے فرمایا تھا کہ جو نبی سے اللہ تا کہ اللہ کے کہ اللہ کے مالکہ ہیں دور یوانے کیے ہوسکتے ہیں ؟ قتم کھا کر فرمایا کہ اے نبی تھے ! آپ دیوانے نبیس ہیں بلکہ وہ بہت جلد دیکھ لیس سے کہ اللہ کے

FFF

نی کود بوانہ کہنے والے خود ہی دیوا تکی کاشکار تھے۔ فرمایا کہ "یَسَق مَی نُکشَف عَن سَساقِ "اس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ لینی جن حقیقة ل پراب تک غیب کے پردے پڑے ہوئے تھے وہ ساری حقیقیں بے نقاب ہوجا کیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پرالیں صورت میں ججی فرما کیں گردہ تمام مومن مرداور مومن عورتیں جود نیا میں اللہ کے سامنے بحدے کیا گردہ تھی اللہ کے سامنے بحدے کیا گردہ تھی سامنے بحدے کیا گری ہے کہ سے کہ سے کہ سامنے بحدے میں گر پڑیں گے کیکن وہ منافقین جوجھوٹے اور دکھاوے کے بحدے کرتے تھے وہ اس بحدے سے محروم رہیں گے۔ وہ کھڑے رہ جا کیں گے۔ اہل ایمان کے بحدول کی قبولیت تو بیہوگی کہ اللہ ان کے بعدول کو قبول ومنظور فرما کیں گے اور جو بحدہ نہ کر سکیں گے دہشت اور شرمندگی سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ہر طرف سے دلت ورسوائی اور عذاب کا خوف مسلط ہوگا۔ یہ اس بات کی سزا ہوگی کہ دنیا میں جب ان کو اللہ کے سامنے بحدہ کرنے کی طرف بایا جا تا تھا تو صحت و تندرتی کے باوجودوہ بحدہ کرنے کیا کرتے تھے اور دنیا دکھاوے کے لئے بحدہ کرلیا کرتے تھے۔ بلایا جا تا تھا تو صحت و تندرتی کے باوجودوہ بحدہ کرنے کیا کرتے تھے اور دنیا دکھاوے کے لئے بحدہ کرلیا کرتے تھے۔

نی کریم علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے نی! آپ پوری طرح سے اللہ پر بجروسہ سیجے اور جولوگ میرے کلام کو جھٹلا رہے ہیں ان سے میں خود ہی دب لوں گا اور ان کو میں اس طرح ان کی جاہی و بربادی کی طرف لے جاؤں گا کہ ان کو جوا تک نہ ہوگی۔ میں ان کی رہی در از کر کے ڈھیل دیتا چلا جاؤں گا اور ایک دن ان کو پکڑ کر سخت سز ادوں گا اور میری اس تہ ہیر کی ان کو ہوا تک نہ ہوگی کے میں میں در از کر کے ڈھیل دیتا چلا جاؤں گا اور ایک دن ان کو کہ خرب آب ان کفارو شرکین اور منافقین کو اللہ کا پیغا ہے ہی چاتے ہیں تو وہ آپ کا احسان مانے کے بجائے ہے جھتے ہیں کہ جسے آب ان سے کی الی اجرت کا مطالبہ کررہے ہیں کہ جس کے بوجھ تلے ہیں تو وہ آپ کا احسان مانے کے بجائے وی تو گئی اجرت کی ایک اجرت کی میں تم سے اس تبلیخ وین پر کوئی اجرت میں در بے جارہے ہیں۔ ان میا ملک کی اجرائے کی جہارے ہوں کوئی غیب کا علم ہے جس کو جھے کہ کیا تہمارے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کی تہمیں خبرے کہ تہمارے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے گا؟

نی کریم ﷺ سفر مایا جارہا ہے کہ اے نبی ﷺ! آپ صبر وقتل سے کام لیجئے اور اپنے پروردگار کے ہم کا انظار کیجئے اور م مچھلی والے پیغیبر یعنی حضرت بوئٹ کی طرح فیصلے میں جلدی نہ سیجئے کہ جس طرح انہوں نے اپنی قوم کی نافر مانیوں سے نگ آ کراپنے پروردگار سے عرض کیا الیمی! بیقوم قوبہ کے لئے تیار نہیں ہے آپ اپنا فیصلہ فرماد یجئے (یعنی عذاب بھیج دیجئے) وہ اس وقت شدید کرب اور غم وغصہ سے بھرے ہوئے تھے چنانچہ اللہ نے اس قوم پرعذاب بھیجنے کا وعدہ کرلیا۔

جب حفرت بونس کواس بات کا یقین ہوگیا کہ اب اس قوم پر اللہ کاعذاب آنے والا ہے تو آپ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چل دیے حالانکہ انہیں اشارہ البی کا انظار کرنا جا ہے تھا۔ وہاں سے چل کروہ ایک مشتی میں سوار ہوئے۔ مشتی والوں نے

کسی وجہ سے ان کو پانی میں پھینک دیا۔ ادھر اللہ کے تھم سے ایک بہت بڑی مجھلی نے ان کونگل لیا۔ جب وہ مجھلی کے پیٹ میں اللہ سے فریاد کرنے گئے تو اس مجھلی نے ان کوایک کنارے پراگل دیا۔ اس کنارے اور چیٹیل میدان میں اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ شدید تکلیفیس اٹھا کیں ان کی تو بہ کرلی اور حضرت یونس پھراپی قوم میں پہنچ گئے اور اس طرح اللہ نے ان کی دشگیری فرمائی۔ نبی کریم سی تھیں سے درمایا گیا کہ آپ بی تقوم کی نافر مانیوں سے مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ تعالی خود ہی آپ کی دشگیری فرما کیں گے۔

اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے کفار ومشرکین کے اس طعنے کاذکر کیا تھا جوآپ کو دیوانہ کہتے تھے۔اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھرآپ کوان کے طعنوں پرتیلی دی ہے۔

فرمایا کہ اے نبی ﷺ جب یہ کفار قرآن کریم کو سنتے ہیں تو وہ آپ کو ایس تیز اور غضب ناک آنکھوں ہے دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی تیز نظروں ہے آپ کو راہ متنقیم ہے ڈگمگا دیں گے اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کی باتیں نہ سنویہ تو دیوانے کی باتیں جا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو ایہ اللہ کا کلام ہے جو سارے جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے لیکن برقسمت لوگ اس سے فاکدہ اٹھانے کے بجائے اس پیغام تن کے لئے رکاوٹیس پیدا کرر ہے ہیں لیکن ان کو اس میں کامیا بی نہ ہوگی بلکہ یہ پیغام تن ساری دنیا تک پہنے کررہے گا۔

ان آیات پرسورۃ القلم کوختم کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ عظیۃ کی عظمت نصیب فرمائے اور ہمیں اس پیغام حق کوساری دنیا تک پہنچانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

# پاره نمبر۲۹ تبارلِث الازی

سورة نمبر ٢٩ الحاقي

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

• •

# النارف ورة الحاقد الح

# بِسَمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينَ عِ

"الحاقة" واقع مونے والی وہ قیامت جب بلند و بالا اور مضبوط بہاڑ کوٹ کرریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے۔ آسان بھٹ جائے گا اور پورے نظام کا تنات کو الٹ کرر کھ دیا حائے گا۔

ا سورة نمبر 69 روم کل رکوع 2 روم آیات 52 روم الفاظ وکلمات 260 عبا 1134 شما مقام مزدول محکومه عدم معام منزول محکومه عدم المحکومه المحکوم المحکومه عدم المحکومه المحکومه المحکومه عدم المحکومه ال

'' آخرت'' وہ حقیقی دن جب میدان حشر قائم ہوگا اور اس میں ہر مخص کو حاضر ہو کر اللہ کی عدالت میں اپنی زندگی بھر کے کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا ہوگا۔ ہر مخص کا نامہ اعمال اس

كے سامنے ركھ ديا جائے گا جن كے اعمال بہتر ہوں گے وہ اپنا نامہ اعمال خوشی اور سرت كے

ساتھا ایک دوسر کے دکھاتے اور پڑھواتے پھریں گے اور جن کے اعمال ناح خراب ہوں گے وہ نہایت حسرت وافسوس کے ساتھ کہتے ہوں گے کاش بیدن دیکھنے سے پہلے ہی مٹی ہو گئے ہوتے وہ اپنی برنسیبی پررنج وغم میں مبتلا ہوں گے۔ فر مایا کہ جولوگ قیامت ، آخرت اور رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کے منکر ہوتے ہیں ان کواس دنیا میں قیامت کی بناہ کاریاں دکھا دی جاتی ہیں چنانچہ تو م عاد ، قوم شمود ، قوم فرعون اور قوم لوط جو دنیاوی اعتبار سے نہایت مضبوط اور خوش حال قومیں تھیں جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافر مانیوں کی انتہا کر دی تو پھر ان پرشد بدترین عذاب آئے ۔ کوئی طاقت وقوت ان کے کام نہ آسکی اور آج ان کے کھنڈرات اس کے گواہ ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی باتی نہیں رکھا گیا اور دنیا سے ان کا وجود مٹا دیا گیا۔ ایسے نافر مانوں کو آخرت میں اس سے بھی شدید عذاب دیا جائے گا۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے ہی ہے آگاہ کرنے والا کلام اپنے رسول اللہ کے ذریعہ بھیجے دیا ہے وہ ایسا کلام ہے جو خوکس ساعر کا قول ہے اور نہ کسی کا بمن کا بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جوایک مقدس فرشتے کے ذریعہ بہنچایا گیا ہے۔ جولوگ اللہ کا اللہ کا اللہ کا متور کی اور آگر نا فرمانی کے طریقے اختیار کیے گئے تو اللہ کا دستور کی ہے کہ وہ فالموں کو آخرت سے پہلے اس دنیا میں ان کا بدترین ٹھکا نا دکھا دیا کرتا ہے۔

فر مایا کہ جب قوم عاد اور توم شود نے قیامت، آخرت، رسول اور اس کے لائے ہوئے کلام کو جھٹلا یا تو ایک سخت اور دہشت ناک چنگھاڑ کے ذریعہان کو تباہ و ہر باد کر دیا گیا۔قوم عاد جن کوابنی طاقت اور مال و دولت پر بڑا ناز تھا ان کوشدید طوفانی آندهیوں سے تباہ کیا گیا۔ان برمسلسل سات رات اورآنچھ دن تک اس طرح طوفان مسلط کیا گیا کہ وہ طوفانی ہوائیں ان کواس طرح اٹھااٹھا کر پٹک رہی تھیں کہان کے وجود تھجور کے تھو تھلے تنوں کی طرح ہر طرف بکھرے ہوئے نظرآ تے تھے اور آج ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بیا ہے۔قوم شمود کوایک زبر دست اور زور دار دھا کے سے تباہ کیا گیا۔فر مایا کہ قوم عا داور قوم شمود کی طرح جس قوم نے بھی اللہ کی بھیجی ہوئی سےائی کو جھٹلا یا اس کا یہی انجام ہوا۔ چنانچے توم فرعون، اس سے پہلے منکرین اور توم لوط جن کی بستیوں کو الٹ کر پھینک دیا گیا تھاسب کونافر مانی کی سخت سزادی گئی اوران کوختی ہے بکڑا گیا۔ فرمایا کہ طوفان نوح کے موقع پراللہ نے اینے فر ما نبر داروں کوشتی میں سوار کرا ہے بچالیا تا کہاس واقعہ سے ہرخض عبرت حاصل کر سکے۔اس کوایک یا دگار بنایا گیا تا کہ یا در کھنے والے کان اس کو حفوظ کرلیں فرمایا کہ میدان حشر میں جب اچھ یابرے اعمال نامے برخص کے سامنے رکھ دیئے جائیں گے توان لوگوں کی خوشی کا ٹھکانا نہ ہوگا جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے لیکن برے اعمال والے لوگ جوحسرت اور افسوس کرتے ہوئے ہوں گےان کے لیےاللہ کی طرف سے تھم ہوگا کہان کو پکڑو،ان کی گردنوں میں طوق ڈالواور تھیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کرجھونک دواورانہیں ستر ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ دو کیونکہ بیروہ بدنصیب لوگ ہیں جودنیا میں نہتو اللہ پر ایمان لائے اور نہانہوں نے کسی غریب اور مختاج کوسہارا دیا۔ آج ان کا کوئی جگری اور گہرا دوست ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ ان کا آج کھانا بھی زخموں کی پیپ ( دھوون ) کے سوا کچے نہیں ہے جوا پیے منکرین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی تم کھا کرجوآ دمی کونظر آتی ہیں یا نظر نہیں آتیں فرمایا ہے کہ یہ کلام یعنی (قرآن مجید) ایک معزز اور ایک بزرگی والے فرشتے کے ذریعہ بھیجا گیا کلام اللہی ہے۔ یہ کی شاعر یا کا بمن کی با تیں اور کلام نہیں ہے۔ نہاس کو ہمارے رسول نے خود سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کیا ہے بلکہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے اگر اس کلام کو نبی گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگ جان کو کا ف ڈالتے اور تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یہ قرآن کر یم ان لوگوں کے دھیان دینے کی چیز ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اس کلام کو وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جن کا مزاج ہی گفروا نکار بن چکا ہے جو آخر کا ران کا فروں کے لیے حسرت وافسوس کا ذریعہ بن جائے گا۔

الله تعالی نے نبی کریم عظی سے فرمایا ہے کہ یہ ہمارا کلام بالکل سچا کلام ہے یعنی اس کی سچائی دنیا پر کھل کررہے گ۔ آپ عظیم اللہ کادین پہنچانے کی جوجدو جہد کررہے ہیں وہ کرتے رہے اورا پنے ربعظیم کی شبیح اور حمدوثنا کرتے رہے۔

## ﴿ سُوْرَةُ الْحَاقَالَ

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۸

وہ '' حاقہ'' (ضرورواقع ہونے والی) اور کیا ہے وہ حاقہ ؟ اوراے نبی سے کیا آپ کومعلوم ہے کہ '' حاقہ'' کیا ہے؟ جب قوم شموداور قوم عاد نے اس تباہ و ہر باد کرنے والی آفت (قیامت) کا انکار کیا تو شمودا کی خوفنا ک آواز سے تباہ کرد یئے گئے۔اور عاد تند و تیز ہوا (زبردست آندهی) کے ذریعہ ہلاک کئے گئے۔جوان پر سات رات اور آٹھ دن لگا تار مسلط رہی۔اور (اے مخاطب) تو ان لوگوں کود کھتے گئے۔جوان پر سے ہوئے تھے جیسے مجموروں کے کھو کھلے سے (اے مخاطب) اب کیا ان میں سے کوئی بھی بچا ہوانظر آتا ہے؟

| آیت نمبرا تا۸ | لغات القرآن |
|---------------|-------------|
|               |             |

| ٱلُحَآقَّةُ         | چ کچ ہونے والی یقینی |
|---------------------|----------------------|
| اَلُقَارِعةُ        | كويشخ والى           |
| أهُلِكُوا           | ہلاک کئے گئے         |
| اَلطَّاغِيَةُ       | <i>ذاز</i> لہ        |
| صَرُصَرٌ            | ز بردست آندهی        |
| عَاتِيَةٌ           | قابوسے باہر          |
| سَبْعَ لَيَالٍ      | ساترات               |
| ثَمْنِيَةَ اَيَّامٍ | آ تھودن              |
| <b>حُسُوُ</b> مًا   | متواتر مسلسل         |
| صَوْعلى             | اوندھے پڑے ہوئے      |
| اَعُجَازُ نَخُلٍ    | تے کھجور کے          |
| <b>حَاوِيَةٌ</b>    | كلو كھلے             |
|                     |                      |

## تشریخ: آیت نمبرا تا۸

قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں'' حاقہ'' بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کفار کے لئے ایک ہولناک دن بھی ہے اس لئے اس کی طرف پوری توجہ دلانے کے لئے سوالیہ انداز اختیار فرمایا۔ حاقہ ایک ایک سچائی ہے جس کا آنا اور واقع ہونا بھنی ہے۔ قیامت کے دن پر یقین رکھنے والا وجی پستی، اخلاقی بگاڑ اور گنا ہوں کی دلدل میں نہیں سکتا۔ آخرت کا یقین ، انسان کے کردار کی بلندی اور اس کی نجات کی ضانت ہے۔ جس قوم نے بھی آخرت اور قیامت کا انکار کیا اس نے اپنی دنیا کو اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے۔ اللہ تعالی نے دنیا کی بہت زبردست اور ترتی یا فتہ قوموں قوم عاداور قوم ثمود کا ذکر

کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے جب اللہ ورسول اور آخرت کو جھٹلا یا اور نا فرمانیوں کی انتہا کر دی تو ان پراس طرح عذاب آیا کہ آج وہ صفح ہتی سے مث چکی ہیں۔

قوم عادجس نے دنیا پر سکڑوں سال بوی شان سے حکومت کی۔ برطرف خوش حالی ، سربزی وشادا بی، تجارتی پھیلاؤ،
مال ودولت کی ریل بیل ، سونے چاندی کے برتنوں کا استعال ، اعلیٰ ترین رہائش گا ہیں تھیں ان چیزوں نے آئیس غرور وتکبر کا مجمہ
بنا کرر کھ دیا تھاوہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طافت ورکوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کی وجئی اور گفار وشرک کا بیرحال تھا کہ وہ بے حقیقت
معبودوں کو اپنا مشکل کشامان کر ان کے سامنے جھک کراپئی مرادوں کو ما تکتے تھے۔ عیاثی اور گنا ہوں کی زندگی افقیار کرنے کی وجہ
معبود وں کو اپنا مشکل کشامان کر ان کے سامنے جھک کراپئی مرادوں کو ما تکتے تھے۔ عیاثی اور گنا ہوں کی زندگی افقیار کرنے کی وجہ
سے وہ افلاتی بگاڑی انتہاؤں تک بھی تھے ۔ اللہ تعالی نے اس قوم کی اصلاح کے لئے اسپے پیغیر حضرت ہو ڈکو بھیجا۔ جنہوں
نے غرور و تکبر اور گنا ہوں بیس مبتلاقوم کو بتایا کہ اس کا کنات بیس ساری طافت وقوت اللہ رب العالمین کی ہے۔ وہی اس کا کنات کا
خالتی و ما لک ہے۔ وہ اپنی ذات میں میکنا اور واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے
جب اس پورے جہان کوٹو ڈریا جائے گا اور پھر میدان حشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوکر اپنی زندگی کے ایک ایک ایک احداب دینا
ہوگا۔ حضرت ہوڈی با تیس س کروہ فہ اق اور اپر میدان حشر میں اللہ کے سامندیا گیا کہ بھرکوئی چیز باتی نہ ہوا کس
ہوگا۔ حضرت ہوڈی باتم کر دی تب اللہ نے ان پر عذا ب مسلط کر دیا۔ سات دات اور آٹھ دن تک ایسی زبر دست طوفانی ہوا کس
ہمیسی جن سے ان کی بنیا دوں کو اکھاڑ کر رکھ دیا۔ اس قوم اور اس کی ترقیات اس مسلط طوفان تھا جس نے ان کے مکانات اور

مفسرین نے لکھا ہے کہ بدھ کے دن ہے اگلے بدھ کی شام تک ایک مسلسل طوفان تھا جس نے ان کے مکانات اور تر قیات کوریزہ ریزہ کردیا اور تھجور کے کھو کھلے تنول کی طرح ان کی لاشیں ہرطرف بکھری ہوئی تھیں۔

ای طرح قوم ثمود جنہوں نے پہاڑوں کو کا ک کراس زمانہ میں ہیں میں نرلہ تمارتیں بنا کیں جس زمانہ میں دومنزلہ مکان بنانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ انہوں نے دنیاوی اسباب اور تہذیب وتدن کے بنانے میں زبر دست محنتیں کیں لیکن وہ قوم بھی کفر وشرک میں مبتلا ہو کر آخرت کے ہرتصور سے محروم تھی۔ ان کی اصلاح کے لئے اللہ نے حضرت صالح کو بھیجا۔ انہوں نے دن رات اس قوم کو سمجھایا مگروہ کھی آتھوں سے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہلائے۔ جب حضرت صالح کو اور آخرت کو جھٹلایا تو قوم ثمود کو تیز بارشون ، ہیبت ناک کرک اور زلز لے سے تباہ و بر باد کر دیا گیا۔

اللہ کا نظام اور دستوریہ ہے کہ جو بھی اللہ ورسول کی نافر مانی کرتا ہے وہ دنیاوی طاقت وقوت میں کتنی بھی ترقی کیوں نہ کرلے آخر کاراپی نافر مانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے اور جواللہ پراس کے رسول پرایمان لا کڑمل صالح اختیار کرتا ہے اور آخرت پراس کے دخش خبری عطافر ماتا ہے۔ اور آخرت پراس کا یقین ہے تو اللہ اس کو دنیا میں سربلندی اور آخرت میں نجات کی خوش خبری عطافر ماتا ہے۔

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ

وَالْمُؤْتَفِكَ بِالْخَاطِئَةِ أَ فَعَصَوْا مَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ آخُذَةً تَابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءِ حَمَلُنَكُمْ فِي الْجَارِيةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّ تَعِيمًا أَذُنَّ وَّاعِيةً ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِنَفْخَةُ قَالِحِدَةُ ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِيَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً فَيُومَ بِإِ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَ وَانْشَقْتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَهِ ذِوَّاهِيَةً ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَابِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَدٍ ذِنْمُنِيَةً ﴿ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْخَافِيَةً ﴿ فَأَمَّا مَنَ أُوْتِي كِتْبَهُ بِيَمِينِهُ فَيَقُولُ هَا وُمُ اقْرَءُوا كِتْبِيهُ ﴿ إِنَّى ظَنَنْتُ أَنَّ مُلْقِ حِسَابِيَهُ ﴿ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَاضِيةٍ ﴿ فِي جَنَّةِ عَالِيَةٍ ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا 'بِمَا اسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْحَالِيَةِ ﴿ وَامَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتْبَهُ بِشِمَالِهِ أَفْيَقُولُ لِلْيُتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ اللَّهِ اللَّهِ مَالِهِ أَفْيَقُولُ لِلْيُتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَهُ ﴿ لِلنَّهُ الْكَانَتِ الْقَاضِيَةُ ﴿ مَا

E V

اعَنَىٰ عَنِّىٰ مَالِيهُ ﴿ هَلَكَ عَنِّىٰ سُلُطْنِيهُ ﴿ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ﴿ فَكُلُوهُ ﴿ فَكُلُوهُ ﴿ فَكُلُوهُ وَلَا يَعُمُ صَلُوهُ ﴿ فَكُلُوهُ وَلَا يَعُمُ صَلُوهُ ﴿ فَكُلُوهُ وَلَا يَعُمُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَلَا يَعْمِينُهُ ﴿ فَلَا يَعْمِينُهُ ﴿ وَلَا يَعْمِينُ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ترجمه: آیت نمبره تا ۳۷

فرعون اور اس سے پہلے الئی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں (قوم لوطٌ) نے بھی بڑے برے گزاہ کے تھے انہوں نے اپ اس رسول کی نافر مانی کی جوان کے پاس ان کے رہ کی طرف سے آیا تھا۔ پھراس (اللہ) نے ان کو بڑی تئی سے پکڑا۔ اور ہم نے جب (طوفان نوح کے وقت) پائی کو حد سے اونچا کیا تو تہ ہیں گئی میں سوار کرایا تا کہ اس بات کو تہارے لئے اور کان رکھنے والوں کے لئے (عبرت وقعیحت کے لئے) نشانی بناویں۔ پھر جب صور میں ایک دم پھو تک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لئے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں وہ ریزہ ریزہ کر دیئے جائے گی اور وہ بھر واقع ہونے والی چیز اس دن واقع ہوجائے گی۔ اور اس دن آسان پھٹ جائے گا اور وہ بہت ہی کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پرآ جائیں گے۔ اور اس دن آسان پھٹ جائے گا ور وہ بہت ہی کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پرآ جائیں گے۔ اور اس دن آپ کے رب کے سامنے) پیش کے اور تہاری کوئی بات اس سے چھپی نہ رہے گی۔ جس شخص کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ آؤ دیکھو میر انامہ اعمال پڑھو۔ (وہ خوشی سے کہ گا کہ آئی کہ ایس بات کا لیقین جائے گا کہ آئی دیکھوں کی از دنتوں کی طرف ) جھے میر احساب پیش آنے والا ہے۔ وہ بلندو بالا جنت میں اپنی من پندزندگی گذارتا ہوگا جن کے بھول کے۔ (ان سے کہا جائے گا کہ ) خوب کے بھول کے۔ (ان سے کہا جائے گا کہ ) خوب

خوشی سے کھاؤ ہیں۔ یہ تہمارے ان اعمال کا بدلہ ہے جوتم گذشتہ دنوں میں کیا کرتے تھے۔ اور جس کا نامہ اعمال با کیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ (نہایت شرمندگی سے کہے گا کہ) کاش میر ااعمال نامہ مجھے دیا بی نہ گیا ہوتا۔ اور مجھے خبر نہ تھی کہ میر احساب بھی ہوگا۔ اے کاش کہ وہ پہلی موت ہی آخری فیصلہ کن موت ہوتی۔ میرا مال بھی میرے پچھ کام نہ آسکا۔ میری عزت بھی گئی اور میرا وقار بھی رخصت ہوا۔ تھم ہوگا اس کو پکڑ واور اس کے گلے میں طوق ڈالواور پھر اس کو جہنم میں جھونک دو۔ پھر اس کوستر ہاتھ کمی زنجیر میں جگڑ دو۔ بے شک اس اللہ پر ایمان نہ رکھتا تھا جو بر تر واعلی ہے۔ اور بیکی متابع کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہ دیتا تھا۔ پھر آج کے دن اس کی ہمدر دی کرنے والا کوئی دوست تک نہیں ہے اور اس کوسوائے زخموں کے دھوون کے اور کوئی کھانا بھی میسر نہ ہوگا جے بردے دوست تک نہیں ہے اور اس کوسوائے زخموں کے دھوون کے اور کوئی کھانا بھی میسر نہ ہوگا جے بردے گناہ گاروں کے سوااور کوئی نہ کھائے گا۔

#### لغات القرآن آيت نبرو ٣٧٥

| ألمُو تَفِكُتُ     | الٹی ہوئی بستیاں ( قوم لوط کی بستیاں ) |
|--------------------|----------------------------------------|
| رَابِيَةٌ          | سخت                                    |
| طَغَاالُمَاءُ      | پانی نے جوش مارا۔ پانی کھولنے لگا      |
| ٱلُجَارِيَةُ       | چلنے والی ( کشتی )                     |
| تَعِیَ             | لمحفوظ ركمها                           |
| وَاعِيَةٌ          | حفاظت سے رکھنا                         |
| دُكَّتَا           | كوث دياجائے گا                         |
| <b>وَاهِ</b> يَةٌ  | كمزور _ بے جان                         |
| اَرُجاءُ (رَجَاءٌ) | کنارے                                  |
| هَآوُّمُ           | آ وُ( رَكِيمو )لو                      |

| ظَنَنُتُ            | میں نے خیال رکھا تھا   |
|---------------------|------------------------|
| اَنِّیُ مُلْقٍ      | ب شك ميس ملنے والا ہوں |
| عِيُشَةٌ رَّاضِيَةٌ | من پيندزندگى كاعيش     |
| عَالِيَةٌ           | او نچی _ بلند          |
| قُطُوَ ق            | میل میوے               |
| دَانِيَةٌ           | قريب                   |
| كُمُ أُوْتَ         | نه دیا گیا ہوتا        |
| ٱلْقَاضِيَةُ        | فيصله كرنے والى        |
| غُلُّوا             | طوق ڈالو               |
| صَلُّوهُ            | اس کوڈ ال دو           |
| سِلْسِلَةٌ          | ر ن <u>جر</u> یں       |
| ذَرُعٌ              | لبائي                  |
| سَبُعُونَ           | 7                      |
| أسُلُكُو            | جكزلو                  |
| كا يَحُضُ           | آماده نه کرتا تھا      |
| حَمِيْمُ            | جگری دوست _حمایت       |
| غِسُلِيُنَ          | زخمول كادهوون          |
| اَلُخَاطِئُونَ      | خطا کرنے والے          |
|                     |                        |

### تشریخ: آیت نمبر ۹ تا ۳۷

اس سے پہلی آیات میں قوم عاداور قوم ثمود جیسی عظیم ترقی یا فتہ قوموں کوان کی نافر مانیوں کی وجہ سے جوعذاب دیا گیااس کا ذکر کرنے کے بعد طوفان نوح اوران بستیوں کا ذکر فر مایا جن کوالٹ کرتہس نہیں گیا تھا۔ان قوموں کی بربادیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہاس کا نئات میں ساری طاقت وقوت الله رب العالمین کی ہے وہی قا در مطلق اور مالک ومخارہے۔اگروہ زبردست ترقی یا فتہ قوموں کو تباہ و برباد کرسکتا ہے تو وہ اس پوری کا نئات کو بھی ختم کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ حیا ہے گا تو پورے نظام کا ئنات کوالٹ کرر کھ دےگا۔ چنانچہ جب اللہ کے تھم سے پہلی مرتبہ صور میں پھونک ماری جائے گی تو زمین وآسان اوراس کے درمیان بسنے والی ساری مخلوق، دریا، بہاڑ، سمندر، جانداور سورج ستارے اور ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور اس وقت اللہ کی ہیت وجلال سے اس کے عرش کو حیار کے بجائے آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ چونکہ اللہجسم اور جسمانیت سے پاک ہے اس لئے عرش البی کے اٹھائے جانے کا مقصدیہ ہے کہ اللہ اور عرش البی کے سواکوئی چیز بھی باتی نہ بیچے گی۔ پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گاتو ساری مخلوق دوبارہ پیدا کردی جائے گی یہی " حاقہ" کادن ہے جبسب کواینے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر موکر زندگی کے ایک ایک کملے کا حساب دینا ہوگا اوراس دن کوئی بات چھپی ندرہ سکے گی بلکہ سارے اعمال ظاہر ہوجا کیں گے فرمایا کہ ہر خفص کا نامہا عمال اس کے ہاتھ میں دیدیا جائے گا۔جس کا نامہاعمال داننے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کی خوثی کا ٹھکا نانہ ہوگا وہ ہرایک سے کہ گا کہ آؤ میرے اعمال نامے کو دیکھو۔ وہ خوشی ہے کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ میں نوازا جاؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنی من پسندزندگی گذارے گا۔ بلندو بالاجنتیں ہوں گی ، درختوں پر لگے ہوئے تھلوں کے سیجے جنتیوں کی طرف اس طرح جھکے ہوئے موں گے کہان کے پھلوں کوتو ڑ کر کھانے میں کوئی محنت اور مشقت نہاٹھانا پڑے گی۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ آج کے دن خوب کھاؤ ہو، عیش وآ رام کی زندگی گذارو۔ بیسب کچھتمہارےان نیک اعمال کا نتیجہ ہے جوتم اس سے پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے۔اور جن بدنصیبوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس کو پڑھ کرشرمندگی اور افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کاش بینامہ اعمال ہمیں دیا ہی نہ گیا ہوتا مجھے تو اس کا احساس تک نہ تھا کہ میرا حساب بھی لیا جائے گا۔ کاش میں پہلی موت کے ساتھ ہی مٹ گیا ہوتا۔ ہائے افسوس میرا مال بھی میرے کام نہ آ سکا۔میری عزت بھی گئی اور میراو قار بھی رخصت ہو گیا۔ اس گناہ گار کے اس اعتراف کے بعد اللہ تعالی فرشتوں کو تکم دیں گے کہ اس کو پکڑو۔ اس کے گلے میں طوق ڈالواور کھیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاکراس میں جھونک دو۔اوراس کوالیی زنجیر میں جکڑ دو جوستر ہاتھ لمی ہو۔ فرمایا جائے گا کہ بیدہ وضخص ہے جواللہ پر جوسب سے برتر واعلی سے ایمان ندر کھتا تھا۔اسے اتن بھی توفق نہیں تھی کہوہ کسی غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہی دے دیتا۔ آج کے دن کوئی ایک شخص بھی تو ایسانہیں ہے جواس کے ساتھ ہمدر دی کرسکے۔اب اس کا انجام یہ ہے کہاس کوزخموں کے دھوون کے سوااور کوئی چیز بھی کھانے کے لئے دستیاب اور میسر نہ ہوگی۔ان گناہ گاروں کواس کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔

## فكآأقسِمُربِمَا

تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَلِيَالَامًا تُوْمِنُونَ ﴿ وَلِيَكُلّامًا تُوْمِنُونَ ﴿ وَلِيكُلّامًا تُوْمِنُونَ ﴿ وَلِيكُلّامًا تُوْمِنُونَ ﴿ وَلِيكُلّامًا تُوْمِنُونَ ﴿ وَلَي لَاللَّهُ وَلَا مَا كُذُكُونُ وَ تَانْزِيلٌ مِنْ وَلَا مَا كُذُكُونُ وَ تَانْزِيلٌ مِنْ وَلَا مَا كُذُكُونُ وَ تَانْزِيلٌ فَي وَلَا لَا مَعْضَ الْاَقْوِيلُ فِي وَلِي لَا مَا كُذُكُونُ لَا مَعْضَ الْاَقْوِيلُ فَلَا اللّهُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونُ وَ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُونُ وَ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُونُ وَ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُونُ وَ وَلِنّا لَكُونُ وَكُونُ وَ وَلِنّا لَا لَكُونُ وَكُونُ وَ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَكُونُونُ وَ وَلِنّا لَا لَكُونُ وَكُونُ وَ وَلِنّا لَكُونُ وَكُونُ وَكُونُونُ وَ وَلِنّا لَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُونُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ وَلَا لَا لَا لَكُونُ وَلَا لَا لَكُونُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا لَا لَكُونُ اللّهُ وَلَيْ وَلَا لَا لَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَكُونُ اللّهُ وَلَونُ وَلَا لَا لَا لَكُونُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ اللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُولُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

#### ترجمه: آیت نمبر ۲۸ تا ۵۲

پھر میں ان چیز وں کی قسم کھا تا ہوں جنہیں تم و کھتے ہوا وران کی بھی جنہیں تم نہیں و کھتے کہ بے شک بیقر آن (اللہ کی طرف سے ) ایک معزز فرشتے (جرئیل) کا لایا ہوا ہے۔ بیقر آن کی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ گرتم بہت کم یقین رکھتے ہو۔ اور نہ یہ کی کا بن کا قول ہے گرتم میں سے بہت تھوڑ کو گوٹ بیں جوغور وفکر کرتے ہیں۔ بیقر آن رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اور اگر یہ پیغیبر (غلطی سے ) اپنی طرف سے اس کو گھڑ کر لاتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ پھر ہم اس کی رگ جان کا ٹ ڈالتے۔ پھر ہم اس کی قرآن کا ٹ ڈالتے۔ پھر تم میں سے کوئی بھی (ہمیں) اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ بلاشبہ یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ایک نفیحت ہے۔ بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس قرآن کو جھٹلانے والے ہیں۔ گر بے شک بی قرآن کفار کے لئے (سوائے) حسرت وندامت کے (اور پھے نہیں) اور بلا شبہ بی قرآن سراسر تق اور بی ہے۔ تو (اے نبی سے گھڑ) میں اسے برزگ و برتر اللہ کی تیج کرتے رہے۔

#### تشریخ: آیت نمبر ۳۸ تا ۵۲

سورۃ الحاقہ کواسمضمون پرمکمل فر مایا گیا ہے کہ بہقر آن کریم جوابک معزز فرشتے حضرت جرئیل کے ذریعہ حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کی طرف بھیجا گیا ہےوہ برحق اور پچ ہےاور اللہ کا وہ کلام ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور جز اوسز ا کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ کفار مکہ نبی کر پہ میں ہے کہ بریہ الزام لگاتے تھے کہ قرآن مجید کوآپ نے خود سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کردیا ہے یاکسی سے من کریا پڑھ کربیان کردیا ہے۔اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے اپنی اس ساری مخلوق کی جونظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی یاوہ حالات جو گذر چکے ہیں اور آئندہ پیش آنے والے ہیں ان سب کی تتم کھا کر فرمایا ہے کہ بیاللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے یکسی شاعر کا خیال یا غیب کی جھوٹی خبریں دینے والے کسی کا بن کا خود ساختہ کلام نہیں ہے۔ اول تو میمکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مخض یا خود نبی کریم ﷺ اس کلام کوخود سے بنالیتے یا گھڑ کربیان کردیتے لیکن اگر فرض کرلیا جائے کہ ایبا ہوتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر لیعنی بوری طرح قابو یا کراس کی رگ جال کو کاٹ ڈالتے۔اور پھرتم میں ہے کوئی بھی ہمیں اس سے رو کنے والا نہ ہوتا۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جن لوگوں میں ضداور ہٹ دھری انتہا کو پہنچ چکی ہےاوروہ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ان دلیلوں کو سننے کے باوجود بھی اللہ کے کلام کا انکار کرتے رہیں گے۔ دنیا کی زندگی اور قیامت میں ان کے لئے سوائے حسرت و ندامت کے اور پچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ لیکن اس قر آن کی سچائی اور عظمت میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ بیقر آن تو در حقیقت ان کے لئے نفیحت ہےجن میں ضداور ہث دھری نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ ہے ڈرتے رہتے ہیں یا وہ لوگ جوغور وفکر ہے کام لیتے ہیں۔ نى كريم علية كولى دية بوئ فرمايا كيا كدات نبي علية! آپ اين مثن اور عظيم مقصد كوجارى ركھ دان مرا بول، ظالموں اور اللہ سے نہ ڈرنے والوں کی پرواہ نہ سیجئے آ ہے مجے وشام اور ہر آن اللہ کی حمد وثنا سیجئے۔ یہی چیز آپ کوکامیا ب کردے گی۔

# پاره نمبر۲۹ تباركِ النى

سورة نمبر + ك المعارية

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# العارف سورة المعارج

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينِ

جب نی کریم الله قیامت، آخرت، جنت اورجہم کا ذکر فرماتے تو کفار مکہ آپ الله کا فداق
اڑاتے ہوئے کہتے کہ وہ قیامت جس کا ذکر کشرت سے کیا جا تا ہے اور وہ عذاب جو نازل کیا
جا سکتا ہے آخراس کے آنے میں کیار کا وٹ ہے؟ اس جگہ کا فروں میں سے ایک خاص آ دمی کا
ذکر کیا گیا ہے جو مال ودولت، اپنے بیٹوں، بھائیوں، دوستوں اور خاندان کے افراد کی کشرت
پرناز کرتے ہوئے ایک دن یہاں تک کہ بیٹھا" اللی !اگریتی تیری ہی طرف سے ہے تو ہم

| 70      | سورة نمبر    |
|---------|--------------|
| 2       | كلركوع       |
| 44      | آيات         |
| 241     | الفاظ وكلمات |
| 1095    | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

پرآسان سے پھر برسا دے یا ہم پرشدیدعذاب کو لےآ۔''مفسرین نے اس کا نام نظر ابن

حارث ابن كلده بیان فر مایا ہے۔ اللہ تعالی نے كفار اور اس خاص فحض كا ذكر كيے بغير فر مایا ہے كه ما تکنے والا ایک الي چيز كو ما تگئے والا ایک الي چيز كو ما تگئے والا ایک الي چيز كو ما تگ جو بہت جلد واقع ہونے والی ہے لیكن جب وہ دن آئے گا تو كا فروں كے ليے بدترین اور سخت ترین دن ہوگا جو كمى كے ٹالنے سے ٹل نہ سكے گا۔ بیا علان اس ذات كی طرف سے ہوع وہ جو نیوں كا ما لک ہے۔ فرشتے اور جرئيل امين بھى اللہ كے ياس حاضر ہوتے ہیں تو اس دن كی مقد اروسافت بچاس ہزار سال ہے۔

نی کریم علی کے مقاف سے فرمایا ہے کہ آپ علی خلط سلط ، ہے ہودہ باتوں پرصبر کیجے اورصبر بھی وہ صبر جس میں کسی قتم کا شکوہ اور شکایت نہ ہو۔ وہ وفت دور نہیں ہے جب ان جیسے لوگ اپنے انجام کود کھے لیں گے۔ فرمایا کہ بیلوگ جس قیامت کے دن کو بہت دور کی چیز سمجھ رہے ہیں ہم اسے بہت قریب د کھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس دن آسان تیل کی تلجھٹ جیسا اور پہاڈرنگ برنگ کی دھنگی دور کی چیز سمجھ رہے ہیں ہوگی روئی جیسے ہوجا کیں گئے گی دوسرے گہرے دوست کونہ پوجھے گا حالانکہ ان کا آمنا سامنا بھی ہوگا۔ اس دن مجرم عذاب الہی سے بہتے کے لیے اپنی اولاد، ہوگ ، بھائی اور کنبہ کے وہ لوگ جن میں رہا کرتا تھا ان کو اور روئے زمین کی ہر چیز کودے کراس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گائیں وہ بھی اس عذاب سے نہ بی سے گا۔ اس کوالی بھڑ کی آگ میں ڈالا چیز کودے کراس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گائیں وہ بھی اس عذاب سے نہ بی سے منہ موڑ اہوگا اور مال کوا ٹھا اٹھا کر رکھتا اور جانے گا جواس کی کھال تک تھینچ لے گی اور وہ جہنم ہراس شخص کے لیے ہے جس نے تق سے منہ موڑ اہوگا اور مال کوا ٹھا اٹھا کر رکھتا اور

جمع کرتا ہوگا۔وہ مخص جس کا بیرحال ہے کہ جب کوئی مصیبت اس کو گھیر لیتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور جب اسے خوشحالی الی جاتی ہے تو وہ بخل اور کنجوی کرنے لگتا ہے۔لیکن وہ لوگ اس دن اللہ کے عذاب سے چکے جائیں گے اور جنت کی راحتوں سے لطف اندوز ہوں گے جو۔۔۔

- (۱) ہمیشه نمازوں کی پابندی اوراہتمام کرتے ہیں
- (۲) جن کے مالوں میں سوالی اور غیر سوالی سب کاحق ہوتا ہے یعنی کوئی محروم نہیں رہتا
  - (۳) جوقیامت کے دن کوبرخق ماننے کا اعتقادر کھتے ہیں
    - (٣) جوايخ رب كعذاب يوارت بي
- (۵) جولوگ اپنی بیو یوں اور باندیوں کے سواہر جگہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں
  - (۲) جوامانتوں کی حفاظت کرتے ہیں
  - (۷) جوایخ ہروعدے کو پوراکرتے ہیں
- (۸) جواپنی نمازوں کی تمام شرائط اور آ داب کا لحاظ کر کے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ان سب لوگوں کو پورے اعزاز واکرام سے جنتوں میں رہنے کا تھکم دیا جائے گا۔

نی کریم علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے جواسلام کا نداق اڑا نے گروہ درگروہ چلے آرے ہیں ان کا کمان یہ ہے کہ ان میں سے ہرایک نعت بھری جنتوں میں پہنچ جائے گا؟ ہرگز نہیں ۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کو ہم نے جس چیز سے پیدا کیا ہے یعنی ایک حقیر نظفہ سے ۔ مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قتم ہم اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی جگائے ان کو قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی جگائے ان کو جہ بین کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں ۔ یہ میں ہر انہیں سکتے ۔ نی کریم علی سے خرمایا گیا ہے کہ آپ سے ان ان سے وعدہ کیا گیا ہے ۔ دو دوت دو زم ہیں ہے ۔ وہ دوت دو زم ہیں ہے ہوں گے جیے اپنے بتوں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں ۔ اس دن ان کی کیا گیا ہے ۔ یہ ان پر ذات چھار ہی ہوں گی ۔ اس دن کان سے وعدہ کیا گیا تھا۔

#### اسُورَةُ الْمِعَارِج

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

سَالَ سَايِكَ بِعَذَابِ قَاقِعٍ ﴿ لِلْحَافِرِينَ كَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ فِلْحَافِرِينَ كَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ فَعُرُجُ الْمَلَيِكَةُ وَ الْمُكَارِحِ ﴿ تَعُرُجُ الْمَلَيِكَةُ وَ النَّوْخُ الْيَهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةٍ ﴿ النَّوْخُ الْيَهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةٍ ﴿ فَاصْبِرُ صَبْرًا حَمِيلًا ﴿ وَانْهُمُ لِكُونَهُ لَا مَا اللّهُ مَلَ اللّهُ مَلَى اللّهُ وَيَكُونُ الْجِبَالُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُونَ الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِنْ بِبَنِيتِهِ ﴿ وَمَنْ فِي اللّهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِنْ بِبَنِيتِهِ ﴿ وَمَنْ فِي الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِنْ بِبَنِيتِهِ ﴿ وَمَنْ فِي الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِنْ بِبَنِيتِهِ ﴿ وَمَنْ فِي الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِنْ بِبَنِيتِهِ ﴿ وَمَنْ عَذَابِ يَوْمِ إِنْ بِبَنِيتِهِ ﴿ وَمَنْ عَذَابِ يَوْمِ إِنْ بِبَنِيتِهِ فَ وَمَنْ فِي الْمُعْلِقُ وَامْنُ فِي اللّهُ وَامْنُ فِي اللّهُ وَامْنُ فِي اللّهُ وَامْنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ فَي مَنْ عَذَابِ يَوْمِ وَمِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۸

مانکنے والے نے اس عذاب کو مانگا جو (کافروں پر) واقع ہونے والا ہے۔کافروں سے اس عذاب کو ٹالند درجات رکھنے اس عذاب کو ٹالنے والا کو کئنہیں ہے۔ بید (عذاب) اس کی طرف سے ہوگا جو بلند درجات رکھنے والا ہے۔اس کے فرشتے اور روح (جرئیل امین) اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کرجاتے

ہیں جس کی مقدار بچاس ہزارسال ہے۔ (اے نبی ﷺ) آپ صبر سیجئے اور صبر جمیل بھی (جس میں شکوہ نہ ہو)۔

(بِ شک وہ کفار) اس دن کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس دن

آسان تا نے کی طرح بچھا ہوا ہوگا۔ اور پہاڑ تکیں (جنکی ہوئی) اون کی طرح ہوجا کیں گے۔ مجرم

کوئی دوست کی دوست کو نہ ہو چھے گا۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا کیں گے۔ مجرم
(گناہ گار) اس دن تمنا کریں گے کہ اس عذاب سے نجات کے لئے اپنے بیٹوں کو، اپنی ہوئی اور

بھائی کو، اپنے اس کنیا اور برادری کے لوگوں کوجن میں وہ رہا کرتے تھے اور زمین کے سب لوگوں کو اپنے فدیہ میں دے دیں تا کہ وہ نجات حاصل کرسکیں۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ بے شک وہ (جہنم) شعلہ مارتی ہوئی ایسی آگ ہوگی جو ہم کی کھال تھنچنے والی ہوگی۔ وہ ہر (اس شخص کو اپنی طرف) بلاتی ہوگی۔ جس نے سا نہوگا اور اس کو کھون ظرف ) بلاتی ہوگی۔ جس نے سائیوں سے منہ اور پیٹھ کو موڑ اہوگا اور جس نے مال جمع کیا ہوگا اور اس کو کھون ظرف کھا ہوگا۔

#### لغات القرآن آيت نبرانا١٨

| سوال کیا۔ ما نگا | سَالَ            |
|------------------|------------------|
| زينوں والا       | ذِي الْمَعَارِجِ |
| پچاس ہزار        | حَمُسِينَ اَلُفَ |
| تجعلا مواتانبه   | ٱلۡمُهُلُ        |
| دهنگی ہوئی روئی  | ٱلْعِهْنُ        |
| كنبدرخاندان      | فَصِيْلَةٌ       |
| وه رہتا ہے       | تُوْک            |
| بعزكتي آگ        | لَظَيْ           |
| كينجنے والي      | نَزَّاعَةٌ       |

اَلشَّوٰی کمال اوراس کا کلزا اَوْعیٰ سنجال کردکمتا ہے

## تشریخ: آیت نمبرا تا ۱۸

کفار مکہ اللہ تعالیٰ سے خیراور بھلائی ہا تھنے کے بجائے اس کے عذاب اور قیامت آنے کی جلدی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ اس عذاب اور قیامت کا سوال کریں یا نہ کریں وہ تو بہر حال اپنے وقت پر واقع ہو کررہے گی اور جب قیامت کے دن کفار وشرکین پرعذاب آئے گا تو وہ اس قدر بھیا تک اور بخت عذاب ہوگا جس کوساری دنیا مل کربھی نہ ٹال سکے گی کیونکہ بیعذاب اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلند و برتر درجات رکھنے والا ہے۔ جس کی قدرت وطاقت آئی زبردست ہے کہ جب دنیا کے بچاس اس اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلند و برتر درجات رکھنے والا ہے۔ جس کی قدرت وطاقت آئی زبردست ہے کہ جب دنیا کے بچاس ہزارسال گذرتے ہیں تو اس کا ایک دن گذرتا ہے لیکن اس کے فرشتے اور جر کیل امین ایک لیحہ میں اس کی بارگاہ میں پہنچ کر ہر مخص کے تمام نامہ اعمال اللہ تک پہنچاتے ہیں اور اس کا طرح اس کے احکامات کو دنیا میں آکر نا فذکرتے ہیں۔ بہی اس کا نظام کا نات ہے و سے اللہ کا علم کی ذریعہ کا گئات ہے۔ وہی عالم الغیب و ویسے اللہ کا علم کی ذریعہ کا کی کوری طرح علم ہے۔

 اشیں گے اللی! ہمارے بیٹے ، بیوی ، خاندان اور برادری والے جن کے درمیان ہم رہا کرتے تھے اور وہ مال و دولت جوہم نے جمع کرکے رکھا ہوا تھا وہ سب کچھہم سے لے کرہمیں اس عذاب سے بچا لیجئے۔ اس وقت ان کی حسرت کی انتہا ہوگی جب ان سے کہا جائے گا کہ آج ہر شخص کواپنے کئے ہوئے اعمال پر جز ااور سزادی جائے گی یہاں کوئی کس کے کام نہ آسکے گا اور اللہ کے سواکوئی اس ہولناک عذاب سے نجات دینے والنہیں ہے۔

نی کریم علی کو کی میں اور میں ہوئے فر مایا جارہا ہے کہ آپ کفار کی باتوں سے پریثان نہ ہوں بلکہ صبر وقتل اور صبر جمیل (جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو) کا مظاہرہ کیجئے جو آپ کی شایان شان ہے کیونکہ ہروہ فخض جس نے سچائیوں سے منہ پھیرااور پیٹے کوموڑا ہوگا اس کواییا شدید عذاب دیا جائے گا جس کاوہ اس دنیا میں تصور بھی نہیں کرسکتا۔ بیلوگ قیامت کے دن کو دور سمجھ رہے ہیں حالانکہ قیامت تو بہت قریب ہے کیونکہ موت کے ساتھ ہی ہر شخص کی قیامت شروع ہوجاتی ہے اور موت کاوقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ قیامت تو بہت قریب ہے کیونکہ موت کے ساتھ ہی ہر شخص کی قیامت شروع ہوجاتی ہے اور موت کاوقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ در مطالعہ آبات سے متعلق چند ہاتیں

(۱)۔ایک مومن کو ہر حال میں عافیت اور سلامتی ما تکتے رہنا جا ہیے اور اس کی زبان پریمی دعا ہونی چا ہے الہی ! ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمایئے گا اور ہمیں جہنم کی آگ ہے محفوظ رکھنے گا۔

(۲) \_ صبر وحمل اور برداشت سب سے انچھی عادت ہے کیکن ایسا صبر جمیل جس میں کسی سے شکوہ اور شکایت نہویہ آدمی کی اعلیٰ ترین صفت ہے۔

(٣)-قیامت آدی ہے دورنہیں ہے بلکہ انہائی قریب ہے کیونکہ موت آتے ہی آدی کی قیامت شروع ہوجاتی ہے یہ قیامت صغری ہے۔ قیامت کبرگ وہ ہے جب اس پوری کا گنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا اور سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔

(٣)۔ قیامت کا دن بڑا ہولنا ک دن ہوگا اس سے ہروقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا۔
نی کریم تیک اور جس کو اللہ شفاعت کی اجازت دیں گے وہ بھی ای شخص کی شفاعت فرما کیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی
ایمان موجود ہوگالیکن جو بدعات وخرافات میں اپنے ایمان کوضائع کرچکا ہوگا اس کی شفاعت نہ کی جائے گی اوروہ شفاعت سے
محروم رہے گا۔

(۵)۔ قیامت کے دن آ دمی کے وہی مال کام آئے گا جواس نے دنیا میں حلال طریقے پرجمع کر کے جائز طریقے سے خرج کیا ہوگائیکن وہ مال جواس نے حرام طریقے پر کمایا ہے وہ اس کے لئے جہنم کی آگ بن جائے گا اور وہ اس کے کسی کام نیآ سکے گا۔

اللہ ہم سب کورز ق حلال نصیب فر مائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فر مائے ۔ آمین

(۲)۔ قیامت کا دن اللہ ورسول کا انکار کرنے والوں کے لئے بہت طویل ہوگا۔ ممکن ہے وہ دن ایک ہزار سال کا ہولیکن

قیامت کا دن مومن کے لئے بہت ہلکا اور مختر ہوگا۔ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ہے کہ قیامت کا طویل ترین دن مومن کے لئے صرف اس قدر ہوگا جتنے وقت میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہم پڑھی اس دن کومختر اور آسان فر مادے۔ آمین

إِنَّ الَّذِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ جُزُوْعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْغَيْرُمُنُوْعًا ﴿ إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ كَابِمُون ﴿ وَالَّذِيْنَ فِئَ آمُوالِهِمْ حَقَّ مَّعُلُومٌ ﴿ وَالَّذِيْنَ فِئَ آمُوالِهِمْ حَقَّ مَّعُلُومٌ ﴿ وَالَّذِيْنَ فِئَ الْمُوالِهِمْ حَقَّ مَّعُلُومٌ ﴿ وَالَّذِيْنَ فِئَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ لِلسَّابِلِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّيْنِ وَالَّذِيْنَ هُمُرِّمِنَ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مُ غَيْرُمُ أُمُّوْنِ @ وَالْكَذِيْنَ هُمُ لِفُرُ وَجِهِمُ لِحِفِظُوْنَ ۗ الإعلى أزواجهم أؤمامككت أيمانه مؤوانه مرغير مَلُوْمِيْنَ ﴿ فَمَنِ ابْتَغِي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَلِكَ هُمُ الْعَدُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ لِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ بِشَهْدَتِهِمُ قُالَبِمُوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَالَاتِهِمُ يُعَافِظُونَ ﴿ أُولَلِّكَ فِي جَنْتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿

#### ترجمه: آیت نمبروا تا ۳۵

بنایا گیا ہے۔ جب اس کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہو جن انسان بوا بے صبرا ( کم ہمت ) بنایا گیا ہے۔ جب اس کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو گھبراجا تا ہے اور جب اس کوکوئی خیراور بھلائی پہنچی ہے تو وہ بخل اور کنجوی کرنے لگتا ہے۔ سوائے ان نماز پڑھنے والوں کے جواپی نماز وں کا ہمیشہ اہتمام (پابندی) کرتے ہیں۔اور وہ لوگ جواپنے مالوں میں سوال کرنے والوں کا حق رکھتے ہیں اور سوال سے نیخے والوں کا بھی حصد رکھتے ہیں اور سوال سے نیخے والوں کا بھی حصد رکھتے ہیں اور سوال سے نیخے والوں کا بھی حصد رکھتے ہیں اور وہ جوانے میں ۔ اور جواپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔

بے شک ان کے رب کاعذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جواپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی ہیو یوں اور اپنی مملو کہ عور توں (باندیوں) کے جن سے محفوظ ندر کھنے میں ان پرکوئی الزام نہیں ہے۔ پھر جو (اپنی ہیو یوں اور باندیوں کے علاوہ) دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں تو ایسے لوگ حدسے گذر جانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ (جوان کے پاس رکھی ہوئی) اما نتوں کی حفاظت اور اینے عہد معاہدوں کی یا بندی کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جواپنی

لغات القرآن آیت نمبر ۲۵۲۱۹

هَلُوُعًا بردلَ ـ دُر بِوك جَرُوعًا مَّهُوعًا مَّهُوعًا مَّهُوعًا مَنُوعًا التعدوك لِيهَ والا

# تشريح: آيت نمبر ١٩ تا٣٥

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے آدمی کو ہڑی عظمتوں اور زبردست صلاحیتوں سے نواز اہے وہ جب کا نئات ہیں آگے ہو حت استحق ہتر ی اور فضاؤں پر حکمرانی کرنے لگتا ہے لیکن اس کی تخلیق اور فطرت میں پچھ کمزوریاں بھی رکھودی گئی ہیں۔اگروہ ان کمزوریوں پر قابو پالے تو پھروہ دنیا میں سر بلند اور آخرت کی نجات کا مستحق بن جاتا ہے۔ فر مایا کہ آدمی اپنی ہے انتہا صلاحیتوں کے باوجود بہت بے صبرا، کم ہمت اور نگ دل واقع ہوا ہے۔اس کو ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور جب اس کو خیر اور خوش حالی نصیب ہوتی ہے تو وہ بھی اور نجوی کرنے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بلند تر اور عزت دار سیجھے لگتا ہے۔ لیکن فر مایا کہ وہ لوگ جواپی فطری کمزوریوں پر قابو پالیتے ہیں اور اللہ ورسول کی اطاعت و فر ماں برداری اختیار کرتے ہیں وہ بدحالی اور خوشحالی ہر دور میں ہمت و جرائت اور سخاوت کا پیکر ہوتے ہیں۔وہ کون لوگ ہیں؟اس کی نفصیل ہے کہ

گواہیوں کوٹھیک طور برادا کرنے والے ہیں۔اوروہ لوگ جوانی نمازوں کی حفاظت کرنے والے

ہیں۔ یہی وہلوگ ہیں جوجنتوں میںعزت واحترام سے( داخل ) ہوں گے۔

(۱)۔جولوگ نمازوں کا اہتمام اور پابندی کرتے ہیں

(۲)۔وہلوگ جواپی ضروریات کے باوجودان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جوان سے کوئی مدد ما تکتے ہیں اوروہ ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جوان سے کوئی مدد ما تکتے ہیں اوروہ ان لوگوں کی تلاش میں بھی رہتے ہیں جواپی سفید پوشی اورشرم کی وجہ سے تکی اور بدحالی کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ کھیلانے کی ہمت نہیں

كرتے ـ بدان كى برطرح مددكرتے بي ـ

(۳)۔وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تقدیق کرتے ہوئے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اس نظام کا نئات کو تو ڈکر ایک نئی دنیا بنائی جائے گی چمراولین وآخرین کے تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرکے ان سے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لے کر جنت یا جہنم میں پہنچایا جائے گا۔

(٣) \_ جولوگ این پروردگارے ڈرتے ہوں مے کیونکدان کے دب کاعذاب بخوف ہونے کی چیز ہیں ہے۔

(۵)۔وہ لوگ جوائی ہویوں اور باندیوں کے سوااٹی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بینی بدکاری کے کسی راستے پر نہیں چلتے بلکہ اللہ ورسول کے احکامات کی کممل یابندی کرتے ہیں۔

(۲)۔ وہ لوگ جواما نتوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ امانتیں جوان کے سپر د کی جاتی ہیں ان کووہ پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ (بیہی )

(2)۔ اپ براس عہد کی پابندی کرتے ہیں جوانہوں نے اللہ سے یا بندوں سے کئے ہیں۔ اس کے متعلق بھی نی کریم علی نے فرمایا ہے کہ جو مخص عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ (بیہی )

(۸)۔ وہ لوگ جواپی گواہیوں کو ٹھیک طور پرادا کرتے ہیں لیعنی وہ تچی گواہی دیتے وقت اپنے یا غیر، چھوٹے یا بڑے کا لیاظئیں کرتے بلکہ جو تچی گواہی ہے وہ پیش کرتے ہیں۔

(۹)۔ وہ لوگ جواپی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں لیتی جسم دلباس اور جگہ کی پاکیزگی ، وضو کا اہتمام اور فرض ، واجب ، سنت اور مستحب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں میں بیر نہ کورہ صفات ہوں گی دہ اپنی فطری کمزور یوں کے باوجود کامیاب و با مراد ہوں گےادر جنتوں میں عزت واحتر ام کے ساتھ داخل کئے جائیں گے۔

فَمَالِ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهُطِعِيْنَ ﴿ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۞ اَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئَ مِّنْهُمْ اَنْ يُدُخُلَ جَتْهَ تَعِيْمٍ ﴿ كَالْالْ اِنَاخَلَقُنْهُ مُرِّمًا يَعْلَمُوْنَ ۞ فَالْأَافُنِمُ

#### ترجمه: آیت نمبر۲ ۳ تا۲۲

پھران کا فروں کو کیا ہو گیا کہ وہ آپ کی طرف دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں (مجھی) دائن جانب سے اور (مجھی) بائیں جانب سے گروہ درگروہ بن کر۔

کیاان میں سے ہر مخف بیلالچ رکھتا ہے کہ وہ آ رام وسکون کی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہر گرنہیں۔

بے شک ہم نے ان کوجس چیز سے بنایا سے وہ خود بھی جانتے ہیں۔

میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قتم کھا تا ہوں کہ ان پرہم پوری قدرت وطاقت رکھنے والے ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم ایسا کرنے سے عاجز اور بے بس نہیں ہیں۔

(اے نبی ﷺ) آپ ان کو بے ہودہ نکتہ چینیوں اور کھیل کود میں مشغول رہنے دیجئے یہاں تک کہ بیاس دن سے جاملیں گے جس کاان سے وعدہ کیا گیا ہے۔

اس دن پیقبروں سے نکل کراس طرح دوڑیں گے جیسے وہ کسی بت کے تھان (عبادت گاہ) کی طرف دوڑ ہے جارہے ہوں ۔ان کی نظریں جھکی ہوں گی ۔ان پر ذلت چھائی ہوگی ۔ بیان کاوہ دن ہوگا جس کاان سے وعدہ کیا گیا تھا۔

#### لغات القرآن آيت نبر٢٣ ٢٣٢

مُهُطِعِیُنَ ده دورُت آت ہیں عِنِی یُن '' گرده درگرده آت ہیں الآک جُدَاث تبریں الآک جُدَاث نُصُبِّ نُصُبِّ نَایاں گل جوئی چیز مُونِ فِضُون ده دورُت ہیں مُونِ فِضُون ده دورُت ہیں مُونِ فِضُون ده دورُت ہیں

# تشريخ: آيت نمبر ٣٦ تا٢٨

زیرمطالعہ آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے کہ انسان اگر چہ کم ہمت پیدا کیا گیا ہے بعنی تمام ترعظمتوں کے باوجوداس میں کچھ فطری کمزوریاں موجود ہیں لیکن اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گذاری جائے تو پھراس کی نیکیاں اور اللہ ورسول کی اطاعت و فر ماں برداری اس کو جنت کی ابدی راحتوں کا مستحق بنادیتی ہیں۔

کفار مکہ کا بیرحال تھا کہ جب بی کریم علی ان کے سامنے اللہ کادین پیش کر کے ان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دیتے یا جب آپ تلاوت کلام پاک فرماتے تو وہ اس پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کے دین کو جھٹلاتے اور نبی کریم علی کا کہ ان از انے کے لئے جھے کے جھے اور گروہ آپ کے دائیں بائیں جمع ہو کر بھی تالیاں پیٹے بھی شور مچاتے اور ہر طرح دین کا کہ ان از انے سے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے کہ اگر قیامت کا دن آیا اور جو بچھ بیان کیا جارہ ہے وہ ہو کر رہا تو جمیں اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ جس طرح ہم اس دنیا میں عیش و آرام اور سکون سے بیں جنت کی راحتوں میں بھی عیش کریں گے اور مسلمان جس طرح دنیا میں پریشان حال بیں وہاں بھی ان کے ہاتھ بچھ نہ آئے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیاللہ کے عدل وانصاف کے خلاف ہے کہ وہ فرماں برداروں اور نافر مانوں کوا یک جیسا فرمادیں۔ بلکہ جنت کی راحتوں کے مستحق وہی ہوں گے جواللہ ورسول کے فرماں بردار ہوں گے ۔ فرمایا کہ بیکا فراپنی زبان سے کہیں یا نہ کہیں کیکن سیہ اچھی طرح جانتے ہیں کہان کے رب نے ان کوکس چیز ہے اور کیسے بنایا ہے۔ نی کریم ہوت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی ہے ! آپ ان لوگوں کو ان کی ہے ہودہ مکتہ چینیوں اور کھیل متاشوں میں لگار ہے دیجے وہ وقت دو زمین ہے جب قیامت آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس دن بیا پنی قبروں اور وُن کی جانے والی جگہوں سے نکل کر اس طرح دوڑیں محے جس طرح وہ اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے جی لیکن شرمندگی اور ندامت سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اس وقت ان کومعلوم ہوگا کہ اللہ نے جس دن کے متاور آج وہ دن ان کے سامنے ہے۔

 پاره نمبر۲۹ تباركِ الذى

سورة نمبر اك معرج

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# اتعارف سور دُنوح الله

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينَ مِ

سورہ نوح اس زمانہ میں نازل ہوئی جب مکہ مرمہ میں کفار مکہ نے اسلامی دعوت کے خلاف ذہردست مزاحمت شروع کردی تھی۔اللہ تعالی نے کفار قریش اور مشرکین پرسورہ نوح کے ذریعہ اس بات کوصاف صاف واضح فرمادیا ہے کہ جس طرح آج اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محرصطفیٰ ﷺ کی دعوت کو کفار مکہ رد کررہے ہیں اور مخالفت کی انتہاؤں پر پہنچ گئے ہیں اس طرح حضرت نوح نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا مگر وہ قوم اللہ ورسول کی نافر مانیوں ہیں اس طرح حضرت نوح نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا مگر وہ قوم اللہ ورسول کی نافر مانیوں

| 71        | سورة نمبر    |
|-----------|--------------|
| 2         | كل ركوع      |
| 28        | آيات         |
| 231       | الفاظ وكلمات |
| 974       | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

میں گی رہی جب حضرت نوٹ اپنی قوم سے قطعا ماہیں ہو سے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سار سے معاملہ کور کھ کر دعا کی جو تبول کر لی گی اور پھر پوری قوم کو نیصر ف پانی میں غرق کر دیا گیا بلکہ آخرت میں بھی ان پرآگ کا عذاب مسلط کیا جائے گا۔ کھار قریش سے کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تہماری نافر مانیاں بھی انہتا تک بی نی جا میں اور ہمارا نبی ہماری بارگاہ میں فریاد یہ نی و سے الرقم نے اپنا انداز اور طریقہ نہ بدلاتو تہمارا انجام بھی قوم نوٹ جیسا ہوسکتا ہے۔ سورہ نوح میں صرف حضرت نوٹ کی ان تھی بحتوں کو بیان کیا گیا انداز اور طریقہ نہ بدلاتو تہمارا انجام بھی قوم نوٹ جیسا ہوسکتا ہے۔ سورہ نوح میں صرف حضرت نوٹ کی ان تھی بحتوں کو بیان کیا گیا ہو کہ جوانہوں نے اپنی قوم کے سامنے بیان فر مائی تھیں۔ پوری سورۃ کا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ہم نے نوٹ کو ان کی حضرت نوٹ نے فر مایا ہوگی کو میان کیا گیا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ ای سے ڈرواور حضرت نوٹ نے فر مایا۔ لوگو! میں تہم میں صاف صاف انداز سے یہ بات بتار ہا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ ای سے ڈرواور میرا کہا مانو۔ وہ اللہ اتنا مہر بان ہے کہ نصر ف تھی انداز جاتا ہو تھی (عذاب الہی کو) ٹالائیس جا سکتا۔ کاش تم میری اس بات کو محمد کو حضرت نوٹ نے نے بارگاہ اللی میں عوض کیا۔ میر سے پر وردگار میں نے اپنی قوم کودن رات وعوت پیش کی گروہ میری پکاراور سے محمد کو۔ حضرت نوٹ نے نی رہے۔ جب میں نے ابن میں عرف اک کتم اللہ سے کہا کتم اللہ سے گا توں ور خطاؤں کی محافی ما تک نی او تو انہوں نے ان سے کہا کتم اللہ سے کہا کتم اللہ سے نہا کہ نہ نائی دے۔ دیکھائی دے۔ پھروہ اسے نفر پر اس طرح ال گوت کون سے نوٹ کی کورہ اس کی انوں میں انگلیاں ملونس کی ان اور اپنے منہ پر کیٹر اؤ ھانپ کیا تاکہ نہ نائی دے۔ دیکھرہ وہ اپنے کفر پر اس طرح ان گوت کون کی موافی ما دیکھرہ وہ کے کفر پر ان طرح کون کون سے نوٹر کی کون کی کونوں کون کی موافی ما تک کونوں کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کونوں کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کو

کہ تکبر کے ساتھ انہوں نے ہربات کورد کردیا۔ ہیں نے پھر بھی بلند آواز ہے، کھل کر، چھپ کر ہرطرح سجھایا۔ ہیں نے ان ہے کہا کہ آداد در کہ آللہ ہے معافی یا تگ اوہ دہت معافی کرنے والا مہربان ہے۔ وہ تم پرخوب بارشیں برسائے گا جہیں کیا ہوگیا کہ آم اللہ کی عظمت و خاص طور پر بیٹوں سے نواز دے گا۔ تہبارے لیے ہرے بھرے باغ پیدا کر ہے نہریں بہادے گا۔ تہبیں کیا ہوگیا کہ آم اللہ کی عظمت و وقار کا اعتقادی نہیں رکھتے ۔ حالا نکداس نے تہبیں کس کس طرح نشو ونما دی ہے۔ کیا تہبین نظر نہیں آتا کہ ای نے ایک پر ایک سات آسان بنائے ہیں اس نے چا ند کو نور اور سورج کو چراغ کی طرح روش کیا ہے ای نے تہبین دہیں ہیں ہوگیا کہ آسان بان بنی اور کھرائی زیمن کے بائد کو نور اور سورج کو چراغ کی طرح روش کیا ہے ای نے تہبین ذیمن کو فرش کی طرح بچھا دیا ہے تا کہ آسان بنائے ہیں وہارہ نکال کر گھڑا کرد ہے گا۔ ای نے تو زیمن کو فرش کی طرح بچھا دیا ہے تا کہ آس کے کھلے اور کشادہ راستوں میں چلو بھر و۔ حضرت نوح نے عرض کیا الہی! وہ لوگ میری اطاعت کے بجائے ان لوگوں کے بچھے کی اس کے کھلے اور کشادہ راستوں میں چلو بھر و۔ دھرت نوح نوح وہ رون میں بیو تی وہر وہ مورٹ کی جورٹ نا بھی تو ہمارے کام بنانے والے ہیں۔ اس طرح انہوں کہ لوگو تم ہرگڑ اپنے معبودوں وہ مواع، یغوث ، یعوق اور نسر کومت چھوڑ نا بھی تو ہمارے کام بنانے والے ہیں۔ اس طرح انہوں نے گرائی کاراستہ اختیارتی کرلیا ہے تو آپ بھی ان خالموں کو گرائی کے ایس کا فرکون بچھوڑ ہے۔ المی اجبر می کرون گھراہ کرکے چھوڑ ہیں گے۔ ایس الگنا ہے کہان کی اورکٹ کی کافرکون بچھوڑ ہیں گے۔ ایس لگنا ہے کہان کی نہوں کے جورٹ میں گورٹ کی کیورٹ میں گورٹ کے بیار کورٹ کی کہوڑ ہیں گے۔ ایس لگنا ہے کہان کی نہیں ہوگا۔

میرےرب! مجھے،میرے والدین کواور جوبھی میرے گھریس مومن کی حیثیت سے داخل ہے اس کواور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کومعاف فرماد بیجے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سواکسی چیز میں اضافہ نہ فرمایئے۔

'' آخر کاراس طرح وہ پوری قوم اپنی خطاوُں کی وجہ سے غرق کر دی گئی اور قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں حجمو نکے جا حجمو نکے جائیں گے۔ پھروہ اللہ کے سوانہ کسی کو بچانے والا یا ئیں گے اور ندا پنا مدد گار۔''

# مُوْرَةُ نُوْحَ ﴾

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

رِكَا ٱرْسَلْنَا نُوْجًا إِلَى قَوْمِهُ آنَ أَنْذِرْقُوْمُكُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَهُمْ عَذَابُ ٱلِيُعُوفَالَ يَقَوْمِ إِنَّ لَكُمْ نَذِيْرُمْهِ إِنَّ كَالْمُ نَذِيْرُمْهُ إِنَّ فَ أَن اعْبُدُوااللهُ وَاثْقُوهُ وَأَطِيْعُونِ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُ مُؤْمِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّىٰ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إذَاجَاءُ لا يُؤْخُرُ لُو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ مَ تِ إِنَّ دَعُوْتُ قَوْمِي لَيْلَاقَ نَهَا رًا فَ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَلِقَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَانِّي كُلُّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوٓ ٱصَابِعَهُمْ في اذانه مرواستغشوا فيابه مرواصرُوا واستكُنرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿ ثُمَّانِيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّرًا إِنَّ آعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمُ إِسْرَارًا فَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْ ارَبِّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ وَدُرَارًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ خَفَّارًا ﴿ وَال وَيُمُدِدُكُمُ بِأَمْوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لُكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ ٱنْهَرُا هُمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ بِلَّهِ وَقَالًا ﴿ وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴿ ٱلْمُرْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ

سَبْعَ سَمْوٰتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ۗ وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ ٱنْتُبَتَكُمْ مِّنَ الْكَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّرِيعِيدُ كُنُرُ فِيهَا وَيُغْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ٥ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُيُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُ مُ عَصَوْفِيْ وَاتَّبَعُوامَنَ لَهُ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّاحَسَارًا ﴿ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَكُمْ الْحَبَّارًا ﴿ وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَ الْهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَ وَدًّا وَلَاسُواعًا لا وَلايَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسُرًا ﴿ وَقَدْ اَضَالُوا كَثِيرًا هُ وَلا تَزِدِ الظُّلِمِينَ إِلَّاضَلَلَّ مِمَّا خَطِيِّكَ عِيمَ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا الْفَكُمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّهِ انْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوْحُ رُبِ لَاتَذَرْعَلَى الْكَرْضِ مِنَ الْحَفِي يُنَ دَيَّارًا ١٠ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمُ مُنِيضِتُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ الْآلَافَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَ الدِّيِّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْرِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلَاتَزِدِالظَّلِمِينَ الاتكارًا الله

9

7 6

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۲۸

بے شک ہم نے نوٹ کواس کی قوم کی طرف سی تھم دے کر بھیجا تھا کہتم اپنی قوم کو در دناک عذاب آنے سے پہلے آگاہ کردو۔

اس نے کہاا ہے میری قوم میں تنہیں صاف صاف طور پر آگاہ وخبر دار کرنے والا ہوں یہ کہتم اللّٰہ کی عبادت و بندگی کرو۔

اسی سے ڈرواور میرا کہامانو۔

التٰدتمهارے گناہوں کومعاف کردے گااوروہ ایک مقرر مدت تک مہلت دے گا۔

(یا در کھو) جب الله کامقرر کیا ہوا وقت آجا تا ہے تو پھراس کوٹا لنے والا کوئی نہیں ہوتا۔

کاش تم پیجانتے ہوتے۔

نوٹے نے کہااے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کورات دن (حق وصدافت کی طرف) بلایا مگرمیر الکارناان کے لئے (قریب آنے کے بجائے) دور بھا گنے کا بہانہ بن گیا۔

اور جب میں نے ان کو یہ کہ کر بلایا تا کہ آپ ان کی خطا کیں معاف فر مادیں تو انہوں نے اپنے کا نوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑے (ہر طرف) اپنے اوپر لپیٹ لئے۔

کفر پراڑے رہے اور خوب تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو بلند آواز سے پکارا۔

میں نے ان کو کھلم کھلا اور چیکے چیکے بھی سمجھایا اور میں نے ان سے کہا کہتم اپنے پروردگار سے اپنی خطاؤں کی معافی ما نگ لو بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔

وہتم پر سلسل بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولا دسے مدد کرےگا۔

وہ تبہارے لئے باغ اور تبہارے لئے نہریں جاری کردے گا۔

(وہی خالق ہے) تمہیں کیا ہو گیا کہتم اللہ کی عظمت وشان کا لحاظ نہیں کرتے۔ حالانکہ اس نے تمہیں جس طرح چاہا بنایا۔

کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سات آسان اوپر تلے کس طرح بنائے ہیں اوراس نے آسان میں چاند کوروشن اور سورج کو چراغ بنایا ہے اور اس نے تمہیں خاص طور سے زمین میں پروان چڑھایا۔

پھروہ تہہیں ای زمین میں لوٹا دے گا اور پھر (قیامت میں زمین سے ) تہہیں باہر نکالے گا اور اللہ ہی نے تمہارے لئے زمین کوفرش بنایا ہے تا کہتم اس کے کھلے راستوں میں چلو پھر و۔

(حضرت) نوٹے نے کہا کہ اے میرے پروردگار بے شک ان لوگوں نے میرا کہانہیں مانا اور وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے رہے جن کے مال اور اولا دینے ان کونقصان پہنچایا اور اس میں اضافہ ہی کیا۔

اور انہوں نے میرے خلاف طرح طرح کی چالیں چلیں اور انہوں نے (اپنے مانے والوں سے) کہا کہم اپنے معبودوں کو ہرگزمت چھوڑنا۔

ندؤ دکوندسواع کوند یغوث کوند یعوق کواورندنسر کو۔اور بے شک انہوں نے بہت سول کو گمراہ کردیا ہے۔

اے اللہ آپ بھی ان ظالموں کی مراہی کے سواکسی چیز میں ترقی عطانہ فرمائے۔

چنانچدوہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب (زبردست طوفان میں) غرق کردیئے گئے، آگ میں داخل کردیئے گئے اور انہوں نے اللہ کے سوابچانے میں کسی کومددگار نہ پایا۔

اورنوٹے نے کہا کہ اے میرے پروردگار آپ ان کا فروں میں سے زمین پر بسے والے کسی ہخص کو نہ چھوڑ ہے کیونکہ اگر آپ نے ان کوچھوڑ دیا تو بی آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان

کے ہاں جو بھی اولا دپیدا ہوگی وہ بد کاراور ناشکری ہی ہوگی۔

میرے پروردگارمیری ،میرے والدین کی اور جومون ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بخشش کر دیجئے اور آپ ان ظالموں کے لئے سوائے تباہی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ کیجئے۔

### لغات القرآن آيت نبرا ١٨١

| ,              |                           |
|----------------|---------------------------|
| لَمُ يَزِدُ    | نهيس بزهايا               |
| إسُتَغُشُوا    | انہوں نے لپیٹ کئے         |
| أصروا          | انہوں نے اصرار کیا۔ ضد کی |
| جِهَارٌ        | بكاد بكاركر               |
| ٱسُورُتُ       | میں نے چیکے کہا           |
| مِدُرَارٌ      | Jt 18                     |
| <b>وَقَارٌ</b> | عزت_برائي                 |
| اَطُوَارٌ      | طرح طرح                   |
| بِسَاطُ        | بچعونا                    |
| كُبَّارٌ       | بوی بات                   |
| لَا تَذَرُنَّ  | نەچھوڑ نا                 |
| لَا تَذَرُ     | ندججهوز                   |
| ۮؘۑٞٵڒ         | گھر۔چانا پھرتا            |
| كا يَلدُوُ ا   | نەجنىن مىم                |

تَبَارٌ تَابَى

# تشریح: آیت نمبرا تا ۲۸

حضرت آ دمِّ کے بعد نبی تو بہت ہے آئے کیکن وہ نبی جن کوسب سے پہلے رسالت سے نوازا گیا وہ حضرت نوٹ تھے۔ حضرت ابو ہر ریڑ سے ایک طویل حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔

فرمایایا نُوخ آنُتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلَى الارُضِ ۔ یعنی اے نوح توزین پرسب سے پہلارسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت آدم کی آخویں پشت تک کوئی کا فرومشرک نہ تھا۔ جولوگ راہ حق سے بہت جاتے ان کی اصلاح کے لئے نبی آتے رہاور حضرت آدم کی آخویں پشت تک کوئی کا فرومشرک نہ تھا۔ جولوگ راہ حق حیدکا درس دیا۔ ان کے مانے والے بزرگوں میں سے قدر مواج دیو کا درس دیا۔ ان کے مانے والے بزرگوں میں سے قدر، مُواع ، یعنو فی اور نسر تھے جنہوں نے دین کی سچائی پر پوری قوم کو چلایا۔ پوری قوم ان سے بائتہا عقیدت و محبت رکھتی تھی اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ پرچلتی تھی۔

جب ان پانچوں بزرگوں کا انقال ہوگیا تو لوگوں کے عقیدوں میں بھی کمزوریاں آنا شروع ہوگئیں۔ کسی طرح شیطان نے ان کے دلوں میں بیوسومہ پیدا کیا کہ اگر بزرگوں کو یا در کھنے کے لئے ان کی تصویریں بنالی جا کیں تو نہ صرف عبادت میں خشوع وخضوع اور سکون حاصل ہوگا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ ان بزرگوں کے طفیل انہیں راہ ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ چونکہ ہر گمراہی کی ابتداء ہمیشہ عقیدت و محبت میں حدسے بڑھ جانے سے ہوتی ہے لہذا لوگوں نے ان بزرگوں کی مورتیاں بنالیں اور ان کی زیارت کر کے اپنی عقیدت و محبت میں ایک خاص لذت میسوں کرنے گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہااس کے بعد کی نسلوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے باپ داداان تصویروں سے محبت و عقیدت رکھتے تھے ہمیں ان کا پوری طرح احترام کرنا چا ہے۔ پھر شیطان نے ان کو یہ بات سمجھادی کہ اصل میں یہی تمہارے معبود ہیں۔

اس طرح بت پرتی کا آغاز ہوا جس کے بہت کچھ آٹار عربوں میں بت پرتی کی شکل میں بھی پائے جاتے تھے۔ بت پرتی کی شکل میں بھی پائے جاتے تھے۔ بت پرتی کی شکر حدیث چھی گئی۔ حضرت نوٹے کے زمانہ میں پورے معاشرہ میں بسنے والے لوگوں کا اخلاقی اور فدہبی بگاڑاس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جو بھی اٹھتا وہ مزید خرابیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت نوٹے کو جب چالیس سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے نواز اتو انہوں نے تمام پیغمبروں کی طرح عبادت و بندگی ، تقوئی ، پر ہیزگاری اور اطاعت رسول کا درس دینا شروع کیا۔ ابتداء میں تو لوگوں نے کوئی توجہ نہ کی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت نوٹے کی تبلیغ کا اچھا خاصا اثر ہونا شروع ہوگیا ہے تو انہوں نے ان کا فدات ہو اور نہ کوئی صاحب حیثیت انہوں نے ان کا فداتی اڑانا شروع کیا۔ کہنے گئے کہ اے نوٹ جانہوں نے بیاس کوئی مال و دولت ہے اور نہ کوئی صاحب حیثیت

مال دارتمہاری کسی بات کوسننالپند کرتا ہے۔ پچھیخریب ومفلس لوگ تمہاری باتوں کوئن کرتمہارے اردگر دجمع ہوگئے ہیں اور بیہ معاشرہ کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنا نہ صرف ہماری تو ہین ہے بلکہ ہمیں ان کے قریب آنے سے بھی گھن آتی ہے۔

حفرت نوٹ اس کا یہی جواب دیتے تھے کہ میں نے تہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اب اگر میری بات غریب اور مفلس لوگ ہی سنتے ہیں تو یہ ان کی سعادت ہے یہ اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہیں میں ان کواپنے پاس سے کیسے بھاگا سکتا ہوں۔اگر میں نے بھی ان سے وہی معاملہ کیا جوتم کررہے ہوتو بتاؤ مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟

حضرت نوٹے نے نسل درنسل ساڑھے نوسوسال تک مسلسل اللہ کا دین بھیلانے کی جدو جہد کی اس طویل عرصہ میں نہ تو آپ نے اپنی جدو جہدا در کوشش میں کمی آنے دی اور نہ مایوس ہوئے بلکہ تبلیغ دین کی وجہ ہے قوم نے جو بدترین تکلیفیس پہنچا کیں ان پرصبر کیا۔

اس قوم کا بیرحال تھا کہ وہ بھی ان کا گلا گھونٹ دیتے جس سے وہ ہے ہوش ہوجاتے۔ بھی وہ پھر مار مارکران کوزخی کر دیتے۔ بھی اتنامارتے کہ آپ پرغشی طاری ہوجاتی لیکن ہوش میں آنے پران کی زبان پر بددعا کے بجائے بیالفاظ ہوتے رَبِّ انْحَبْ لَا یَعْلَمُونَ ۔اے میرے پروردگاران کومعاف فرمادے کیونکہ یہ جھے جانے نہیں۔ان تمام تر افتوں کے باوجود حضرت نوح صبح وشام رات اوردن اپنی قوم کو بہی پیغام دیتے سے کہ لوگو! اللہ کی عبادت و بندگی کرو، اس سے ڈرو میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی اطاعت کروجس سے منع کردوں اس سے رک جاؤ۔ اگر تم نے بتوں کے بجائے صرف اللہ کی عبادت و بندگی کی اور میری اطاعت کی تو اللہ نہ صرف تبہارے گناہ معاف کردے گا بلکہ وہ قبط کودور کر کے تم پر مسلسل بارش برسائے گا جس سے تبہارے کھیت لہلہا آٹھیں گے۔ تمہارے مالوں اور اولا دیس برکت اور برقی ہوگی۔ تمہارے لئے حسین ترین باغات پیدا کر کے نہریں جاری کر دے گا۔ وردی کو دھکایا، زمین کو راحت و آرام کا ذریعہ بنایا۔

اسی نے راستے بنائے تا کہتم ان میں چل پھر سکوتم صرف اس کی عبادت و بندگی کرو۔ اگرتم نے میری بات نہ مانی تو تم پر
اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ وہ مذاق اڑا تے ہوئے کہتے کہ تم جس عذاب کی دھمکی دیتے ہووہ آخر کب آئے گا؟ ہم تو سن سن کر جیران و
پر بیٹان ہیں۔ حضرت نوح کا سنجیدہ جواب یہی ہوا کرتا تھا کہ اس کاعلم تو اللہ کو ہے جھے اس کا کوئی علم نہیں البتہ مجھے یہ معلوم ہے کہ
نافر مان قو موں کا انجام بڑا بھیا تک ہوا کرتا ہے۔ جب اس کاعذاب آتا ہے تو پھر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس عذاب کو
نافر مان قو موں کا انجام بڑا بھیا تک ہوا کرتا ہے۔ جب اس کاعذاب آتا ہے تو پھر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس عذاب کو
نافر مان قو موں کا انجام بڑا بھیا تک ہوا کر اعمال صالح اختیار کرلو۔ وہ قوم حضرت نوح کی باتوں سے بیخ کے لئے بھی کا نوں میں
نافر مان ٹھونس لیتی بھی منہ پر کپڑا ڈال لیتی تا کہ نہ وہ س کیس اور نہ دیکھ سکیں۔ وہ اپنے لوگوں سے کہتے کہ تمہارے معبود تو قو د، سُواع
یغوٹ، یعوق اور نسر ہیں تم ان کو ہر گرنہ چھوڑ نا۔

حق وصداقت کی باتوں کو سننے کے باوجودان میں ضداور ہے دھری بڑھتی گئی اور انہوں نے حفرت نوٹ کی زبردست خالفت میں اور شدت پیدا کردی۔ جب اصلاح کی ہرکوشش ناکام ہوگئی اوران کواشارہ الہی بھی ٹل گیا کہ اب اس قوم میں ہے جن لوگوں کو ایمان لا ناتھاوہ لا چکے تب حفزت نوٹ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کردی اور عرض کیا الہی! میں نے ان کودن رات ہر مجلس میں اور ہرجگہ پوری طرح سمجھایا مگروہ میرے قریب آنے کے بجائے مجھ سے دور ہی بھاگتے رہے۔ اب آپ اس قوم کے لئے فیصلہ فرماد ہجئے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اے نوح آپ ایسا جہاز (الی کشتی) تیار سیجیج جس میں اہل ایمان کواور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو سوار کرائٹی اور رکھ کیس حضرت نوح نے جب کشتی تیار کرنا شروع کی تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ کیا خشکی میں بھی کشتیاں چلا کریں گی؟ حضرت نوح نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموثی سے کشتی تیار کرتے رہے۔ جب انہوں نے اس بوی کشتی کو تیار کرلیا تو زمین کی تہد سے یانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔

روایات کے مطابق صرف چالیس یا کچھ زیادہ اہل ایمان آپ کے ساتھ تھے جن کوشتی پرسوار کرلیا گیا تھا۔اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کورکھ لیا گیا تھا۔ پھراس کے بعد اللہ نے زمین وآسان کے سوتے کھول دیئے۔ ہر طرف سے پانی کا طوفان آیا تولوگ بہاڑوں پر پناہ لینے کے لئے دوڑے کمر پانی بڑھتا چلا گیا اور بہاڑوں پر پناہ لینے والے بھی ڈوب گئے۔

یکشتی نوح چلتی رہی جب بیطوفانی پانی کم ہونا شروع ہوا تو وہ اراراط کے پہاڑی سلسلہ میں سے ایک پہاڑجس کا نام "جودی" تھا جود جلہ وفرات کے درمیان میں موجود تھا یہ سفینہ نوح ونہاں جا کر تھہر گیا۔ اور اس طرح اللہ نے حضرت نوٹ کی دعا کو قبول کرکے کفارومشرکین اور ان کی ترقیات کو تہس نہس کر دیا اور اللہ نے اہل ایمان کو بچالیا۔

اہل مکہ کوخاص طور پر بتایا جارہا ہے کہ بیاللہ کا وہ نظام ہے جوشر وع سے چلا آ رہا ہے اگرانہوں نے بھی اللہ کے رسول کی نافر مانی کی اور ان کو حضرت نوح کی طرح سے ستایا ان پر ایمان لانے والے خریب اور مفلسوں کا خداق اڑ ایا اور اللہ کے رسول کی اطاعت وفر ماں برداری نہ کی تو ان کا انجام بھی حضرت نوح اور ان کے بعد آنے والے پینجبروں کی نافر مان امتوں سے مختلف نہ ہوگا۔

 پاره نمبر۲۹ تباركِ الازى

سورة نمبر ٢٧ الجرت

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

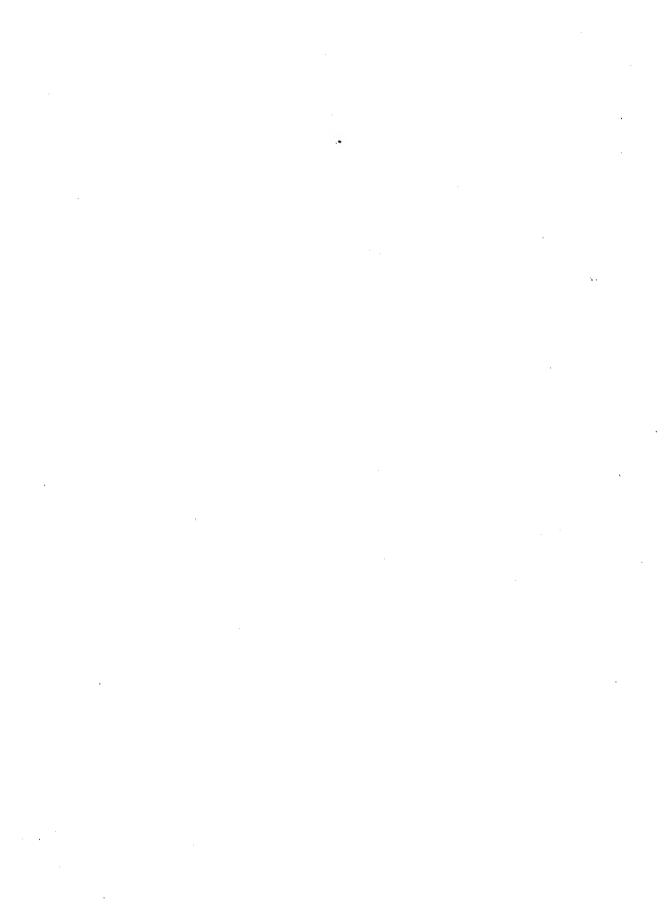

# التعارف سورة الجن

# بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ الرَّحِيَ

قرآن کریم کی متعدد آیات اورا حادیث سے ثابت ہے کہ جس طرح انسان کومٹی
سے پیدا کیا گیا ہے اس طرح جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے بیدا کیا گئاو ت ہے جو
ہمیں نظر نہیں آتی ہماری نظروں سے پوشیدہ اور بااختیار ہے۔ان میں اللہ کے فرما نبر دار اور
نافرماں دونوں طرح کے جنات ہیں۔جس طرح انسان شہروں اور آباد یوں میں رہتا ہے۔
جنات کا بسیراویرانوں اور جنگلوں اور بہاڑوں یر ہوتا ہے۔ نبی کریم تھات کی بعثت سے پہلے

| 72       | سورة نمبر    |
|----------|--------------|
| 2        | كل ركوع      |
| 28       | آيات         |
| 287      | الفاظ وكلمات |
| 1126     | حروف         |
| مكةكمرمه | مقام نزول    |

یہ جنات آ سانوں کی طرف نکل جاتے اور فرشتوں کی گفتگو ہے آئندہ ہونے والے واقعات کی پچھ با تیں من کروہ اپنے کا ہنوں کے پاس آتے۔ کا ہمن پچھ جنات سے من کر اور پچھ اپنی طرف سے بیان کر کے آنے والے حالات کی پیٹن گو کیاں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا کرتے تھے۔ لوگ بچھے کہ ان کے پاس غیب کاعلم ہے جب نبی کر پھر پہلٹ نے اعلان نبوت فر مایا تو اللہ نے جنات کا آسان کی طرف آن کی کوشش کرتے تو ان پر قرایا تو اللہ نے جنات کا آسان کی طرف آن بابند کردیا۔ جب وہ من گن لینے آسانوں کی طرف آن کی کوشش کرتے تو ان پر آگ کے گولوں (شہاب ٹا قب) کی بارش کر دی جاتی ۔ جنات حیران تھے کہ آسان پر ہر طرف پہرے لگا دیئے گئے ہیں اور جو آسانوں کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں یقینا ضرور کوئی بڑا واقعہ پیش اور جو آسانوں کے قریب جانے کی گروہ زمین کے اطراف میں پھیل گئے ایک مرتبہ جب نبی کر یم منطق طا کف سے والی آتے ہوئے عکا ظرف مقام پر فجر کی نماز پڑھار ہے تھے تو نو جنات پڑھتمل ایک گروہ نے جو حالات کی تحقیق کے لئے لکلا واقعہ تو تو ان کر یم کی گذت اور کیفیت میں کھو گئے۔ آخر کا رانہوں نے نبی کر یم منطق کی حوالات کی تحقیق کے لئے لکلا تا اور کیفیت میں کھو گئے۔ آخر کا رانہوں نے نبی کر یم منطق کی حوالات کی گفتگو کے جملوں کونق فر مایا ہے۔

نی کریم علی سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ سے کہدو بیجے اللہ نے میری طرف وحی کر کے بتایا ہے کہ

جنات کے ایک گروہ نے قرآن کریم کو سنا اور پھراپنی قوم سے کہا کہ ہم نے بہت عجیب قرآن سنا ہے جوسید ھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہم برگز اینے رب کے ساتھ کی کوشریک نہ کریں گے۔ ہارے رب کی شان بہت بلندو برتر ہے۔اس نے کسی کو بیوی اور بیٹانہیں بنایا ہے۔ہم نے سمجھا تھا کہ جولوگ الله کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کرتے تھے وہ جموث نہیں بول رہے ہیں کیکن بعض لوگوں نے جنات سے بناہ مانگ کران کےغرور و تکبیر میں اضافہ کیا ہے۔اورانسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہا ب اللہ کسی کورسول بنا کر نہیں بھیج گا۔ جنات نے کہا کہ جب ہم نے آسانوں کو کھنگالا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے بھرا ہوا تھا اورشہاب ٹا قب برسائے جارہے ہیں۔ پہلے ہم س کن لینے کے لیے آسانوں میں بیٹنے کی جگد پالیتے تھے مگراب بیال ہے کہ جب ہم چوری چھے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم شہاب ٹا تب اپنے پیچھے لگا ہوایاتے ہیں۔انہوں نے کہا ہم یہ بیجھنے سے قاصر تھے کہ ز مین والوں پر کسی عذاب کی تیاری ہے یاان کوسید ھے راستے کی طرف رہنمائی کاارادہ کیا گیا ہے۔انہوں نے کہا ہم بھی تو مختلف طریقوں میں ہے ہوئے ہیں کوئی نیک اور صالح ہے اور کوئی ان سے کم تر ہے۔ ہم سجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عا جز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں بھا گ کراس کو ہرا سکتے ہیں۔جب ہم نے ہدایت کی تعلیم کوسنا تو ہم ایمان لے آئے۔اب جو بھی ا یے رب پرایمان لائے گا تو اس برکوئی ظلم اور زیا دتی نہ ہوگی ۔ جنات نے کہا ہم میں پچھتومسلم (اللہ کے اطاعت گزار ) اور کچھ حن کا انکار کرنے والے ہیں۔تو جنہوں نے اسلام (اطاعت ) کاراستہ اختیار کرلیا انہوں نے تو نجات کاراستہ تلاش کرلیااورجنہوں نے کفروا نکارکیاان کاانجام یہ ہے کہوہ جہنم کی آگ کاا پندھن بنیں گے۔

جنات کی اس گفتگو اور کہے گئے جملوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا اے نبی تھاﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا اے نبی تھاﷺ اور کہ جھے پریہ وحی کی گئی ہے کہ جولوگ سید سے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں گئو ان کو خوب سیر اب کیا جائے گا اور بیخوش حالی ان کی آز مائش بھی ہوگی اور جولوگ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر کرچلیں گ تو ان کارب ان کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔

فرمایا آپ تی کہ دیجے کہ مجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں اور ان میں اللہ کے سواکس کونہ پکارا جائے لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ (یعنی رسول کریم تی ) اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر چاروں طرف سے ملغار کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اے نبی تھا آپ اعلان کردیجے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں

اوراس کے ساتھ کی کوشر کیے نہیں کرتا۔ نہ ہیں لوگوں کے نفع نقصان کا مالکہ ہوں اور نہ کی کو بھلائی پہنچانے کا افتیار رکھتا ہوں۔ آپ بھٹے کہد جیجے کہ اگر میں اللہ کے سواکس اور کی پناہ ماگوں گا (جس طرح کفار جتات سے مدد ما تکتے ہیں) تو جھے اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرا کا م تو یہ ہے میں اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچادوں۔ اس کے باوجود جو بھی کا لئہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرے گا اس کے لیے الی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ فر مایا کہ جب یہ لوگ اس چیز کو (قیامت کو) دکھے لیس مے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کر ور ہیں اور کس کی جماعت تعداو میں کم ہے۔ فر مایا کہ اے نبی تھاتھ ! آپ کہد دیجے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے بھے نہیں معلوم کہ وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لئے کوئی کمی مدت مقرر کی ہے۔ اس کا تعلق غیب سے ہاور اللہ بی عالم الغیب ہے۔ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلح نہیں کرتا البتہ جس رسول کو وہ غیب کا علم دینا پند کر بے تو وہ اس کو (وی کے ذریعہ) نگاہ دیا ہے تا کہ وہ غیم محفوظ طریعے کے ذریعہ) نگاہ دیا ہے تا کہ وہ غیم محفوظ طریعے سے دسول تک پینچ جائے اور اس میں کسی طرح کی آ میرش یا ملاوٹ نہ ہو سکے۔ اللہ نے ہر چیز کو گیر رکھا ہے اور اس میں کسی طرح کی آ میرش یا ملاوٹ نہ ہو سکے۔ اللہ نے ہر چیز کو گیر رکھا ہے اور اس نے ایک جین کہ گیر کو گیر رکھا ہے اور اس نے ایک جیز کو گئر رکھا ہے اور اس نے ایک جیز کو گئر رکھا ہے اور اس نے ایک جیز کو گئر رکھا ہے اور اس نے ایک جیز کو گئر رکھا ہے اور اس نے ایک جیز کو گئر رکھا ہے اور اس نے ایک جیز کو گئر رکھا ہے اور اس نے ایک جیز کو گئر رکھا ہے۔

# ﴿ سُورَةُ الجِن

# بِسُمِ الله الرَّحُمُ الرَّحِيَ

قُلْ أُورِي إِلَى أَنَّهُ اسْتَمْعَ نَفَرُقِنَ الْجِينَ فَقَالْوُالِنَّاسِمِعْنَاقُو الْأَكْجُبُكُ يَّهُ دِي إِلَى الرُّشَدِ فَأَمَنَا بِهُ وَلَنْ نُشَرِكَ بِرَبِنَا آحَدُانُ وَانَّهُ تَعْلَى جَدُّرَتِنَا مَا اتَّخَدَصَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ﴿ وَ آثَّة كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَاعَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿ وَإِنَّاظَنَنَّا آن لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ وَانَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُونُهُ وَنَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهُقًا فَ وَإِنَّهُمْ ظُنُوا كُمَا ظُنَنْتُمْ آنُ لَنْ يَبْعَكَ اللهُ آحَدُانَ وَأَنَّا لَمُسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنْهَا مُلِئَتُ حَرَبًّا شَدِيْدًا وَشُهُيًا ﴿ وَآنًا كُنَّا نَقْعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّنْتَمِعِ الْلِنَ يَجِدُ لَهُ شِهَا بُارْصَدُ اهْ وَآنَا لَانَدُرِيَ ٱشَرُّ أُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْرَبْضِ ٱمْرَارَادَ بِهِ مُرَى بَّهُ مُر رَشَدًا ﴿ وَآنًا مِنَا الصَّلِحُونَ وَمِنَا دُوْنَ ذَٰ لِكَ \* كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ وَآتًا ظَنَتَا آنَ لَنَ نُعُجِزَاللَّهَ فِي الْرَضِ وَكُنُ نُعُجِزَهُ هَرَيًا ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَّى آمَنَّا بِهِ \*

# فَمَنْ يُؤُمِنْ بِرَتِهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا لَهُ قَاهُ وَ أَنَّامِنًا الْمُسْلِمُ وَنَ فَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۵

(اے نی ﷺ) آپ کہد تیجے کہ میرے پاس یہ دی بھیجی گئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے آپ کھیے ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے آن کو سنا پھر انہوں نے (اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ) ہم نے ایک جمیب قرآن سنا ہے جوسید ھا راستہ بتا تا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہر گزکی کو شریک نہ کریں گے۔

بلاشک وشبہ ہمارے رب کی بردی شان ہے۔ نداس نے کسی کو بیوی بنایا اور نہ کسی کو بیزا بنایا (الیہی غلط بات) اپنے رب کے متعلق وہی کہہ سکتا ہے جوخلاف حقیقت باتیں کرتا ہے۔ اور ہمارا خیال تو یہ ہے کہ جنات اور انسانوں میں سے کوئی الیہ جھوٹی بات نہ کے گا۔ اور بعض لوگ وہ بھی تھے جو جنات میں سے بعضوں کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے (توان پناہ لینے والوں نے) ان کی سرکشی اور غرور کو اور بڑھا دیا تھا۔ اور انہوں نے اسی طرح گمان کررکھا تھا جس طرح تم نے یہ گمان کررکھا تھا جس طرح تم نے یہ گمان کررکھا تھا کہ اب اللہ کسی کورسول بنا کرنہیں جھیجے گا۔

اور (بیبھی عجیب تبدیلی محسوں کی کہ) ہم نے آسان کو چھان مارا تو ہم نے آسان کو سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا کیونکہ ہم با تیں سننے کے لئے آسان کے ٹھکا نوں میں جا بیٹے تھے۔ (لیکن اب میرحال ہے کہ) جو بھی سننے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک شعلہ (شہاب ٹا قب) کو اپنا منتظر پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس سے زمین والوں کے ساتھ کو کی برامعا ملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یاان کے رب نے زمین والوں کی بھلائی کا فیصلہ کیا ہے۔

بے شک ہم میں ہے بعض تو نیک عمل کرنے والے ہیں اور پچھ دوسر مے طریقوں پر ہیں اور ہم عنقف طریقوں میں تقسیم ہیں۔ اور ہم نے تو یہ بچھ لیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو کہیں بھی ہے بس نہ کر سے تھا سکیں گے۔ ہم نے جب ہدایت کی بات سی تو ہم اس پر ایمان کے آئے۔

اور جوش بھی اپنے پروردگار پرایمان لے آئے گا تو اس کو نہ تو کسی کی کا خوف ہوگا اور نہ
زیادتی کا۔اور ہم میں سے بعض فر ماں بردار ہو گئے اور ہم میں سے بعض ظالم (بے انصاف) ہو
گئے۔اور جس نے بھی فر ماں برداری اختیار کرلی تو اس نے سچائی کا راستہ ڈھونڈ لیا۔اور جو ظالم ہیں
وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتاها

| غورسے سنا           | إستمع         |
|---------------------|---------------|
| افراد               | نَفَر"        |
| ہدایت۔سیدھارات      | ٱلرُّشُدُ     |
| حدہے بردھی ہوئی بات | شَطَطٌ        |
| پناه ما تگتے ہیں    | يَعُوْ ذُوْنَ |
| ضد_سرکشی_بدد ماغی   | رَهَقٌ        |
| مجرد بإكميا         | مُلِئَتُ      |
| شہاب۔انگارے         | شُهُبٌ        |

| نَقُعُدُ        | ہم بیٹھتے ہیں    |
|-----------------|------------------|
| رَصَد"          | گھات میں لگا ہوا |
| قِدَد           | مختلف ککڑے ککڑے  |
| هَرَ <b>ب</b> ٌ | بھاگنا           |
| بَخُسٌ          | نقصان            |
| رَ <i>هَقٌ</i>  | دباؤ             |
| حَطَبٌ          | ايندهن           |

# تشريخ: آيت نمبرا تا ۱۵

رسول الله علی کے اعلان نبوت سے پہلے جنات آسان کے کی کونے تک پہنچ کر چوری چھے کسی رکاوٹ کے بغیر فرشتوں کی اس گفتگو کو سننے کی کوشش کرتے جووہ دنیا کے کاموں کی تدبیر کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑمل کرنے کے لئے باتیں کرتے تھے۔ یہ بن جنات کی ان باتوں کوئن کراور چھا پئی کرتے تھے۔ یہ بن جنات کی ان باتوں کوئن کراور چھا پئی طرف سے ملاکرلوگوں کو بتا دیے اس طرح وہ کا بمن لوگوں کو نبایت آسانی سے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہوجاتے اور اس سے بہت کچھ دنیاوی فائد ہے بھی حاصل کرتے تھے اور جنات کے علم غیب کا اس شدت سے پروپیگنڈ اکرتے کہ عام لوگ ان سے ہر وقت خوف زدہ رہا کرتے تھے۔

جنات کوآسان میں اچا تک ایک زبردست انقلائی تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ جب بھی من گن لینے کے لئے آسان کی طرف پرواز کرتے تو نہ صرف ان کوشدیدر کاوٹ پیش آتی بلکہ ان پرشہاب ٹاقب لیعنی آگ کے گولوں کی بھر مار کر دی جاتی اور ان کو دور بھا گدیا جاتا تھا۔ حالا نکہ جنات کو سے پیدا کیا گیا ہے لیکن شہاب ٹاقب آگ سے اس قدر بھر پور ہوتے تھے کہ جنات ان سے ڈر کر بھاگ جاتے اور اس طرح آسان کی طرف ان پر پرواز کا سلسلہ بند ہوگیا تھا۔ انہیں اس تبدیلی اور چاروں طرف فرشتوں کے ڈر کر بھاگ جاتے اور اس طرح آسان کی طرف ان پر پرواز کا سلسلہ بند ہوگیا تھا۔ انہیں اس تبدیلی اور چاروں طرف فرشتوں کے

پہروں نے جرت میں ڈال دیا۔ جنات نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کا نئات میں ایسی کیا تبدیلی آئی ہے یا کیاا یسے حالات پیش آنے والے ہیں جن کی وجہ ہے ہم پر زبردست بندشیں لگ گئی ہیں اور جب بھی ہم آسان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پرآگ کے کولے برسادیئے جاتے ہیں۔

اس موقع پراس بات کو مجھ لیا جائے کہ جنات کون ہیں؟ جن کے معنی چھپے ہوئے اور پوشیدہ مخلوق کے آتے ہیں۔ اللہ نے جس طرح انسان کو مٹی سے اور فرشتوں کونور سے بنایا ہے اسی طرح جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے جس طرح ہوا موجود ہے گرجمیں نظر نہیں آتی ۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک نظر نہیں آتی ۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک نظر نہیں آتی ۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک بااختیار مخلوق ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مختلف مذہب رکھنے والی قو میں ہیں اسی طرح جنات میں بھی کوئی مومن ہے اور کوئی کا فروشرک۔ جس طرح انسانوں میں ہیوی ، بچے ، پیدائش ، زندگی ، موت اور مختلف نسلیں ہیں اسی طرح ان جنات میں اللہ کی وہ مخلوق ہیں۔ مخلوق ہیں جن کواس کی طاقت عطافر مائی گئی ہے کہ وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں اور آسانوں کی طرف پرواز کر سکتے ہیں۔

سورہ کہف میں فر مایا گیا ہے کہ شیطان بھی جنات ہی کی قوم سے تھا۔ جو بہت نیک ، فر ماں برداراورعبادت گذارتھا اور

فرشتوں کے ساتھ رہ کراس میں بہت می اچھی خصوصیات بھی پیدا ہوگئ تھیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیتھم دیا کہ وہ حضرت آدم کو بحدہ کریں اس وقت شیطان نے سجد ہے انکار کرتے ہوئے نہایت غرور و تکبر سے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم ٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ اللہ کی اس نافر مانی اور تکبر وغرور نے اس عبادت گذار جن کو ابلیس اور شیطان بنا دیا۔ خلاصہ بیسے کہ قرآن کریم میں بے شار آیات سے بیٹا بت ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک با اختیار مخلوق ہیں۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور ان میں بھی اللہ کے فر ماں بردار، نافر مان ، مسلم اور کافر ومشرک موجود ہیں۔ سور ہ رحمٰن میں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان دونوں کو ایک طرح خطاب کر کے بتادیا ہے کہ دونوں اللہ کی ذمہ دار مخلوق ہیں۔

کفار مکہ جن میں ہرطرح کابگاڑ کچھا تنازیادہ آ چکا تھا کہ وہ جنات کے متعلق بھی عجیب وغریب خیالات رکھتے تھے۔ایک طرف تو کا ہنوں کے بے بنیاد پروپیگنڈے نے اللہ کی اس مخلوق کوخوفناک شکل دے رکھی تھی دوسری طرف کفار کے وہم اور بوقیدہ کی اس مخلوق کوخوفناک شکل دے رکھی تھی دوسری طرف کفار کے وہم اور بوقیدہ راز تک سے بعقیدگی نے جنات کو عالم الغیب تک بنا ڈالا تھا۔ان کا خیال تھا کہ جنات کوغیب کی ہر بات کاعلم ہے وہ ہر پوشیدہ راز تک سے داقف ہیں۔اللہ کی قدرت میں جنات شریک ہیں بلکہ وہ ان کواللہ تعالی کے نسب تک میں شامل سجھتے تھے (نعوذ باللہ)

وہ جنات سے اس قدرخوف زدہ رہتے تھے کہ جب وہ سفر کرتے اور کی جنگل یا وادی میں قیام کرتے تو ان میں سے کوئی ایک آدی بلند آواز سے کہتا" اُنھو کُو بسیّدِ هذا الْوادی مِن شَوِ سُفَها ۽ قَوْمِهِ " یعنی جنات کی قوم کے شریروں سے اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں۔ کفار جنات کی خوشا کہ کے خوشبو کیں جلاتے ، نذرو نیاز کرتے ، جنوں کے بادشاہ اور جنوں کے سرداروں کا نام لے کران کی دھائی ما تکتے ۔ ان تمام حماقتوں کا نقصان بیہ واکہ جنات کی گراہی اور غرور و تکبر میں اضافہ بی ہوتا چلا گیا اور وہ اپنے آپ کو انسان سے افضل سے نظر سے کے ۔ حالانکہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق پر انسان کوعظمت ونضیلت عطافر مائی ہے۔

ان آیات کوبیان کرنے کا ایک مقصد سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کوشرم دلار ہے ہیں کہ دیکھو مکہ والوں کی کتنی بذھیبی ہے کہ وہ وہ رسول اللہ عقطہ کی سیرت اور ان کے عظیم کر دار ہے اچھی طرح واقف ہیں انہوں نے ان کے دن اور رات کو دیکھا ہے۔
نبی کریم عظیم کی زبان مبارک سے نجانے کتنی مرتبہ قر آن کریم کی آیات کوسنا تھا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے کیکن وہ جنات جوان کی جنس اور قوم سے بھی نہیں ہیں انہوں نے ایک مرتبہ قر آن کریم کوسنا اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ اس کے مبلغ بھی بن گئے اور انہوں نے اپنی قوم کوخواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی۔

1(21,1

وَانْ لَواسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْقِةِ لَاسْقَيْنَهُمْ مَّاءً عَدَقًا ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِى يِهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ قَ اَنَّ الْمُسْجِدَ لِلْهِ فَكُلاتَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴿ وَ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَيْدُاللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًّا اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا آدُعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكَ بِهَ آحَدًا ﴿ قُلْ إِنِّ لَا آمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞ قُلْ إِنَّ لَنْ يُجِيْرَنِيْ مِنَ اللهِ آحَدُ اللهِ آحَدُ اللهِ آحَدُ اللهِ آحَدُ اللهِ آحَدُ اللهِ آحَدُ اللهِ آلَا بَالْغُا مِنَ اللهِ وَرِسْلَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجُهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِنْهَا آبَدُاهٌ حَتَّى إِذَا رَاوَامَا يُوعِدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَ أَقَلُّ عَدَدًا ١٠ قُلْ إِنْ أَدْرِئَى أَقَرِنْيَ مَا تُوْعَدُونَ أَمْرِيجُعَلُ لَهُ سَرِيِّنَ آمَدُا ۞ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ الرَّبَطَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا اللهِ لِيَعْلَمُ أَنْ قَدْ ٱبْلَغُوا رِسُلْتِ رَبِّهِمْ وَاحَاطَ بِمَالُدَيْهِمْ وَٱخْطَى كُلُّ شَيْءً عَدَدًاهُ

- 10-12

#### ترجمه: آیت نمبر۲۱ تا ۲۸

(اے نبی ﷺ) آپ انہیں بتا دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر وہ سید ھے راستے پر ثابت قدم رہے تو ہم انہیں خوب سیراب کریں گے تا کہ ہم (اس نعمت کے ذریعہ) ان کو آز ما ئیں اور جو شخص بھی اپنے رہ سے منہ بھیرے گا تو وہ اللہ اس کو نا قابل برداشت عذاب میں مبتلا کرے گا۔

(اور کہد دیجئے یہ ومی بھی بھیجی گئی ہے کہ) بے شک معجدیں اللہ کے لئے (مخصوص) ہیں ان میں اللہ کے سواکسی اور کونہ پکارو۔ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لئے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر جموم کرکے ٹوٹ پڑے۔

(اے نبی ﷺ) آپ کہدد بیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شرکت ہوں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نبیس کرتا۔ آپ کہدد بیجئے کہ میں تمہارے لئے کسی برائی کا یا بھلائی کا اختیار نہیں رکھتا۔ آپ کہدد بیجئے کہ جے اللہ کے مقابلے میں کوئی بناہ نہیں دے سکتا اور نداس کے سوا میں کسی کے دامن میں بناہ پاسکتا ہوں۔ میرا کا م اس کے سوااور پھینیں ہے کہ میں اللہ کا بیغام پہنچا دوں۔

جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافر مانی کی اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھے لیس گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو اس وقت انہیں معلوم ہوجائے گا کہ کون مددگاروں کے اعتبار سے کمزور ہے اور کون ثنار کے اعتبار سے کمزور ہے اور کون ثنار کے اعتبار سے کم ہے۔

آپ (یہ بھی) کہد دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ عذاب جس کائم سے وعدہ کیا گیا ہے قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لئے کوئی دور کی مدت مقرر کی ہوئی ہے۔ وہی غیب کا جاننے والا ہے وہ اپنے غیب کی کسی کو خرنہیں دیتا۔

سوائے اس رسول کے جسے اس نے (غیب کاعلم دینے کے لئے) پیند کرلیا ہووہ بھی اس طرح کداس کے آگے اور چیچے (فرشتوں کو) محافظ بنادیتا ہے تا کہ وہ بیدد کھے لیس کہ انہوں نے اپنے

رب کے پیغامات کو پہنچادیا ہے؟ اس نے ان تمام کو گھیرر کھا ہے اور اس نے ایک ایک چیز کو ثار کر رکھا ہے۔

# لغات القرآن آیت نبر۱۶۱۲ ۲۸

اِسْتَقَامُوا وه كمر عروت

اَسُقَيْنًا جمنيايا

غَدَق وهرون

لِبَدُ الشَّحِ الْمُثْحِ

أَضُعَفُ زياده كمزور

أَقَلُّ تحورُا

لَا يُظُهِرُ وهُ طَلَع نَهِين كرتا

إِذْ تَضَى اس نِنْتُ اللهِ

يَسُلُکُ وه چلاتاب

رَصَدٌ تَهْبان

أخصلي اسف اركرايا

# تشریح: آیت نمبر ۱۶ تا ۲۸

کفار مکہ عقیدہ کی گندگی میں مبتلا تھے۔ان کا جنات اوراپنے کا ہنوں کے متعلق بیر گمان تھا کہ وہ غیب کی تمام باتوں کو

الله تعالی نے زیر مطالعہ آیات میں ان تمام با توں کو کھول کربیان فر مایا ہے۔ نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے اس کے سواکوئی نہیں ہے جو تہ ہیں کچھ بھی دے سکے۔اگرتم ایمان لاکرنیک اعمال کردے گا اور تہ ہیں کمی چیز کی کمی ندر ہے گی البتہ اگر نعتیں پانے کے بعد کسی نے اللہ کی ناشکری کی تو پھرا ہے لوگوں کو تحت ترین سزادی جائے گی۔

دوسری بات بیفر مائی کدا سے نبی تھے ! آپ ان سے کہدد بیجے کداللہ کی طرف سے دحی کی گئی ہے کہ بلاشبہ سجدیں اللہ کے لئے مخصوص بیں ان مساجد میں اللہ کے سواکسی کو نہ پاکارا جائے اور جب کوئی اللہ کا نام بلند کرر ہا ہوتو اس کا ساتھ دینا چا ہے۔اگر اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے والے پرلوگ ٹوٹ پڑیں توبیا کی انتہائی نامناسب حرکت ہوگی۔

نی کریم عظی و خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کہدد بیخے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اوراس کے ساتھ کی کوشر کیے نہیں کرتا۔ اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچانے یا نفع دینے کا اختیار نہیں رکھتا کیونکہ بیتو سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں مجھے بھی اللہ کے دامن ہی میں پناہ مل سکتی ہے۔ میرا کام اس کے سوا کچھنیں ہے کہ اللہ نے جس پیغام کے پہنچانے کی ذمہ داری میرے سپردکی تھی وہ میں نے نہایت دیانت و امانت کے ساتھ پہنچا دی ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی میرے سپردکی تھی وہ میں نے نہایت دیانت و امانت کے ساتھ پہنچا دی ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا تو اس کے لئے جہنم کی وہ آگ تیار کی گئی ہے جس میں آئیس ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا جب اللہ کے نافر مان اس عذا ب اور جہنم کو دیکھیں گے اس وقت آئیس معلوم ہوگا کہ کون مددگاروں کے اعتبار سے کمزور ہے اور کون شار کے لحاظ سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے بی سے بھاروں سے کہ دیجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے جس عذا اب کا فیصلہ کیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے کونکہ ان چیز وں کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کا ساراعلم اللہ کے سواکی کوئیس ہے۔

انبیاء کرام کووجی کے ذریعہ اتنائی علم غیب دیاجا تاہے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن غیب کی ہربات کاعلم انہیں نہیں

دیاجاتا۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے کوئی نبی اور رسول غیب سے وجی کے ذریعہ مطلع تو کیا جاتا ہے لیکن وہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔

فرمایا کہ وقی کے ذریعہ جس غیب کاعلم دیا جاتا ہے یا جو وقی کی جاتی ہے اس کی حفاظت کے لئے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں تا کہ پیغام الہی میں کوئی کسی طرح کی آمیزش یا ملاوٹ نہ کر سکے اور اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچ جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس علم کے لئے فرشتوں کامختاج نہیں ہے بلکہ اس کاعلم تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے اور اس نے ہر چیز کوشار کر رکھا ہے۔

# پاره نمبر۲۹ تباركِ الذى

سورة نمبر ساك المُرْمِيل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

| 1 |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | · |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

# القارف مورة مزل الم

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْزُ الرَّحِيَ

نی کریم حضرت محمد رسول الله الله کی بیشان مجوبیت ہے کہ آپ تھے کا نام لیے بغیر آپ تھے کواں کیفیت کے ساتھ پکارا گیا کہ جب آپ تھے پر بہت تھوڑا قر آن کریم نازل کیا گیا تھا مگر آپ تھے کا فروں کے طعنوں اور الزامات سے پریشان ہوکراور کپڑ الپیٹ کر لیٹ گئے تھے۔ فرمایا گیا کہ اے کپڑوں میں لیٹ کر بیٹھنے والے راتوں کواٹھ کراپنے اللہ کی لیٹ گئے تھے۔ فرمایا گیا کہ اے کپڑوں میں لیٹ کر بیٹھنے والے راتوں کواٹھ کراپنے اللہ کی عبادت و بندگی کیجیے تا کہ وہ بھاری اور ظیم کلام جوساری کا کنات کی ہدایت کے لیے نازل کیا جارہا ہے آپ تھے الکے اور اس سلسلہ کی تمام ذمہ داریوں کو سنجالنے اور ایوراکر نے جارہا ہے آپ تھے الیک واقعانے اور اس سلسلہ کی تمام ذمہ داریوں کو سنجالنے اور یوراکر نے

| 73          | سورة نمبر           |
|-------------|---------------------|
| 2           | كل ركوع             |
| 20          | آيات                |
| 275         | الفاظ وكلمات        |
| 888         | حروف                |
| مكةكرمه     | مقام نزول پبلار کوع |
| مدينة منوره | دومراركوع           |

کی ہمت پیدا کرلیں۔ جب تک پانچ وقت کی نمازیں فرض نہ ہوئی تھیں اس وقت تک آپ تا ہے کے لیے اور امت کے افراد کے لیے نماز تبجد یا قیام الیل فرض تھا۔ اس وقت تھم تھا کہ آ دھی رات ، آ دھی رات سے کم یا آ دھی رات سے زیادہ نماز تبجد اداکی جائے اور اس میں قر آن کریم کو تھم کھم کر پورے آ داب اور شرائط کے ساتھ پڑھا جائے ۔ فر مایا کہ راتوں کو اٹھنا اور اس میں عبادت کرنانفس کو قابو میں کرنے کا بہترین وقت ہے اور قر آن کریم پڑھنے کا بہترین اور موزوں وقت یہی ہے۔ دن کے وقت میں تو اور بہت سے کام ہوتے ہیں لہذا راتوں کو اٹھ کر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور سب سے کٹ کراس ایک ذات کی طرف متوجہ رہا جائے جو مشرق ومغرب کی ہرست کا مالک ہے وہی عبادت اور مجروسے کے قابل ہے۔

کفار کے اعتراضات اور باتیں بنانے پرصبری تلقین کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ ان کفار کی باتوں اور طعنوں پرصبر کیجے،
نہایت اجھے اور احسن طریقے کے ساتھ ان سے الگ رہیے۔ ان جھٹلانے والوں اور عیش پہندوں سے خمٹنے کا معاملہ ہم پرچھوڑ ہے۔،
ان کواس حالت پر کچھ دن خوش ہونے ویجے ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں، بھڑکتی آگ ، حلق میں پھٹس جانے والا کھانا
اور المناک عذاب تیار ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب یہ مضبوط اور بلندو بالا پہاڑلرز اٹھیں گے اور ریت کا ڈھے بن کر بھر جا کیں گے۔
اللہ تعالی نے کفار ومشرکیوں سے فر مایا ہے کہ ہم نے اپنے اس پیغیر حضرت محمد رسول اللہ تعلیق کو تہماری ہدایت کے لیے اس

طرح سیرت طیبہ کا پیکر بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی اصلاح کے لیے (حضرت مویٰ جیسے) رسول کو بھیجا تھا۔ جب فرعون نے ہمارے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑے سخت عذاب میں پکڑلیا (اورغرق کردیا) فرمایا کہ اگرتم نے مانے سے انکار کر دیا تو اس دن سے تم کیسے بچو گے جس دن کی شدت سے بچے بھی بوڑ ھے ہوجا کیں گے اور آسان بھی لرزا تھے گا اور پھٹا جارہا ہوگا۔اللہ کا یہ وعدہ تو یورا ہوکرر ہے گا۔ یہ نصحت ہرخص کے لیے ہے جوابے رب تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا چا ہتا ہے۔

سورۃ المزبل کے دوسرے رکوع کے متعلق مفسرین نے فرمایا ہے کہ کانی طویل عرصہ کے بعد بدر کوع نازل ہوا۔ جب پانچ وقت کی نماز میں فرض کی جا چکی تھیں۔ اس لیے اس میں پانچ وقت کی نمازوں کی وجہ سے قیام الیل لیخی نماز تجد کی فرضیت کوخم کردیا گیا تھا۔ فرمایا کہ اے نبی بی آئی اللہ کو معلوم ہے کہ آپ بیا تھا۔ فرمایا کہ اے نبی بی آئی رات اللہ کی عالی آپ بی تھا۔ فرمایا کہ اے نبی کھڑے وارب کے عالی آپ بی تھا۔ کہ جا شار صحابہ کرام کا کبھی ہے۔ دن اور رات میں عبادت کا کتنا ثواب ہے عبادت میں کھڑے رہتے ہیں اور بہی حالی آپ بی تھا۔ کہ جا شار صحابہ کرام کی کہ اس کی کے ساتھ جتنا قرآن پڑھنا ممکن ہووہ پڑھ لیا اس کا حساب اور شارتو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ البتداب ہی ہولت دی جارہی ہے کہ آسانی کے ساتھ جتنا قرآن پڑھنا ممکن ہووہ پڑھ لیا کہ والبت کریں۔ اللہ کو معلوم ہے تم میں سے کوئی ضعیف، کمزور اور بیار ہے۔ پھولوگ اللہ کافضل ( تجارت ) تلاش کرنے کی جدوجہد میں مشخول ہیں اور کوئی اللہ کے رات میں جہاد کی تیاری میں مصروف ہے۔ لہذا جتنا آسانی ہے ہو سکے قرآن کریم پڑھ لیا کروالبت میں جود پائے گا۔ اللہ اچھے اعمال کا بہت قدر دان ہے اس پر بہت بڑا اجربھی عطا فرمائے گا۔ مغفرت بھی کروے گا۔ آئی اللہ کے داللہ اجس کے دیا اجربی عطافر مائے گا۔ مغفرت بھی کروے گا۔ اللہ اور نبایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔

#### ﴿ سُوْرَةَ الهُزَمِيل

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

لَا يُهَا الْمُزَّمِّلُ ٥ قُعِم الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا فَيْضَفَّةَ آوِانْتُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَمَ رَبِّلِ الْقُرْ إِنَ تَرْتِيْلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلُا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطُلَّ وَاقْوَمُ قِيْلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَا رِسَبْحًا طَوِيْلًا ﴿ وَاذْكُرُ السَّمَرُ رَبِّكَ وَتَكِتُلُ النَّهِ وَتُبْتِيلًا ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَرَالْهُ إِلَّا لَهُ وَفَاتَّخِذُهُ وَكِيْلًا ۗ وَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هُجُرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِيْنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَقِلْهُ مُوْقِلِيُلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا ٱنْكَالًا وَجِحِيمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَا بَّا ٱلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْكُرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَتِيْبًامِّهِيْلًا ﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَا النُكُوْرُسُولُانشا هِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّا ٱرْسَالْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَ فَعَطَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُ نَهُ آخُذُا وَّبِيلًا @ فَكُيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ

100

شِيْبَا ﴿ لِسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا مُغُولًا ﴿ إِنَّ هذه تَذْكِرَةٌ عَنَمَنْ شَآءَاتَّخَذَ إِلَى مَيْهِ سَبِيلًا أَ اِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدُنْ مِنْ ثُلُثِي الْكِيلِ وَ نِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَلَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْكِيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ آنَ لَّنَ تُحْصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَكِتَدُونَ الْقُرْانِ عَلِمَ آنَ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مِّرْضَى وَاخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْبَتَعُونَ مِنْ فَضَلِ الله وَاحْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَمِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّافَةَ وَاتُواالزَّكُوٰةَ وَٱقْرِضُوااللَّهَ قَرْضًاحَسَنَّا وَمَا تُفَدِّمُوا لِآنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِتَجِدُوْهُ عِنْدَاللهِ هُوَخَيْرًا وَّاعْظُمَ إَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفْوَمُ ڗڿۺۿ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲۰

اے کپڑوں میں لیٹنے والے۔رات کو کھڑے رہا کرونگر تھوڑی رات ۔ آ دھی رات یااس سے بھی کچھ کم کر دیا کرو۔ یا آ دھی رات سے کچھ بڑھا دیا کرواور قرآن کو تھہر تھہر کر (صاف) پڑھا کرو۔ ہم بہت جلد آپ پرایک وزنی بوجھ (قرآن مجید) ڈالنے والے ہیں۔ بے شک TV.

رات کا اٹھنانفس کو یا مال کرنے کے اعتبار سے اور بات کے اعتبار سے موثر ہے۔ بے شک آپ کے لئے دن جربہت مشغولیت رہتی ہے۔آپ اپنے رب کے نام کویا دکرتے رہے اور اللہ کے سواسب سے کٹ کرای کی طرف توجہ کیجئے۔ وہ مشرق ومغرب کا رب ہے۔ اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہذا آپ اینے ہر کام کے لئے اس کواپنا کارساز (وکیل) بنایے۔ اور یہ ( کفار ومنافقین ) جو کچھ باتیں کررہے ہیں ان کو برداشت کیجئے اور نہایت متانت وسنجیدگی سے ان سے الگ ہوجا ہے ۔ ان عیش پرست جھٹلانے والوں کے معاملہ کو مجھ پر چھوڑ ہے اور ان کوتھوڑی سی دریاس حالت پر رہنے دیجئے۔ بے شک ہارے یاس بھاری بھاری بیڑیاں،جہنم کی آگ، حلق میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب (تیار) ہے۔جس دن پہاڑ لرزائھیں گے اور پہاڑ اڑتے ہوئے ریت کے ٹیلے ہوجا کیں گے۔ (اےلوگو!) ہم نےتم پر ا ایک رسول اس طرح بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کے یاس رسول بھیجاتھا۔ جب اس نے رسول کی نافر مانی کی تو ہم نے اس کو تخی سے پکڑا۔ (منکرین سے فرمایا گیا کہ) اگرتم کفر پر قائم رہے تو اس دن کے (عذاب سے) کیسے بچو مے جو دن بچوں کو بھی بوڑ ھا کر دے گا۔ آسان بھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ تو بورا ہو کر ہی رہے گا۔ بے شک بیہ (قرآن عکیم) ایک نفیحت ہے۔جوچاہے اپنے رب تک چنچنے کا ذریعہ بنالے۔ بے شک آپ کا پروردگارجانتاہے کہ آب اور آپ کے ساتھیوں (صحابہ کرام ") میں کھولوگ آپ کے ساتھ دو تہائی رات کے قریب بھی آ دھی رات اور بھی ایک تہائی رات تک (اللہ کی عبادت و بندگی کے لئے) کھڑے رہتے ہیں۔ اور دن رات کا انداز ہ تو اللہ ہی لگا سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہتم وقت کا اندازہ کرنے پر قابونہ یا سکو گے۔اس لئے اس نے تم پر توجہ فر مائی۔ابتم قرآن میں سے جوآسانی کے ساتھ بڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔اللہ کومعلوم ہے کہتم میں سے پچھ بھار ہیں۔ بعض لوگ الله کافضل (رزق) تلاش کرنے کے لئے ملکوں کا سفر کرتے ہیں اور بعض الله کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں توجس قدر قرآن کا بر هنا آسان اور سہل ہوتم بر هالیا کرو نماز قائم کرو۔زکوۃ دیتے رہواوراللہ کوقرض حسنہ کے طور پر قرض دیتے رہو۔اورتم جوبھی بھلا کام آگ تجیجو کے تواس کواللہ کے پاس بہتر اجر کے طوریریالو کے ۔اللہ سے معافی ما تکتے رہو۔ بے شک الله مغفرت كرنے والا اور نهايت مهربان ہے۔

# لغات القرآن آيت نمبرا ٢٠١

| کپٹروں میں <del>لیٹن</del> ےوالا | ٱلۡمُزَّمِّلُ   |
|----------------------------------|-----------------|
| كفراهوجا                         | قُمُ            |
| كم كرلے _ گھٹالے                 | ٱنْقُصُ         |
| صافصاف پڑھ                       | رَيِّلُ         |
| ہم بہت جلد ڈ الیں گے             | سَنُلُقِي       |
| بعارى كلام                       | قَوُلٌ ثَقِيُلٌ |
| رات كواٹھنا۔ بيدار ہونا          | نَاشِئَةٌ       |
| مشقت _ روند نا                   | وَطُءٌ          |
| زياده درست بات                   | اَقُومُ قِيُلا  |
| زياده كام _ زياده مشغوليت        | سَبُحٌ طَوِيُلٌ |
| كأث ذال                          | تَبَتَّلُ       |
| خوبكثنا                          | تَبُتِيُلٌ      |
| حچھوڑ دینا                       | هَجُرٌ          |
| مہلت دے                          | مَقِلُ          |
| ہارے یاس                         | لَدَيْنا        |
| بیز یاں۔ زنجیریں                 | ٱنۡكَالٌ        |
| گلے میں پھنس جانے والا           | ذَاغُصَّةٍ      |
| کانچگ                            | تَرُ جُفُ       |
|                                  |                 |

| ػٙؿؙؚؽڹ         | ریت کے ٹیلے       |
|-----------------|-------------------|
| مَهِيُلٌ        | نيچ دهكيلا گيا    |
| بِيُلٌ          | سخت عبرت ناک      |
| ۺؚؽؙڹ           | بورها             |
| مُنْفَطِرٌ      | میعث جانے والا    |
| ثُلُثَى الَّيلِ | دوتها کی رات      |
| تَيَسُّرَ       | آسان ہوگا         |
| أغظمَ أجُرًا    | بہت بڑھاہوا تو اب |
|                 |                   |

### تشريخ: آيت نمبرا تا٢٠

سورۃ المزمل مکہ کرمہ میں نازل کی جانے والے ان ابتدائی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کے پہلے رکوع میں ''قیام اللیل'' یعنی نماز تبجد اور اس میں تھبر تھبر کر تلاوت قر آن کریم کرنے کوفرض قرار دیا گیا ہے جب کہ دوسرے رکوع میں جوایک سال کے بعد نازل کیا گیا اس میں تبجد کونشل اور مستحب کے درج میں رکھا گیا ہے۔

ا حادیث کی روشی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک پانچ وقت کی نمازیں فرض نہ کی گئی تھیں اس وقت تک راتوں کو اٹھ کر قیام اللیل فرض تھا جب شب معراج میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کر دی گئیں تو نبی کریم عظی کی امت کے لئے نماز تبجد نقل بن گئی۔ تبجد کی نماز کے لئے اس تخفیف اور کی کے باوجود نبی کریم عظی نے اس نماز کو ہمیشہ اوا کیا ہے جس کی وجہ سے علانے فر مایا ہے کہ نماز تبجد کی نماز تبجد کی نماز تبجد کی نماز تبجد کی تعلق کی درجہ رکھتی ہے لیکن نبی کریم علی پر فرض ہی رہی۔ بہر حال راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کر نا ایک بہت بری سعادت اور نبی کریم عظی کے دراتوں کی بہت بری سعادت اور نبی کریم علی نے فر مایا ہے کہ راتوں کی بری سیارت کے دراتوں کی بین میں اللہ کا ذرکے دراتوں کو تنہائی میں اللہ کا ذرکہ کرنے ہے بہت بجھ عطا کیا جا تا ہے۔ حضرت ابوا مامٹ سے روایت ہے درسول اللہ علی نے فر مایا ہے۔ راتوں کو عبادت کا اہتمام کیا کرو کیونکہ دیم سے پہلے گذر ہے ہوئے صالحین کا طریقہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، گنا ہوں سے دور

رہنے کا وسیلہ اور خطاؤں سے بیخنے کا طریقہ ہے۔

ایک اور حدیث میں خاتم الانبیاء حضرت محم مصطفیٰ علیہ نے فرمایا ہے بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب رات کے آخری عصص میں حاصل کرتا ہے۔ اگرتم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے ہوجاؤ۔ ارشادات نبوی علیہ کا خلاصہ بیہ کہراتوں کو اٹھنا، اپنے راحت و آرام کی قربانی دینا اور نیند کوچھوڑ کر اللہ کی عبادت و بندگی کرنا اللہ کے قرب اور رحمت کا ذریعہ ہے اس سے انسانی نفس بھی خوب روندا اور کجلا جاتا ہے۔ بیوہ سہانا وقت ہے جس میں زبان اور دل کی موافقت اور یکسانیت کی وجہ سے روحانی ترقیات، دعاؤں کی قبولیت اور سکون قلب کی دولت عطاکی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راتوں کو اٹھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اپنے نفس اور اس کی ہے جاخواہشات کو یا مال کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

کفار مکہ نے آپ ﷺ کو بدنام کرنے ،ستانے اور اذبیتیں دینے کے لئے بہت سے تو ہین آمیز الفاظ گھڑ رکھے تھے۔ کا ہن، شاعر، مجنون اور ساحر جیسے الفاظ سے یکار کرا ہے بغض وحسد کی آگ کو بجھایا کرتے تھے۔لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سیالتے کو آپ کا نام لے کر خطاب کرنے کے بجائے آپ کی شان مجوبیت کو ظاہر کرنے کے لئے آپ کو مختلف صفاتی ناموں سے يكارا ہے۔" المزمل، المدرر، رؤف، رحيم، طداوريسين وغيره" ليعني الله تعالى نے ہرنبي كواس كے نام سے يكارا ہے مثلا" يا آدم، يا ابراجيم، يا مويٰ، ياعيسٰي وغيره ليكن رسول الله عَيْكَ كوكهين بھي'' يامحمهُ'' كهه كرخطاب نبيس كيا گيا۔ كفاراوراجنبي لوگ آپ كويا محمد كهه دیتے تھے گرصحابہ کرام میں سے بھی کسی نے یا محمد کہد کرنہیں یکارا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالی نے بھی آپ کوآپ کے صفاتی ناموں سے یا دفر مایا ہے۔اس سورت میں بھی اللہ نے فر مایا یا پھا المزمل یعنی اے کیڑوں میں لیٹنے والے مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار کی با توں،طعنوں اور گستا خاندا زہے آپ کو بہت رنج ہوا اور آپ کمبل اوڑھ کرلیٹ گئے یا پہلی وحی کےموقع پر آپ کوشدید گھبراہٹ ہوئی تھی اوراس موقع پرآپ ﷺ نے حضرت خدیجہ "سے فرمایا تھا کہ''میرے لئے کمبل لاؤ''۔ بہر کیف اللہ تعالیٰ نے بیہ فر مایا ہے کہا ہے ہمار ہے حبیب ﷺ! آپ ان کفار ومشر کین کی باتوں اور طعنوں پر دنج اور افسوس نہ کریں بلکہ آپ راتوں کو اٹھ کر آ دھی رات یااس سے کم یااس سے زیادہ رات کے جھے میں اللہ کی عبادت و بندگی کرتے رہیں کیونکہ ابھی تو آپ کو بہت بھاری ذمدوار يوں كو بھانے كے لئے عظيم اوروزن داركلام عطاكيا جانے والا ہے۔ فرمايا كرقر آن كريم جونازل كيا جار ہا ہے آ پاور آپ کے صحابہ خوب تھہر تھہر کر پڑھیں بعنی اس کے الفاظ کی ادائیگی بھی ٹھیک ٹھیک ہواوراس کے معانی پر بھی پوری طرح غور کیا جائے بلکہ جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوو ہاں اس سے رحمت ما تکی جائے اور جہاں عذاب کا ذکر ہوو ہاں عذاب سے پناہ ما تکی جائے۔

فرمایا کہاہے ہمارے حبیب ﷺ ایہ کفارومشرکین آپ کے متعلق جوبھی باتیں کرتے ہیں آپ پرواہ نہ کریں۔ان سب ہے الگ اور یکسو ہو کر صرف اس اللہ رب العالمین کی طرف اپنی پوری توجہ رکھئے جوتمام جہانوں کا پالنے والا ،مشرق ومغرب کی ہر

سمت کا مالک اورسب کا بروردگار ہے۔ نہایت متانت ، سنجیدگی ،صبر اور تحل ہے ہر بات کو برداشت کرتے رہیے اوران عیش پرستوں اور جھٹلانے والوں کے معاملات کو مجھ برچھوڑ دیجئے۔ میں خودان سے نبٹ لوں گا۔ فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لئے اسے پاس بھاری بھاری بیٹریاں ،جہنم کی آگ ، حلق میں پھنس جانے والا (زقوم کا درخت) کھانا اور در دناک عذاب تیار کررکھا ہے جس سے بچناان کے لئے ممکن ہی نہ ہوگا۔ قیامت کا وہ دن جس میں ان کفار ومشرکین کوعذاب دیا جائے گاوہ ایبا ہمیت ناک دن ہوگا جب مضبوط پہاڑلرزاٹھیں گےاورریت کے ٹیلے بن کر ہوامیں اڑتے پھریں گے۔البنۃ اگراس ہولناک دن سے پہلے کفارنے اپنے کفر سے توبہ کرلی تو ان کومعاف بھی کیا جاسکے گا۔ نزول قرآن کے وقت موجود اہل مکہ اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے فرمایا جارہا ہے کہ لوگو! تمہارے یاس ہم نے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے جوزندگی کے اعلی کردار کے پیکر ہیں بالکل اسی طرح ان کو بھیجا گیا ہے جس طرح فرعون کوراہ ہدایت دکھانے کے لئے حضرت موسی کو بھیجا گیا تھا۔حضرت موسیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو ہرطرح سمجھایا کہ وہ اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کراور تو بہ کر کے نجات کا راستہ اختیار کرلیں لیکن جب انہوں نے حضرت موٹی کی بات ماننے ے انکار کیا ان کو جھٹلایا اور طرح طرح سے ستایا تب اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں ڈبودیا۔اور اس وقت کوئی اس کی مدد کے لئے نہیں آیا۔اس کے برخلاف اللہ تعالی نے حضرت موٹی اوران تمام بنی اسرائیل کونجات عطا فرمادی جنہوں نے توبہ کرکے حضرت موسیٰ کی اطاعت قبول کر لی تھی فر مایا کہ اگر قرآن کے مخاطب لوگوں نے اپنے کفروشرک سے توبہ نہ کی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون اور تو م فرعون کا ہوا۔ فرمایا کہ وہ دن بہت دورنہیں ہے جب قیامت کا ہولنا ک دن آئے گا وہ اتناطویل ہوگا کہ اس دن بيج بھی بوڑ ھے ہوجائیں گے۔آسان محیث جائے گااوراس کا دعدہ بورا ہوکرر ہے گا۔

قرآن کریم کے لئے فرمایا کہ یہ ایک نفیحت اور بھلائی کاراستہ بتانے والی کتاب ہے۔ اب ہرا یک مخص کی اپنی مرضی ہے چاہتو قرآن تکیم کے احکامات پڑل کر کے اپنے پروردگارتک پہنچنے کا ذریعہ بنا لے اور چاہتے وجہنم کی طرف ٹھکانا بنالے۔ انجام دونوں کا بالکل صاف اور واضح ہے۔

#### ﴿ سورهٔ مزل كے دوسر ب ركوع كى تشريح ﴾

سورہ مزل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالی نے اہل ایمان پر راتوں کواٹھ کرعبادت کرنے اور مظہر مظہر کر تلاوت قرآن محکیم کو فرض قرار دیا تھا۔ اس دوسرے رکوع میں جو پہلے رکوع کے بعد نازل فر مایا گیا تھا قیام اللیل میں تخفیف اور کی فر مادی ہے۔ ارشاد ہے کہ اے نبی تھا تھا۔ آپ کا پروردگاراس بات کواچھی طرح جانتا ہے کہ آپ نے اور آپ کے جان شار صحابہ کرام نے ہمارے حکم کی تغییل میں ایک تہائی بھی دو تہائی اور بھی آ دھی آ دھی رات تک ہماری عبادت و بندگی کی ہے۔ لیکن اب قیام اللیل یعنی شب بیداری میں کی اور تخفیف کی جارہی ہے۔ تم میں سے جو محض جس آ سانی کے ساتھ قرآن کو (نماز تہد میں) سہولت کے ساتھ پڑھ سکتا ہو

پڑھلیا کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی دین اسلام کے غلبہ کے لئے دن رات جدوجہد کررہے ہیں لہذا اب جس قدر قرآن کریم پڑھنا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی دین اسلام کے غلبہ کے لئے دن رات جدوجہد کررہے ہیں لہذا اب جس قدر قرآن کریم پڑھنا مہل اور آسان ہووہ پڑھلیا کریں۔اوقات میں کی یا اضافہ کا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہے کیونکہ تہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنے وقت میں عبادت پر کتنا اجرو و اب عطافر مائیں گے۔بس اس نے اپنے بندوں پر توجہ فر مائی ہے جواس کا سب سے بڑا کرم ہے۔البتہ تم اللہ کی عبادت و بندگی کرتے رہواور اللہ کی را ہوں میں خرچ کرتے رہواور اس کی خدمت میں قرض حنہ پیش کرتے رہو۔انسان جو بھی بھلا اور بہتر کام کرے گاوہ ضائع نہ ہوگا ہر شخص اس کو اللہ کے پاس جانے کے بعد زبر دست اضافہ کے ساتھ پائے گا جو آخرت میں کام آئے فرمایا کہ آللہ سے معانی مائکتے رہووہ اللہ بہت مغفرت کرنے والا مہر بان ہے۔

# پاره نمبر۲۹ تباركِ الذى

سورة نمبر مم ك المركزر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





# ﴿ تعارف سورةُ الْمُدَّرُ

# بِسُــِ والله الرَّحْمُ الرَّحِيَ

تمام معتر اور متندا حادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ پرسب سے پہلے سور وَ علق کی پانچ ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔اس کے بعد ''فتر ۃ الوی'' (وحی بندر ہنے کا زمانہ) آیا۔ بہت دنوں تک وحی کا سلسلہ بندر ہنے کے بعد سور وَ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔

| 74        | سورة نمبر    |
|-----------|--------------|
| 2         | کل رکوع      |
| 56        | آيات         |
| 256       | الفاظ وكلمات |
| 1145      | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

'' فترة الوحي'' كا ذكركرتے ہوئے نبي كريم ﷺ نے فرمایا كەميں ايك دن كسي مگه ہے

گذرر ہاتھا۔ مجھے آسان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ (حضرت جرئیل) جو غار حرامیں میرے پاس آیا تھا وہ زمین و آسان کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر دہشت محسوس کرنے لگا۔ میں نے گھر پہنچ کر کہا ''مجھے اڑھا وَ، مجھے اڑھا وَ۔'' (حضرت خدیج "نے) مجھ پر کمبل ڈال دیا۔ اس کے بعد ''یا ٹیھے المعد شو'' نازل ہوئی اور اس کے بعد لگا تاریجھ پروحی کاسلسلہ شروع ہوگیا۔ (بخاری مسلم ہمنداحمہ)

سورت المدر کا دوسرارکوع اس وقت نازل فرمایا گیا جب آپ علی نے کے مطم کھلا وین اسلام کی طرف دعوت پیش کی۔
آپ علی کے اعلان کرتے ہی پورے مکہ میں ایک بھونچال آگیا۔ ہر طرف کھلبل اور شور کچ گیا۔ ہر محفل اور ہر مقام پراس کا چرچا شروع ہوگیا۔ جج کا زمانہ قریب تھا کفار اس تصور سے شخت پریشان تھے کہ جج کرنے کے لیے تمام عرب کے لوگ بیت اللہ آئیس کے۔ آپ تھا ان کے سامنے قرآن کریم پڑھ کران کو اسلام لانے کی دعوت پیش کریں گے اور اس طرح پورے عرب میں آپ تھا گئا کہ ان کے سامنے قرآن کریم پڑھ کران کو اسلام لانے کی دعوت پیش کریں گے اور اس طرح پورے عرب میں آپ تھا گئا کہ بیا مین کی اور سے دورر کھنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے گا۔ وہ سب مل کرسو چنے لگے کہ جج سے پہلے آپ تھا گئا کو لوگوں سے دورر کھنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے گئا کے مقامت سے ہر شخص انجھی اختیار کی جائے ۔ سوچا گیا کہ آپ تھا ہو گئا کہ ان یا دیوانہ شہور کردیا جائے گرنی کریم تھا ہے گئے گئا تحصیت کی عظمت سے ہر شخص انجھی طرح واقف تھا آئیس ڈر ہوا کہ لوگ ہمارا ہی خداتی اڑا کیں گے۔ ولید ابن مغیرہ جوقر کئی سر دار اور مال دار شخص تھا۔ اس نے یہ تجو پر پیش کر دہے ہیں جوآدی کیا دب بھائی ، بہن ، ہمائی ، بہن ، پھائی ، بہن ، پھائی ، بہن ، پھائی کی کہ آپ تھا تھے کو جاد دگر مشہور کردیا جائے۔ یعنی وہ ایک ایسا کلام پیش کی کہ آپ تھا تھے کو جاد در گرمشہور کردیا جائے۔ یعنی وہ ایک ایسا کلام پیش کی کہ آپ تھاتے کو جاد در گرمشہور کردیا جائے۔ یعنی وہ ایک ایسا کلام پیش کی کہ آپ تھاتے کو جواد در گرمشہور کردیا جائے۔ یعنی وہ ایک ایسا کلام پیش کی کہ آپ تھاتے کو جواد در گرمشہور کردیا جائے۔ یعنی وہ ایک ایسا کلام پیش کی کہ آپ تھاتے کو کو اس کے ماں ، باپ ، بھائی ، بہن ،

بیوی، بچوں اورسارے خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔اس تجویز پرسب نے اتفاق کرتے ہوئے طے کیا کہ مختلف گروہ بنا کر حج پر آنے والے جاج کو پہلے ہی بتادیا جائے کہ اگرتم اپنے گھر باراور خاندان کی سلامتی چاہتے ہوتو ان سے دور ہی رہنا۔اس طرح لوگ آپ ﷺ سے خوف زدہ ہوکرآپ کے قریب نہ آئیں گے۔ چنانچہ جج کے دن آتے ہی کفار قریش نے اپنے منصوبے برعمل شروع کر دیالیکن وہ کفاراس بات برغور نہ کر سکے کہاس طرح نبی کریم ﷺ کے ذکر کوان لوگوں تک پہنچارہے ہیں جہاں مختصر وقت میں آپ ﷺ دین کی دعوت لے کرنہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ کفار قریش کے شدید برد پیگنڈے کی وجہ سے لوگوں میں یہ اشتیاق پیدا ہوگیا کہ ہم بھی تو دیکھیں آخر یہ ہیں کون؟ اور کیا کلام پیش کررہے ہیں؟ جو بھی قریب آتا اور قرآن کریم کوسنتاوہ آپ تا 🕏 کی عظمت اورقر آن كريم كے كلام الله مونے سے متاثر موتاليكن كفار قريش كى ان حركتوں سے آپ علي كوشد يدرنج پہنچا اور آپ جا دراوڑ ھكر لیٹ جاتے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ 'اے جا دریا کمبل اوڑ ہے کر لیٹنے والے ہمارے مجبوب ﷺ؛ آپ اٹھیے اور اللہ کے بندوں کوان کے برے انجام سے ڈرایئے اور اللہ کی برائی اورعظمت کا اعلان کر دیجیے۔جس طرح آپ ﷺ کا ظاہر و باطن یاک ہے اور آپ تالئے کے بہترین اخلاق اور معاملات ہیں اس طرح آپ تالئے دوسروں کوبھی یا کیزہ بنا دیجیے۔آپ تالئے جس طرح بنوں کی گندگی سے دوررہے ہیں اوروں کو بھی عقائد، خیالات، اخلاق اورا عمال کی گندگی سے دورر کھنے کی جدوجہد کیجیے اور جس کے ساتھ آپ ﷺ کوئی بہتریا احسان کامعاملہ کریں اس میں اس ہے کسی زیادہ بہتر معاملے کی توقع ندر کھیے اور بیراہ حق وصدافت ہے اس میں شدید تکلیفیں اور مصبتیں آئیں گی آپ میں گا ان تکالیف ومصائب پرصبر کیجیے۔ فرمایا کہ جب صور میں پھونک ماری جائے گی اور قیامت قائم ہوگی تو وہ دن ان کا فروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا بلکا نہ ہوگا۔ ولید ابن مغیرہ جوآپ کے راستے کی سب سے بڑی ر کاوٹ تھا اس کا نام لیے بغیر فرمایا کہ اے نبی تھاتے! آپ تھاتے تبلغ دین میں اپنا وقت لگائے اور وہ جے میں نے تنہا پیدا کیا تھا (بعنی وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا) پھراس کو بہت سا مال ودولت دیااس کوایسے بیٹے دیئے جواس کی شان اورعزت بوھانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے فرمایا کہ اس کا معاملہ مجھ برچھوڑ ہے میں خود اس سے نبٹ لوں گا۔ فرمایا کہ وہ کون ہی دولت تھی جوہم نے اس شخص کونہ دی تھی گراس نے اللہ کاشکرا دا کرنے کے بجائے رسول دشمنی کی حد کر دی۔اس کی ہوس اور نافر مانیوں کو الله د كيور ما بي مروه مريد نعمتول كاطلب كاربنامواب الله تعالى فرمايا كراب تواس كابدرين انجام بى موف والاب جب ميس اس کو بہت جلد (جہنم کے ٹیلوں پر ) ایک مٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔اس کا تکبراورغروراس قدر بڑھ چکا ہے کہوہ اللہ کے کلام کوایک ایدا جادو کہتا ہے جو پہلے سے چلا آر ہا ہے۔ بھی کہتا ہے بیتو کوئی انسانی کلام ہے۔ فرمایا کہاس کا انجام ایک ایس جہم ہوگا جواس کی کھال تک کڑھلس کرر کھ دے گی اور کسی چیز کو ہاتی نہ چھوڑے گی۔وہ جہنم جس پرایک فرشتہ ہی عذاب دینے کے لیے کافی تھا گرہم نے

اس پرانیس فرشتے مقرر کردیئے ہیں۔فرمایا کہ جواہل کتاب ہیں وہ تو اس بات کوئ کر اور سمجھ کریفین کرلیں سے لیکن جولوگ علم کتاب سے دور ہیں ( یعنی کفار ومشرکین ) وہ یہ کہتے رہ جائیں گے کہ بیانیس کا عدد کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں اور اللہ کے اس لشکر کی تعداد کتنی ہے اس کواللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔

فرمایا کہ چاند کی تم جو گفتا، بردھتا اور پھر غائب ہوجاتا ہے۔اس رات کی تئم جو بلٹنے اور رخصت ہونے گئی ہے اور اس شک کی قتم جب اس کا نور ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ جہنم بری خبروں میں سے ایک خبر ہے جو ایک ڈرنے کی چیز ہے۔ جو چاہاس کی طرف برد سے اور جو چاہاس سے بچنے کی کوشش کرے۔ ہرخض اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اہل جنت قیامت کے دن جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تہمیں کون سے اعمال جہنم میں لانے کا سب بے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز بڑھتے تھے، نہ غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم حق کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی مخالفت کرتے تھے۔ جب تک موت نہیں آگئ ہم قیامت کو جھٹلاتے ہی رہے۔

الله نے فرمایا کہ انہیں کیا ہوگیا ہے یہ فیعت سے اس طرح کیوں ہماگ رہے ہیں جس طرح جنگلی گدھے شیر کے خوف سے ڈرکر بھا گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دراصل یہ لوگ آخرت کا خوف نہیں رکھتے ور ندان کی بیرحالت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قر آن سراسر فیعت ہے جس کا دل جا ہے اس سے عبرت حاصل کرے لیکن بیسب کچھ اللہ کی توفیق سے بی ممکن ہے اگروہ جا ہے گا تو ہر خص عبرت حاصل کرے گاور نہ ہے قیق بی رہے گا۔

الله تعالى نے فرمایا كمالله بى اس كاحق دار ہے كماس سے ڈراجائے اور وبى ایسے لوگوں كو بخشنے والا ہے جوتقوى اختيار كرتے ہيں۔

#### ﴿ سُورَةُ الْمُلَاثِرُ اللَّهِ

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُ لِ الرَّحِينَ مِ

كَايِّهُا الْمُدَّيِّرُنِ فُمْ فَانْذِرُنِّ وَرَبِّكَ فَكِيْرَةً وَيَاكَ فَكِيْرَةً وَيَعَامِكَ فَطَهِّرُ كُوالرُّجْرَ فَاهْجُرُ فَ وَلا تَمْنُنَ تَسْتَكُنْرُكُ وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرُ ۚ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۗ فَذَٰ لِكَ يَوْمَهِذِ يَّوْمُ عَسِيْرُ فَ عَلَى الْكَفِي يُنَ غَيْرُ يَسِيْرِ وَ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ﴿ قَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَامَّمُ دُوْدًا ﴿ قَابِيْنَ شُهُوْدًا ﴿ وَمَهَدُتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿ ثُمَّ يَظُمَعُ أَنْ ازندة كلا الله كان الإنتياعنيدا شأرهه صَعُودًا إِنَّهُ فَكُرُ وَ قَدَّرَهُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَهُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَهُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ فَ ثُمَّ نَظَرَ فَ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ﴿ ثُمَّ اَدُبَرُ وَاسْتَكُبُرَ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرُ يُؤُثُّرُ إِنْ هَذَّا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ٥ سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ وَمَا آدُرْبِكَ مَاسَقُرُ ﴿ لَا ثُبُقِي وَ كِتَدُرُ فَ لَوَّاحَةُ لِلْبَشَرِةَ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ فَ

الما الما

وَمَاجَعُلْنَا اَصْحُبُ النَّارِ الْآلَمَلَيِّكُنَّ وَمَاجَعُلْنَا عِدَّتَهُمُّ الْآلِفِئْنَ الْوَثْنَا الْحَلْبُ الْمَلْوِيْنَ الْوَيْنَ اللَّهُ الْمِلْمُ الْوَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثَلُّ الْمَالِكُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تاا۳

اے چادر میں لیٹ کر (بیٹھنے والے) کھڑے ہوجائے اور (لوگوں کو اللہ کے خوف سے)
ڈرائے۔ اپنے رب کی بڑائی بیان سیجئے اور اپنے کیڑوں کو پاک وصاف رکھئے اور ہرطرح کی
گندگی سے دور رہیے۔ کسی پرزیادہ بدلہ چاہنے کے لئے احسان نہ جتا ہے۔ اور اپنے رب کے لئے
صبر سیجئے۔

پھر جب صور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ ایک سخت دن ہوگا اور کا فروں کے لئے تو ذرا بھی آسان نہ ہوگا۔ جھے اور جے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اسے مجھ پر چھوڑ ہے۔ میں نے اس کو بہت زیادہ مال دیا اور وہ بیٹے دیئے جوسا منے ہیں اور اس کو ہر طرح کا سامان (زندگی) دیا جس کو وہ اور زیادہ کرنے کی ہوس میں مبتلا ہے۔ ہرگز نہیں۔ وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ اور زیادہ کرنے کی ہوس میں مبتلا ہے۔ ہرگز نہیں۔ وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہوجائے بہت جلد میں اس کو سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا پھر اندازہ کیا پھر وہ تباہ ہوجائے کہ اس نے کیا اندازہ کیا۔

پھراس نے پچھسوچا، پھرمنہ پھیرا، تیوری چڑھائی، پھر پیٹے پھیری اورغرور و تکبرا ختیار کیا۔
پھر کہنے لگا کہ بیتو ایک جادو ہے جو (پہلوں سے ) نقل ہوتا چلا آرہا ہے۔ بیتو کسی انسان (کا گھڑا ہوا) کلام ہے۔ (اللہ نے فرمایا) میں بہت جلداس کوجہنم میں داخل کروں گا۔اور کیا تمہیں معلوم ہوا) کلام ہے۔ (اللہ نے فرمایا) میں بہت جلداس کوجہنم میں داخل کروں گا۔اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ جہنم کیا ہے؟ (جہنم وہ ہے) جونہ تو کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔کھال کوجہلس کر کالاکردینے والی ہے۔ جس پر انیس (فرشتے) مقرر ہیں اور ہم نے جہنم میں کام کرنے کے لئے فرشتوں کے سواکسی کونہیں بنایا۔

اورہم نے ان کی تعداد کافروں کے لئے آز مائش بنائی ہے تا کہ اہل کتاب یقین کرلیں اور ایمان والے اپنے ایمان کو اور مضبوط کرلیں۔اور اہل کتاب (یہودونصاریٰ) اور مومن اس تعداد میں شک نہ کریں تا کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور (اس طرح وہ لوگ) جو کافر ہیں یہ کہنے پر مجبور ہوجا کیں کہ اللہ نے اس سے کیا جا ہوگا؟ اس طرح اللہ جس کو جا ہتا ہے کمراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے ہمراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے ہمراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے ہمراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے ہمراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے ہدایت ویتا ہے۔

اوراللہ کے اس شکر کوسوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا اور بیانسان کی (ہدایت و) نصیحت کے لئے بیان کیا گیا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا

2 7 6 2 27

| المَدَّثِرَ                              | عادراوڑھ لپیٹ کر کیننے والے |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| ثِيَابٌ                                  | کیڑے                        |
| اَلُوُّ جُزُ                             | کندگی۔نایا ک                |
| أهُجُرُ                                  | اس کوچھوڑ۔ دوررہ            |
| اً الله الله الله الله الله الله الله ال | اح اس حا                    |

| تُسْتَكُثِرُ          | زیاده کی طلب          |
|-----------------------|-----------------------|
| نُقِرَ                | بچايا گيا۔ پھونکا گيا |
| ا <b>َلنَّاقُو</b> رُ | صور                   |
| وَجِيْدٌ              | تنها_اكيلا            |
| مَمُدُودٌ             | <u>پھيلايا گيا</u>    |
| شُهُوُد               | مامنے۔برجکہ           |
| مَهُّدُتُّ            | میں نے تیار کردیا     |
| يَطْمَعُ              | اميدركمتاب            |
| عَنِيُدٌ              | نه ما ننے والا        |
| ٱرُهِقُ               | ين ير هادون كا        |
| صَغُوْد"              | چڙهائي۔اونچائي        |
| عَبَسَ                | اس نے تیوری چڑھائی    |
| بَسَرَ                | اس نے کڑواسامنہ بنایا |
| يُوْ ثَرُ             | بہلے چلاآتا ہے        |
| سَقَرْ                | آگ                    |
| كَلا تَذَرُ           | پیچهانه چهوڑے گی      |
|                       |                       |

لَوَّاحَة' تَمِلَّسُ وَالْخُوالِ تِسَعَةَ عَشَرَ انيس

### تشريخ: آيت نمبرا تاا٣

الله تعالى نے ما يحا المر مل كى طرح نهايت شفقت وعبت سے ني مرم حضرت محم مصطفىٰ عَيْكَ كو"يا يھا المدور"كه كر خطاب فرمایا ہے کہاہے جا دریا کمبل میں لیٹ کر ہیٹھنے والے اب اٹھ کر کھڑے ہوجا پئے اور وہ لوگ جوالٹد کوچھوڑ کرغیرالٹد کی بندگی میں لگ کر بھٹک گئے ہیں ان کواللہ کے خوف اور آخرت میں برے انجام ہے ڈرایئے اور جس معاشرہ میں ہر مخف غرور، تکبراور جہالت کا پتلا بنا ہوا ہے انہیں بتا دیجئے کہ اس کا ئنات اور آخرت میں اللہ کے سواکسی کوکوئی بڑائی حاصل نہیں ہے۔عقیدہ تو حید کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ آج پوری دنیاعقیدوں اور اخلاق کی جن گندگیوں میں بڑی ہوئی ہے اس سے اپنے دامن کو بیجا کر ر کھئے اور محض اللّٰہ کی رضا وخوشنو دی کے لئے ہم محض کے ساتھ بےغرضا نہ سخاوت اورحسن سلوک کا معاملہ کرتے رہے اورکسی پرکوئی ا احسان اس جذبے سے نہ سیجئے کہ آج جو میں نے کسی کو پچھ دیا ہے کل اس سے بہتر وصول ہو جائے گا۔ جب آپ ان لوگوں کواللہ کے دین اوران سچائیوں پر چلائیں گے تو طرح طرح کے مصائب، مشکلات اور پر بیٹانیاں آئیں گی ان برمحض اللہ کوراضی کرنے کے لئے صبر، برداشت اور تخل سے کام لیجئے۔ قیامت کا دن انسان سے بہت دورنہیں ہے ایک صور پھونکا جائے گا تو کا ئنات میں ہر چیزختم ہو جائے گی اور جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا اور اللہ کی ساری مخلوق میدان حشر میں جمع ہو جائے گی وہ کا فروں کے لئے بہت ہی ہولنا ک اور تباہ کن دن ہوگا اوراس میں ان کو بخت سز ادی جائے گی۔وہ لوگ جنہیں دنیا کی معمولی ہی دولت اوراولا و مل کی ہے وہ اس براتر ارہے ہیں۔اللہ کاشکراداکرنے کے بجائے ناشکری کررہے ہیں۔ان کی ہوں اور لالح کا میرحال ہے کہ انہیں جتنا کچھ دیا گیا ہےاس پر قناعت کرنے کے بجائے اس ہے بھی زیادہ کی طلب میں بھاگ دوڑ کررہے ہیں۔فر مایا ایسے لوگوں سے میں خود نبٹ لوں گااس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ ہیئے اور دیکھتے رہیے کہ جس مال ودولت پروہ اس قدراکڑ رہے ہیں وہ اس دنیا کی زندگی تک ان کے ساتھ رہے گی اس کے بعد قیامت کے دن تو میں ایسے لوگوں کو جہنم کے ٹیلوں پراس طرح چڑھاؤں گا کہ وہاں ان کی دولت، مال اوراولا دان کے کسی کام نیآ سکے گی۔ان کوالیی جہنم میں جھونکا جائے گا جس کی آ گ کی اتنی شدت ہوگی کہوہ ہر چیز کو جلا کرخاک کردے گی اور کسی چیز کونہ چھوڑے گی۔ان کی کھالیں حجلس جائیں گی اوران کے چیرے بگڑ جائیں گے۔اس جہنم پران کو

FIF

عذاب دینے کے لئے ایک فرشتہ ہی کافی تھالیکن اس جہنم پرانیس فرشتے مقرر ہوں گے (جن کے لاکھوں کروڑوں معاون اور مددگار فرشتے ہوں گے ) ان سے نج نکلنے کا کوئی راستہ نمل سکے گا۔ بیتو انیس فرشتے ہیں لیکن اللہ کے فرشتوں کا اشکر کتا ہوا ہے اس کے کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد کا اندازہ کرناممکن ہی نہیں ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لئے موت کے فرشتے آنے سے پہلے تو بدکا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جس نے تو بہ کرلی اور دین کی سچائیوں کو اپنا کران پر چلنے کا ارادہ کرلیا دنیا اور آخرت کی جھلائی ایسے ہی لوگوں کے لئے ہے لیکن اگر جانے ہو جھتے حق وصداقت کا فداق اڑ ایا گیا اور اس کی حقیقت کا انکار کیا گیا تو اس کا انجام ہوا ہوا ہے۔ ہوگا اور نا قابل تصور جہنم کی شدید آگ میں جھلنا ہوگا۔ اللہ کے ہرتھم اور ارشاد کا یقین ہی کا میا بی کی خانت ہے۔

سورة المدررك چندالفاظ كي تفصيل بيب

۲)۔ وَ رَبَّكَ فَكَبِّورُ اوراپِ رب كى بوائى بيان يَجِحُ۔ يعنی اپ اس پروردگار كى بوائى بيان يَجِحُ جو ہر ايك بوائى بيان يَجِحُ ہو ہر ايك بوائى بيان يَجِحُ ہو ہر ايك بوائى اورعظمت كامستى ہے۔ وہى سب سے بوا ہے اوراس كے مقابلے ميں كوئى بوااور قابل تغظيم نہيں ہے۔ يہاں اس بات كو سجھنا ضرورى ہے كہ كى شخص كاغرور و تكبر اورا بنى ذات كى بوائى شيطان كاسب سے بوا ہتھيا رہے۔ جب كى كو بوى مقدار ميں مال ودولت، راحت و آرام كے اسباب، بہترين سوارياں ، کيتى باڑى اور بلندو بالا مكانات، بلونكيں اور اولا دمل جاتى ہے تو وہ ان پر

شکر اداکر نے کے بجائے ناشکری اور غرور و تکجر کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ادرا پنے سواوہ ہرایک کو کمتر اور ذکیل سجھنے لگتا ہے۔
شیطان اس کو سمجھا تا ہے کہ اس دنیا ہیں نہ تو اس سے کوئی بڑا ہے نہ کوئی اور عزت و تعظیم کا مستق ہے چنا نچہ جب ایسے لوگوں کو
سمجھا یا جاتا ہے کہ وہ غرور و تکبر نہ کریں تو یہ کہنے سے ان کاغرور و تکبر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب نبی کریم شیستے نے اعلان نبوت
کے بعد اللہ کے کلام کی طرف متوجہ کیا تو وہ لوگ جو اپنے معاشرہ میں بڑے بن بیٹھے تھے پائی کو بچھنے کے باوجوداس سے منہ پھیر کر
اللہ کے کلام کا افکار کر بیٹھے اور انہوں نے اللہ کے نبی کی بات مانے کے بجائے اس طرح کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیے جس
سے اس ابھرتی ہوئی تح یک اور کام کی حیثیت کو گھٹا یا جا سکے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم سیستے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی سے اس ابھرتی ہوئی تح یک اور کام کی حیثیت کو گھٹا یا جا سے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم سیستے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی سے ساری عظم توں
کا مستق صرف ایک اللہ ہے۔

ساف دکھنے کا حکم ہے کونکہ پاکی ،صفائی اور سخرائی جسمانی ہو یا روحانی وہ نصف ایمان ہے کین یہ الفاظ میں ایک توصفائی سخرائی اور کیڑوں کو پاک صاف دکھنے کا حکم ہے کیونکہ پاکی ،صفائی اور سخرائی جسمانی ہو یا روحانی وہ نصف ایمان ہے کین یہ الفاظ اور اس کے معانی اس قدر وسیج ہے کہ مضرین نے ان کی مختلف تغییریں بیان کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی ہے ہے ۔ اس کی مختلف تغییر میں بیان کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی ہے ہے ۔ آپ عقیدہ تو حید کو پھیلا نے کے جس عظیم مقصد کو لے کرچل رہے ہیں اس میں اپنے نفس اور قلب کو، ظاہر اور باطن کو، اخلات اور محاملات کو، روح اور جسم کوصاف سخر ااور پاکیزہ رکھئے اور لباس جوانسان کی شخصیت کی پیچان ہے اس کوخر ورو تکبر اور شان و شوکت کی گندگیوں سے بیا کر دکھئے۔

") ۔ وَ الرُّ حَزَ فَا هَجُورُ بَوں ( کی گندگی) سے دوررہے ۔ یعنی جس طرح آپ ہمیشہ سے بتوں اور ان کی گندگیوں سے دوررہے ہیں ای طرح اب آپ ان لوگوں کو جو بتوں اور غیر اللّٰد کی عبادت و بندگی ،نفسانی خواہشات، باپ دادا کی رسموں اور غیر انسانی زندگی کی گندگیوں میں ملوث ہو کر اپنے خالق حقیقی سے بھٹک کر دور چلے گئے ہیں ان کوسید ھے راستے پر لاسیئے۔ اور ان کو صراط متنقیم پر چلانے کی جدوجہد کیجئے۔

۵)۔ وَ لَا تَهُنُنُ تَسْتَكُثِوُ مَلَى پرزیادہ بدلہ چاہنے کے لئے احسان نہ جتا ہے۔ یعنی کی مخض پر کوئی احسان اور نیکی کرنے میں یہ جذبہ شامل نہ ہوتا چاہیے کہ جو پچھاس وقت دیا ہے آئندہ اس سے زیادہ وصول ہوجائے گا۔ آپ محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے ایک بغرضا نہ عطا و بخشش، سخاوت، نیکی اور حسن سلوک کرتے رہیے جس میں بدلے اور صلے کی کوئی تمنا شامل نہ ہو۔ ہرکام کی بنیاد میں یہ جذبہ پنہاں ہوکہ اللہ ہم سے راضی ہوجائے۔

TO

٢) \_ وَ لِرَ بِكَ فَاصْبِرُ اوراتِ رب ك لي صبر يجة \_صبركا أيك مفهوم يه ي كدونفس كوروكنا اورقابويس ركهنا''-ييفرمايا جار مائے كوأے نبى عظا ا آب جس رائے يرقدم ركھ رہے ہيں بيكانوں بحرارات ہے۔ يہاں قدم قدم برسخت مشکلات، پریشانیاں اورمصائب آئیں گے۔عرب کے یہی لوگ جو آج آپ کے راہتے میں اپنی پلکیس بچھا رہے ہیں آپ کو صادق وابین کہتے ہیں یہی سب لوگ حق وصداقت کا اعلان کرنے کے بعد آب کے خالف اور دشمن بن جا کیں گے۔طرح طرح کی با تیں بنائیں گے اس وقت آپ بورے عزم ویقین کے ساتھ آ گے بڑھتے جائے اور ثابت قدمی اور متفل مزاجی سے اپنے فرض کو بورا کرنے کی جدد جہد سیجئے کسی کی پرواہ نہ سیجئے اپنے پروردگار کی رحمت پرامیدر کھ کرصبر جمل اور برداشت سے کام لیجئے۔ 2) - فَإِ ذَا نُقِوفِي النَّا قُور ﴿ يُهرجب صوريس يُهونك مارى جائ كَار عربي زبان من "نقر" كمعنى آواز دینے اور بلانے کے آتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن جب انسانی جسموں اور روحوں کو بلانے کے لئے آواز دی جائے گی۔ صور پھوٹکا جائے گااس دن کے آنے میں کوئی شکنہیں ہے۔لیکن بیدن کا فروں کے لئے بہت سخت اور نا گواردن ہوگا۔ کیونکہ اس دن ان کے تمام اعمال کا فیصلہ کر کے ان کو ایسی جہنم میں جھو تکا جائے گا جہاں کی آگ ان کا حلیہ بگاڑ دے گی اور ان کوجلا کر خاک کر دے گی۔اس آگ میں ہر چیز کوجلا کر خاک کر دینے کی الین صلاحیت ہوگی کہاس آگ میں ڈالی جانے والی ہر چیز جسم ہوجائے گی۔ ٨) ـ ذَرْنِيُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا مجھے اور جس کو میں نے اکیلا بیدا کیا اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ ہے ۔ فرمایا کہ وہخص جے میں نے مال و دولت، میٹوں اور ہرطرح کا سامان زندگی عطا کیاوہ اس پرشکرادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتا ہے اور وہ اس مال و دولت کو اور زیادہ بڑھانے کی ہوس میں مبتلا ہے۔ ہماری آیتوں کی مخالفت اور دشمنی میں سب سے آ گے ہے جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حقانیت کو سجھنے کے باوجود منہ اور پیٹے پھیر کراور غرور و تکبر سے توریاں چر ھا کر کہتا ہے کہ بیکوئی نئی بات نہیں ہے۔ بیتو وہی جادو ہے جو پہلے لوگوں سے چلا آ رہا ہے اور جس کلام کواللہ کا کلام کہاجاتا ہےوہ خود سے گھر کراللہ کی طرف منسوب کردیا گیا ہے (نعوذ باللہ)۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ہمارے حبیب ﷺ! آپ ان جیسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ یہ جس مال واسباب پرا تنااتر ارہے ہیں اس وقت تک کام دے سکتا ہے جب تک ان کو موت نہیں آ جاتی۔ جب موت آ جائے گی تو ان کوقبر میں اور قیامت میں بیر مال اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔اللہ نے فر مایا کہ میں ان کوجہنم کی آگ ہے بھرے ایسے ٹیلوں پر چڑ ھاؤں گا جہاں کی چڑ ھائی بھی بڑی سخت چڑ ھائی ہوگی۔ وہ جہنم جس پراللہ کے انیس فرشتے مسلط ہوں گے وہ جہنم کی آگ ان کھیلس کرر کھ دے گی اوران کا حلیہ بگاڑ دے گی۔ 9) \_ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتُنَةً اور بم نے (فرشتوں کی) تعداد کو (کافروں کے لئے)

آز مائش بنایا ہے۔ یعنی جہنم کے فرشتوں کی تعداد جوانیس بنائی گئی ہے در حقیقت یدائل ایمان کے لئے ایک آز مائش ہے۔ کافرتو یہ سن کر فداق اڑا کیں گے اور اہل کتاب اگر واقعی وہ اہل کتاب ہیں اس پوری حقیقت کو بجھ لیس کے کہ اس سے اللہ کی مراد جہنم کی شدت کو بیان کرنا ہے لیکن جب کافراس کو سنے گا تو وہ فداق ہی اڑائے گا۔ اس لئے یہ تعداد ایک آز مائش ہے۔ لیکن جوصاحبان ایمان ہیں وہ من کر اپنے ایمان میں اور ترقیاں حاصل کر لیس گے۔ قرآن کریم تو سراسر ہدایت ہے وہ اس کے ذریعہ جس کو چا ہتا ہے ہدایت دید یتا ہے اور جے چا ہے گراہ کر دیتا ہے لیکن گمراہ وہ ہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کفراور گناہ کے دراستے کا انتخاب کر رکھا ہے۔ دید یتا ہے اور جے چا ہے گمراہ کر دیتا ہے لیکن گمراہ وہ ہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کفراور گناہ کے دراستے کا انتخاب کر رکھا ہے۔ ان آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے ولید ابن مغیرہ کا واقعہ بیان کیا ہے حس کا خلاصہ ہے۔

مكه مكرمه ميں وليد ابن مغيره انتها كي مال دار اور دولت مند مخف تھا جسے راحت وآ رام كے تمام اسباب عطا فرمائے گئے تھے۔اس کے دس بیٹے تھےان میں سب سے زیاد ہمشہور حضرت خالد بن ولیڈ تھے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔وہ سب سٹے صحت مند ، توانا اور لہے چوڑے تھے۔ ہرمجلس اور ہر جگہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ رہتے اوران کی شان اور وقار میں اضافے کا سبب بنتے تھے۔عرب کا یہی ایک مال دار شخص تھا جس کے تجارتی مراکز عرب کے مختلف شہروں میں قائم تھے۔ مال و دولت کے ساتھ ایک خصوصیت میھی کہ وہ ایک اچھا شاعر اور عربی زبان پراس کو بردی قدرت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ جب اس نے نبی کریم کو قرآن تکیم کی تلاوت کرتے سنا تو ولیدابن مغیرہ اس کلام کوسن کرجھوم اٹھا۔اس کے دل پر قرآن کریم کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا اوروہ بہت متاثر ہوا مکن ہے اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کرلیا ہواوراس کا ذکر کچھلوگوں سے کردیا ہو۔ جب ابوجہل کومعلوم ہوا کہ ولیدابن مغیرہ رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے کلام پرایمان لانے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ بوکھلا اٹھا۔اسے اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہا گرولیدا بن مغیرہ نے اسلام قبول کرلیا تو سارے عرب میں دین اسلام کو پھلنے سے کوئی روک نہ سکے گا۔وہ فور آہی ولیدا بن مغیرہ کے یاس گیا اور نہایت ہوشیاری ہے اس کو جہالت کی عصبیت برا بھارتے ہوئے کہا کہ دلید تہمیں کیا ہوگیاتم انتہائی سجھ دارآ دمی ہو اورتم ایک ایسے نو جوان کی باتوں میں آ گئے ہو جوکل کا نو جوان ہے۔تم کیوں اپنی عزت کوداغ دار کررہے ہواور معاشرہ میں تمہارا جو مقام ہےاسے تم کیوں ڈبونے کے چکر میں کھنس گئے ہو۔اس نے یقین دلایا کہ بیسب جادو کا اثر ہےاور بیکلام (حضرت) محمد سے اللہ نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ ابوجہل کی اس گفتگو کا اثر یہ ہوا کہ ولتیرا بن مغیرہ کا ذہن پلٹ گیا اور اس نے ابوجہل کی باتو ل کو دھرا نا شروع كرديا كه بيتووي جادوب جوخاندانوں ميں جدائياں ڈالنے والا اور آپس ميں چھوٹ ڈالنے والا ہے۔اس طرح وليدابن مغيره ايمان کی دولت سے محروم ہوگیا۔لیکن دین اسلام کی عظمت ہے ہے کہ وہی ولید ابن مغیرہ جود نیاوی لا کچ کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم

ر ہا اللہ نے اس کے بیٹے حصرت خالد بن ولید گونہ صرف ایمان لانے کی تو فیق عطا فر مائی بلکہ انہوں نے در بار نبوی ﷺ مے سیف اللّٰد کا خطاب حاصل کر کے تاریخ میں ایسے ظیم کارنا مے سرانجام دیئے جومومن مجاہدین کے لئے مشعل راہ ہیں۔

# كَلَاوَ الْقَمَرِ ﴿

وَالْيُلِ إِذْ أَذْبَرَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذْ آلَسُفَرَ ﴿ إِنَّهَا لَإِخْدَى الكُبْرَ فَذِيْرًا لِلْبَشَرِ فَالِمَنْ شَاءُ مِنْكُمُرَانُ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَاخَّرُهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتْ رَهِيْنَةٌ هُ إِلَّ ٱصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿ فِي جَنْتِ الْكَتَكَاءُ لُونَ ﴿ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَهِ قَالُوْ المُرْنَكُ مِنَ الْمُصَلِيْنَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَعُوضٌ مَعَ الْمُا يَضِينَ ﴿ وَكُنَّا نَعُوضٌ مَعَ الْمُا يَضِينَ ﴿ وَ كُنَّا تُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ حَتَّى اللَّهَ اللَّهَ أَيْنُ ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِيْنَ ﴿ فَمَالَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿ كَانَهُمْ حُمُرٌ مُّسَتَنْفِرَةٌ ﴿ فَرَتْ مِنْ قَسُورَةٍ ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئُ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحْفًا مُّنَشَّرَةً ﴿ كَلَا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْاخِرَةِ ﴿ كُلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿ فَمَنْ شَآءً ذَكُرَهُ ﴿ وَمَا يَذُكُرُونَ لِلَّا آنَ يَشَاءَ اللَّهُ \* هُوَ آهُلُ التَّقُولِي وَآهُلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿

ہر گزنہیں۔ میں جاند کی قتم کھاتا ہوں اور اس رات کی جب وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ کہ وہ جہنم (بڑی ہیت ناک) چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ وہ لوگوں کے لئے ڈرنے کی چیز ہے۔ تم میں سے جو جا ہے آگے بو ھے اور جو جا ہے پیچھے رہ جائے۔ بے شک ہر مخص اینے اعمال کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔سوائے دائنی جانب والوں کے جو جنت میں ہوں گے اوروہ مجرمین (گناہ گاروں) سے یو چھر ہے ہوں گے کہ تہبیں جہنم میں کس چیز نے واخل کیا۔وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہ بڑھتے تھے، نہ ہم محاجوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم نکتہ چینی کرنے والوں کے ساتھ نکتہ چیدیاں کرتے رہتے تھے اور ہم قیامت کے انصاف کے دن کا انکار کیا کرتے تھے یہاں تک کہ میں موت آ گئی۔اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی فائدہ نہ دیے گی۔ پھران ( کفار ) کوکیا ہو گیا کہ وہ ( قرآن جیسی )نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں۔اییا لگتاہے جیسے وہ جنگلی گدھے ہیں جوشیر سے بھاگ رہے ہیں بلکہان میں سے ہرشخص بیرجا ہتا ہے کہاس کو کھلے ہوئے آسانی صحیفے مل جائیں۔ ہرگزنہیں یہ آخرت ہی سے نہیں ڈرتے۔ ہرگزنہیں۔ یہ (قرآن) سراسرنفیحت ہے۔جس کا دل جاہے وہ اس نفیحت سے سبق حاصل کر لے کیکن پیلوگ اس وقت تک نفیحت حاصل نہ کریں گے جب تک اللہ ہی نہ جا ہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی پکڑسے ڈرا جائے اور وہی مغفرت کرنے والاہے۔

لغات القرآن آیت نبر۳۲۲۲

اَذُبَرَ السَفَرَ السَفَيِّ السَفَرَ السَفَرَ السُفَرَ السُفَرَ السُفَرَ السُفَرَ السُفَرَ السَفَرَ السَفَرَ السَفَرَ السُفَرَ السَفَرَ السَفَاسِمُ السَفَالِي السَفَاسُولُ السَفَاسُمُ السَفَاسُمُ السَفَاسُ السَفَاسُولُ السَفَاسُمُ السَفَاسُولُ السَفَاسُولُ السَفَاسُولُ السَف

رَهِيُنَة '' کَمْ نَکُ ہم نہ تھے الْحَمْ نَکُ ہم نہ تھے الْحَمَّو الْحَمْ نَکُ مُنْ تَقْ مِنْ الْحَمَّو اللّٰحِ الْحَمْو اللّٰحِ الْحَمُو اللّٰمِ الل

### تشريخ: آيت نبر٢٣ تا ٢٥

ہرانسان روزاندا پی کھی آنکھوں سے بہت ی ان چیزوں کودیکھتا ہے جواس کے اردگرد ہیں اور ایک خاص وجودر کھتی ہیں مثلاً چاند

کبھی گفتا ہے بھی بڑھتا ہے بھی وہ چودھویں کا مکمل چاند ہوتا ہے بھی وہ گھٹ کر تھجور کی سوتھی ہوئی شاخ کی طرح باریک ہوجاتا

ہے ۔ دن اور رات جو با قاعدگی سے آتے اور جاتے ہیں ۔ بھی روثنی بھی اندھر انہی کے دن بڑے بھی کی راتیں بڑی ۔ اللہ تعالیٰ

نے ان آیات میں ان ہی تین چیزوں کی ہم کھا کر فر مایا ہے کہ جس طرح رات اور دن ، چاند (سورج اور ستار سے) اپنا ایک وجود

رکھتے ہیں اس طرح جہنم بھی اپنا ایک وجودر کھتی ہے لیکن وہ اتنی ہیبت تاک چیز ہے جس سے ہرانسان کو پناہ ما تکتے رہنا چاہیے ۔ یہ

جہنم ان لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے جواللہ کے نافر مان ہیں ۔ اب جس کا دل چاہوہ اس سے ڈرکر تیکی اور بھلائی کا راستہ اختیار کر

برے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے ۔ جس طرح کوئی حض قرض کے بدلے کوئی چیز منانت کے طور پر رہن یعنی گروی رکھا ہوا ہے ۔ اس دیتا ہے وہ چیزیا قرض دینے والے کے پاس رہتی ہے۔ جب قرض کی رقم ادا کر دی جاتی ہے تو وہ چیز واپس بھی مل جاتی ہے۔ اس طرح ہرانسان اپنے اعمال کے بدلے اللہ کے بدلے اللہ کے باس رہتی ہے۔ جب قرض کی رقم ادا کر دی جاتی ہے تو وہ چیز واپس بھی مل جاتی ہیا تی کہ درتا ہی ان کوؤہ مدوار بنا کراس

پر پچھ فرائض مقرر کئے ہیں۔اگروہ اس دنیا ہیں اپنی ذمہ دار یوں اور حقوق کوادا کر کے اپنا فرض پورا کر دےگا تو وہ اللہ کے عذاب سے نے جائے گاور نہ وہ جہنم کی ہولناک آگ اور اپنے ہرے انجام سے نے نہ سکے گا۔لیکن اس اصول سے وہ لوگ مشتیٰ ہیں جواللہ کی طرف سے مقرر کئے ہوئے تمام فرائض اور احکامات کو پورا کرنے والے ہیں۔فرمایا کہ بیلوگ اصحاب الیمین میں سے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں دیئے جا کیں گے۔ وہ عرش الیمی کے سائے میں اور جنت کی راحتوں سے لطف اندوز ہور ہے ہوں گے۔ بیابل جنت اللہ کے نافر مانوں سے پوچھیں گے کہتم کس وجہ سے جہنم کے مستحق قرار دیئے گے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ

- (۱) ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
- (۲) مسكينوں اور ختاجوں كو كھانانہ كھلاتے تھے۔
- (٣) وه لوگ جودین اسلام کی سیائیول پرنکته چیدیال کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ شریک رہتے تھے۔
- (٣) اورہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی۔اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے واضح طور پر بتادیا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرائم ، صلحاء اور ضعداء وغیرہ کوشفاعت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے گران جیسے منکرین کی کوئی سفارش تک کرنے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ ان جیسے لوگوں کو فیتو قیامت کے آنے کا یقین تھا اور نہ یہ لوگ انبیاء کرائم کے دامن سے وابستہ تھے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کتاب نازل کی ہے جو سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے بہلوگ اس پرعمل کرنے کے بجائے اس سے منہ پھیر کرچلتے ہیں؟ اوروہ ان جنگلی گدھوں کی طرح کیوں ہوگئے جو معمولی آوازیا شیر کی بوسو تکھتے ہی بھا گھڑ ہے ہوئے ہیں۔فرمایل کے قرآن شروع سے آخر تک نفیحت ہے اب بیانیان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس سے فاکدہ اٹھا تا ہے ہوئے وہ میں انگر کرنے والے اس تو فیق یا اس سے محروم ہی رہیں گے حالانکہ صرف اللہ کی ذات ہے جس سے ڈرتے رہنا چا ہے جو اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اگر کوئی اس سے تو فیق ما نگ کراس کے راستے میں ذرا بھی جدو جہد کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دامن مغفرت میں پناہ دیدیتا ہے۔

 پاره نمبر۲۹ تبارلِگالانی

سورة نمبر ۵ک القيامات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

# التعارف سورةُ القيامه الله

# بِسُمُ وَاللَّهِ الرَّحَمُ وَاللَّهِ عِلَا الرَّحِينَ عِ

اس سورة كاخلاصه يه ب كه نزول قرآن كے وقت كفار ومشركين كے سامنے جب قيامت اور آخرت كے واقع ہوئے كہتے كه جب قيامت اور آخرت كے واقع ہوئے كہتے كه جب ہمارى ہڈياں گل سر جائيں گی اور ہمارے وجود كے ذرات بھر جائيں گے تو ہم دوبارہ كيے ہمارى ہڈياں گل سر جائيں گی اور ہمارے وجود كے ذرات بھر جائيں گے تو ہم دوبارہ كيے ہمارہ كے اللہ تعالیٰ نے اس تصور كو گمراہى قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے كہ

سورة نمبر 75 كل ركوع 2 آيات 40 الفاظ وكلمات 164 حروف 682 مقام نزول مكه مكرمه

"میں قیامت کے دن اورنفس اوامہ (ملامت کرنے والانفس) کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ کیا

انسان نے سیمجھ رکھا ہے کہ جب ہم اس کی ہڈیوں کوریز ہریز ہ کردیں گے تو ہم ان کو دوبارہ جمع

نہ کرکیس ہے؟ کیوں نہیں؟ ہم قواس کی انگلیوں کی ایک ایک پورکود وہارہ ٹھیکٹھیک بنادیے کی پور کی قدرت وطافت رکھتے ہیں۔'
فرمایا کدانسان اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچے دوڑتے دوڑتے پوچھتا ہے کہ آخروہ قیامت کب آئے گی ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ
دن قو ضرور آئے گالیکن کفاراوراس کا انکار کرنے والوں کے لیے بیدن بڑا ہولناک ہوگا۔ آئکھیں پھراجا کیس گی، چاند بنورہو
جائے گا، بلکہ چانداورسورج دونوں ایک جالت پر آجا کیس گے یعنی دونوں بینورہوجا کیس گے۔ اس وقت انسان بدحوای میس بیہ
کہ گا کہ آج میں کہاں جاؤں اور کس چیز کی آڑاور پناہ لوں؟ فرمایا کہ اس دن کفار کے لیے کوئی پناہ کی جگہہ نہ ہوگی۔ سب کواللہ کے
سے کا کہ آج میں کہاں جاؤں اور کس چیز کی آڑاور پناہ لوں؟ فرمایا کہ اس دن کفار کے لیے کوئی پناہ کی جگہہ نہ ہوگی۔ سب کواللہ ک
سے حاضر ہوکرا پنے تمام اس کھے چھیلے گنا ہوں اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تمام اعمال بنا مے برخض کے حوالے کردیئے جا کیں
سامنے حاضر ہوکر اپنے تمام اس کھے چھیلے گنا ہوں اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تمام اعمال پرخوداس کانفس بھی گوائی دیگا۔ ان
سامنے حاضر ہوکر ویز ویز ویز ویز ویز وی اور اخوں سے شاداب ہوں کے وہ اللہ کی ویوں گئے تھے آئے اس کا بیج تبہار سے سامنے
سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جلدی حاصل ہونے والی راحق سے بچھے آخرت تک کو بھول گئے تھے آئے اس کا بیج تبہار سے سامنے
سے جوں گیلی بہت سے چہوں پڑم سے ادائی چھائی ہوئی ہوگی اور وہ مجھور ہوں گے کہ آئے ان کے ساتھ بڑا تھے اور کر

لگی تھی اور علاج کے لیے کہدر ہے تھے کہ ہر دوا بے اثر ہو چکی ہے اب کسی جھاڑ پھونک والے کو بلالو کیونکہ اس وقت اسے یقین آ جائے گا كەبس اب دنيا سے رخصت ہونے كاوفت آ چكا ہے۔ ايك پندلى دوسرى پندلى پرچ ھ جائے گى اور آ خركاروہ اينے ربكى طرف روانہ ہو جائے گا۔فر مایا کہ بیانسان کی کتنی بری برنصیبی ہے کہ وہ زندگی بھرسیائی اور حق کوتسلیم کرنے کے بجائے اس کو حصلاتار ہا۔اس کونمازتک کی توفیق ندل سکی ۔ تکبر،غرورکرتے ہوئے وہ اپنے گھر والوں میں خوش رہنازیادہ پیند کرتا تھا۔اپنی روش زندگی کوبد لنے کے بجائے ہروقت اپنی بد بختی میں لگار ہا۔وہ اس بات کو بھول گیا تھا کہ وہ حقیریانی کا ایک قطرہ اور نطفہ تھا جورحم مادر میں ٹیکا یا گیا تھا، بھروہ گوشت کالوتھڑا بنا، پھراس کاجسم بنا،اللہ نے اس جسم کواوراعضا کو درست کیا۔کسی کومردکسی کوعورت ( کسی کونر اورکسی کو مادہ ) بنادیا۔ کیاوہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ؟ یقیناوی اللہ جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی اس کودوبارہ پیدا کرے گا۔کس چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنامشکل ہوتا ہے اس کودوبارہ پیدا کرنا کیامشکل ہے؟ اس سورة میں ایک اورا ہم بات کی طرف متوجہ فر مایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔اس نے اس کو نازل کیا ہے وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔اس بات کوآیات کے درمیان بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی حضرت جرئیل امین قرآن کریم کی آیات کوآپ علی کے قلب مبارک پر نازل کرتے تو نبی کریم علی اس خیال ہے کہ کہیں میں ان آیات کو بھول نہ جاؤں جلدی جلدی یا دکرنے کی کوشش فر ماتے اورایئے ہونٹوں کوحرکت دیتے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے نبی ﷺ! آپ اس وحی کو یا د کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔اس قرآن کریم کو (آپ ایٹ کے قلب مبارک پر) جمع کردینا اور پھراس کو بیان کرا دینا ہماری ذمدداری ہے للبدا جب ہم (جرئیل کے واسطے سے ) آپ تھا پے تلاوت کریں تو آپ تھا اس کوغور سے سنے اوراس کے بعداس قرآن کریم کی تشریح اوروضاحت کو (وحی خفی کے ذریعہ ) بیان کرادینا بھی ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے جس کووہ قیامت تک جس سے اور جیسے چاہے گا حفاظت کرالے گا اور قرآن کریم کی آیات کی تفسیر وتشریح بھی اللہ نے نبی کریم ﷺ کوخود ہی تعلیم فرمائی ہے۔لہذا قرآن کریم کی تشریح اوروضاحت بھی وہی ہوگی جس کی نبی کریم سالتہ نے احادیث کے ذریعیہ ہمیں تعلیم دی ہے۔اگرکو کی شخص قر آن کریم کی کسی مراد کی تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہ ہوگی۔اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم اور سنت رسول ﷺ پر چلنے کی توفیق عطافر مائے کیونکہ اس میں پوری امت کی نجات اور کامیا بی کاراز پوشیدہ ہے۔

#### اسُورَةُ الْقِيَامَة

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينِ

لاَ اقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَوْلاَ اقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ قَ الْمُعْسَبُ الْإِنْسَانُ الْنَ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ بَلْ فَدِرْنِينَ الْمُعْسَبُ الْإِنْسَانُ الْنَ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ بَلْ فَدِرْنِينَ عَلَى الْمُنْسَقِى بَنَانَهُ ﴿ بَلْ يُرِينُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ مَا لَكُورُ يُدَالْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ الْمَامَةُ ﴿ فَاذَا بَرِقَ الْمَامَةُ ﴿ فَاذَا بَرِقَ الْبَصَرُ فَى فَعَسَفَ الْقَمَرُ فَى وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَى الْمُعْسَوَالْقَمَرُ فَى الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَى الْمُعْسَوِ الْمُعْسَدُ وَالْمُولِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدُ وَالْمُعْسَدِ اللَّهُ وَالْمُعْسَدُ وَالْمُولِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ وَالْمُعْسَدُ وَالْمُعْسَدُ وَالْمُعْسَدُ وَالْمُعْسَدُ وَالْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدُ وَالْمُعْلِي الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدُ وَالْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدُ وَالْمُعْلِي الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدُ وَالْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدُ وَالْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِ اللَّهُ الْمُعْسَدِهُ الْمُعْسَدِ الْمُعْسَدِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۵

میں قیامت کے دن کی اور ملامت کرنے والے نفس کی قتم کھا تا ہوں کیا انسان میں ہوتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کرسکیں گے؟ بے شک ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے نورووں کو درست کر دیں۔ بلکہ انسان میہ چاہتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں فسق و فجور کرتارہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ (قیامت کا دن وہ ہوگا) جب آتکھیں پھرا جائیں گی۔ چاند بے نور ہوجائے گا اور سورج اور چاند ملا کرایک (حالت پر) کردیئے جائیں گے (یعنی بے نور ہوجائے گا اور سورج اور چاند ملا کرایک (حالت پر) کردیئے جائیں۔ کوئی (یعنی بے نور ہوجائیں گے)۔ اس دن آ دمی کے گا کہ آج کہیں بھا گئے کی جگہ ہے؟ ہر گزنہیں۔ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اس دن صرف آپ کے پروردگار کے پاس ہی ٹھکانا ہوگا۔ اس دن آ دمی کو اگلے چھلے سارے اعمال سے آگاہ کردیا جائے گا بلکہ آ دمی اپنے خلاف خود کھلی ہوئی دلیل ہوگا خواہ وہ کتنے ہی بہانے بنائے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتاها

اَلنَّفُسُ اللَّوَّامَةُ المَاتُ اللَّوَّامَةُ المُت رَفِوالأَسْ

لَنُ نَّجُمَعَ ہم ہر گرجع نہ کریں گ

عِظَامٌ بُديار

نُسَوّى بم برابر بھادیں کے ٹھیک بھادیں کے

بَنَانَه' اس کی پورپور

لِيَفُجُو تاكده بدكاري كرے

اَمَامَ سامنے

اَيَّانَ ک

بَوِقَ الْبَصَرُ آنَكُ كُلَى كَالْمُ الْبَصَرُ

خَسَفَ الْقَمَرُ جِائِكَ الْقَمَرُ

| ٱلۡمَفَرُ     | بما نخنے کی جگہ |
|---------------|-----------------|
| ۅؘۮؘڎ         | پېاڑ_ بوجھ      |
| ٱلمُسْتَقَرُّ | لمحكانا         |
| مَعَاذِنُ     | حلے بھانے       |

# تشريخ: آيت نمبرا تا ۱۵

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اورنفس لوامہ کی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سر جا نمیں گی، چورہ ہو جا نمیں گی اور ہمار ہے جسم کے تمام اجز ااور ذرات بکھر کرنا پید ہو جا نمیں گے کیا ہم دوبارہ پیدا کئے جا سکیں گے؟ اور کس طرح اسی جسم کے ذرات مل کرانسانی شکل اختیار کرسکیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آ دی یہ جھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ پیدا نہ کرسکیں گے؟ وہ اس غلط ہنمی کو دور کرلے کیونکہ ہماری قدرت اتنی وسیع ہے کہ ہم تو انسان کی افکلیوں کے پوروے جوانسانی جسم میں سب سے نازک چیز ہے اس کو بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا کہ یہ کفارجس بات پراعتراض کررہے ہیں ان کے دل بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس پوری کا نتات میں ساری طاقت وقوت اللہ بی کے لئے ہے دراصل یہ بہانے بنا کراپی آئندہ زندگی گناہوں اور معصنیوں میں گذار نے کا نتات میں ساری طاقت وقوت اللہ بی کے لئے ہوچھتے ہیں کہ وہ قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے آخروہ کب آئے گی آزادی چاہتے ہیں۔ اس لئے وہ کفار نداق اڑا نے کے لئے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے آخروہ کب آئے گی ؟

اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب قیامت قائم کی جائے گی اس دن لوگوں کی آئھیں چندھیا جائیں گی۔ چاند کا نورسلب کرلیا جائے گا، سورج بھی بنور ہوجائے گا اور چاند سورج کی روشی اس طرح ختم کردی جائے گی کہ وہ دونوں بنوری کی کیفیت میں ایک جیسے ہوجا ئیں گے۔ جب قیامت کا ہولناک دن آئے گا اور نظام کا نئات کو در ہم برہم کردیا جائے گا تو اس عظیم انقلاب کود کھے کراس سے نہنے کے لئے آدمی بناہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اور کہا گا کہ آج کہیں بھاگ کر بناہ ل سکتی ہے؟ گراس کو کہیں بناہ ضمانا مل سکے گی۔ ہاں البتة اللہ کے نیک بندوں کے لئے اللہ بی کے پاس ٹھکانا مل سکے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان کواس کے کئے ضمل سکے گی۔ ہاں البتة اللہ کے نیک بندوں کے لئے اللہ بی کے پاس ٹھکانا مل سکے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان کواس کے کئے

ہوئے اگلے پچھلے تمام اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا۔اوروہ اپنے کسی عمل سے انکار نہ کرسکے گا کیونکہ اس کا اپناو جو داور اس کے تمام اعضاء اس کے اعمال پرگواہی دیں گے۔وہ اس دن کتنے ہی بہانے بنائے مگروہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے چھوٹ نہ سکے گا۔ سورۃ القیامہ کی ان آیات سے متعلق چند ہاتیں

ا) ان آیات میں سب سے پہلے تو قیامت کے دن کی اور دوسری قتم نفس لوامہ کی کھائی ہے۔ قیامت اور نفس لوامہ کی کھائی ہے۔ قیامت اور نفس لوامہ کی قتم کھانے کی وجہ بیہ ہے کنفس لوامہ نفس کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں آ دمی کانفس اپنی کوتا ہوں ،خطاؤں اور گنا ہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بچھتا تا ہے۔

چونکہ قیامت کے دن پیشرمندگی انتہا درجہ پر ہوگی اس کئے نفس لوامہ کی تنم کھا کرفر مایا کہ انسان سے قیامت دورنہیں ہے۔ اگر اس کواپنے نفس کی کوتا ہیوں پرشرمندگی ہے ادروہ تو بہ کرتا ہے تو قیامت میں اس کے لئے ہرراحت و آرام کا سامان ہوگا اور اگر زندگی بحر خطا وُں اور گنا ہوں میں ملوث رہنے کے باوجود اس کو تو بہ کی تو فیق نصیب نہ ہوئی اوروہ اپنے فسق و فجو رمیں مبتلا رہا تو پھروہ اس کے لئے بڑی حسر توں کا دن ہوگا جس میں ہزار بہانوں کے باوجود خود اس کا اپنا وجود ہی اس کے خلاف گواہی دینے کے لئے بڑی حسر توں کا دن ہوگا جس میں ہزار بہانوں کے باوجود خود اس کا اپنا وجود ہی اس کے خلاف گواہی دینے کے لئے کافی ہوگا۔

۲) قرآن کریم میں نفس انسانی کی تین حالتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔نفس امارہ ،نفس لوامہ اورنفس مطمئنہ \_نفس کے معنی جان ،روح اورانسانی ضمیر کے آتے ہیں۔

﴿ نُسُ الماره ﴾ اگر کمی کانفس اس کو بدترین خواب شوں ، نا جائز لذتوں اور برائی کے کاموں پر اس طرح اکساتا اور رغبت دلاتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواب شوں کے مقابلے میں اللہ ورسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس پر بے سی اس طرح غالب آجاتی ہے کہ اس کے دل سے احساس گناہ مث جاتا ہے تو ایسے نفس پراگر اللہ کا کرم نہ ہوتو وہ اس کوجہنم تک پہنچا کرچھوڑتا ہے۔
سورہ یوسف میں حضرت یوسٹ نے فر مایا ہے " اِنَّ اللَّهُ فُسَى لَا هَا رَحْ وَ ، بِالسُّوٰءِ اِلَا هَا رَحِمَ رَبِي " کہ اگر میرے اللہ کا رحم وکرم نہ ہوتو نفس برائی کی طرف ہی رغبت دلاتا ہے۔ اس کوفس امارہ کہا جاتا ہے۔

﴿ نفس لو امه ﴾ نفس کا کام تو یبی ہوتا ہے کہ وہ آ دمی کو برائیوں اور گناہوں پراکسا تا ہے لیکن اگر آ دمی کسی خطا اور گناہ میں پڑنے کے باوجوداس پر شرمندہ ہوکر اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے یعنی اس کے اندر نیکی اور گناہ کا احساس زندہ رہتا ہے۔ وہ اپنے مناہوں پرندامت کے آنسو بہاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اگر میں نے ایسانہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اور اگر میں کوئی اچھا کام کرتا

تواس سے جھے آخرت میں کتنا فائدہ ہوتا۔ اس کونفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والانفس فرمایا گیا ہے جس کی شم اللہ نے کھائی ہے۔
اصل میں جس دل میں گناہ اور ثواب کا احساس زندہ رہتا ہے جب بھی اس سے کوئی گناہ سرز دہوتا ہے تو وہ اللہ کے
سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے نیکیوں پراللہ کا شکرا داکرتا ہے تواسے آدمی کو آخر کا رتو ہے کی توفیق ملے جاوراگروہ اس پر پچے محنت
کر بے تو وہ نفس مطمنہ کے لقب تک کا مستحق بن جاتا ہے۔

﴿ نفس مطمئت ﴾ جب آدی ایمان عمل صالح اور الله کا قرب حاصل کرنے کی جدوجہد میں اللہ ورسول کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اس کوئیکیوں سے محبت اور گنا ہوں سے نفرت ہوجاتی ہے، شریعت اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے وہ اپنے نفس پرخواہشات کوغالب ہوتا ہے تو اس کوفس مطمئنہ کی اللہ کی رضا وخوشنو دی کا جذبہ غالب ہوتا ہے تو اس کوفس مطمئنہ کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی نے سور ہ فجر میں فر مایا ہے کہ "اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ، پھر میرے بندوں میں شامل ہواور میری جنت میں داخل ہوجا"۔

۳) الله تعالیٰ نے اربوں کھر بوں انسانوں کو پیدا کر کے ہرایک کو دوسر سے مختلف بنایا ہے۔ صورت، شکل، مزاح، آواز اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی کیسروں کو اس قدر مختلف بنایا ہے کہ دوسر سے انسان ہی سے نہیں بلکہ خودا یک ہاتھ کی انگی اور کئیریں قطعاً الگ الگ ہیں۔ فنگر پرنٹ سے مجرموں کو پکڑلیا جاتا ہے اور نشان انگوٹھا تو ابتداء سے آج تک ایک حقیقت ہے۔ عدالتوں تک ہیں فیصلے انگوٹھے کے نشان پر کر دیۓ جاتے ہیں۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کو صرف اس بات کی قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ چھوٹی بڑی ہڈیوں کو جوڑ کر انسانی ڈھانچہ پھر سے بنا سکتا ہے بلکہ اٹھیوں کے جوڑوں، کیبروں اور خطوط تک کو پھر سے بنا دےگا۔ یہ چیزیں اس کی قدرت سے باہر نہیں ہیں کیونکہ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے پہلی سرتبہ بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر قدرت کیوں نہیں رکھتا؟ یقنینا اللہ کی ذات ہر چیزیر یوری قدرت رکھنے والی ہے۔

" قیامت کا دن بردا ہی ہولنا ک دن ہوگا۔ پورانظام کا کنات درہم برہم کر دیا جائے گا اور سوائے اللہ کی طرف لوٹے کے انسان کے لئے اور کوئی جائے پناہ نہ ہوگا۔ سورج اور چا ند دونوں روثنی سے محروم کر دیئے جا کیں گے، ستار ہے بھر جا کیس گے، سیار دی جا کیس گے، سیار دی جائے جا کیس گے، میدان حشر قائم ہوگا اور اس میں آ دی کے ہوئے ہوئے ہر کی ہر تا ایا سزادی جائے گی ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن ہر طرح کی رسوائیوں اور عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین

لاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْأَنَهُ أَوْ فَإِذَا قَرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرُإِنَهُ أَنْ تُعْرِانَ عَلَيْنَابِيَانَهُ أَهُ كَالْأَبِلُ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَة ﴿ وَتَذَرُونَ الْاَحِرَةُ ۞ وُجُورٌ يَوْمَبِذٍ تَاضِرَةً ۞ إلى ربتها ناظِرة ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَهِذِ بَاسِرَةٌ ﴿ تَظُنُّ آن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي ﴿ وَقِيْلَ مَنْ مَنْ وَإِنَّ ﴿ وَظَنَّ آنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَّى رَبِّكَ يَوْمَهِ ذِ إِلْمَسَاقُ ﴿ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلِي ﴿ وَلَاكِنَ كُذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ ثُمَّرِذَهَبَ إِنِي آهَلِهِ يَتَمَثَّى ﴿ أَوْلِي لَكَ فَأَوْلَى ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴿ شُرِّ آوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ أَايَحْسَبُ الْإِنْسَاكُ آنَ يُتْرَكُ سُدًى ﴿ المُريكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي يُمْنَى ﴿ ثُمَّرًكُانَ عَكَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْى ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّكَرُوالُونُ فِي هُ النِّسَ ذِلِكَ بِقَدِي عَلَى آنَ يُحْمِكَ الْمَوْثَى الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُوثِي

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۷ تا ۴۰

(اے نی ﷺ) آپ این زبان کو (وحی نازل ہونے کے وقت) جلدی حرکت نہ دیا کریں ( کہ قرآن یاد ہو جائے ) بلا شبہ اس کا ( آپ کے قلب یر ) جمع کرا دینا اور پھراس کو یر موادینا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب ہم اس کو بر ھائیں تو آب اس کی قر اُت کوغور سے سنتے۔ پھراس کو واضح کرا دینا (مطلب سمجھا دینا) بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ ہرگزنہیں۔ بلکہ (اے کا فرو)تم جلدی حاصل ہونے والی دنیا ہے محبت رکھتے ہوا درآ خرت کوچھوڑ بیٹھے ہو۔اس دن کچھ چرے رونق دار ہوں گے اور وہ اینے رب کی طرف دیجھتے ہوں گے اور اس دن بعض چرے بے رونق (مرجھائے ہوئے) ہوں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمرتو ڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ جب جان گلے کی ہنسلی تک پہنچ جائے گی۔اس وقت کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک والا ہے؟ اور وہ سمجھ لے گا کہ بیدونیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے اور ایک بنڈلی دوسری بنڈلی برلیث جائے گی۔ وہ دن تیرے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا۔ پھر نہ تو اس نے (اللہ اور اس کے رسول کی ) تصدیق کی اور نه نمازیرهی \_ بلکهاس نے حجٹلایا تھااور منه پھیراتھا۔ پھروہ فخر وغرور کے ساتھ (اکرتا ہوا) اینے گھر کی طرف چل دیا کرتا تھا۔ بربادی ہے تیرے لئے اور خرابی ہے تیرے لئے۔ کیا آ دمی کا بیمکان ہے کہ وہ یوں ہی ہے کاراورفضول چیوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ نطفہ (حقیریانی کا قطرہ) نہ تھا جورحم میں ڈالا جاتا ہے۔ پھروہ خون کا لوتھڑا بنا۔ پھر (اللہ نے )اس کو پیدا کیا اوراس کے اعضاء کو درست کیا۔ پھراس نے آ ومیوں کی دوشمیں مرداورعورت بنائے۔ کیاوہ (اللہ)اس پر قادر نبیں ہے کہوہ مردوں کو (دوبارہ) زندہ کردے؟

لغات القرآن آیت نبر۱۶ ۲۰۱۳

لَا تُحَرِّكُ حُرَّكُ مُكتندك

| • |   | - |
|---|---|---|
|   | - |   |
|   |   |   |

| قُرُانَه'        | اس کو پڑھوا دینا              |
|------------------|-------------------------------|
| بَيَانَه'        | اس کو کھول دینا۔ بیان کرادینا |
| ٱلُعَاجِلَةُ     | جلد ملنے والی چیز             |
| نَاضِرَةٌ        | تروتازه                       |
| بَاسِرَةٌ        | اداس ہونے والے                |
| <b>فَاقِرَةٌ</b> | كمركوتو ژ دينے والي           |
| تَرَاقِيُ        | بنىلى                         |
| رَاقْ            | حجاڑ پھونک کرنے والا          |
| اِلۡتَفَّتُ      | ليث گئ                        |
| اَلُمَسَاقُ      | چلنا ـروانگی                  |
| يَتَمَطِّي       | ا کڑتا ہوا                    |
| اَوُلٰي لَکَ     | تیرے لئے خرابی ہے             |
| سُدًى            | يون بي                        |
| يُمُنى           | ڔ۠ڮٵڶؙڰؙ                      |
| يُجُي            | وەزندە كرتاب                  |
| ألُمَوْتني       | مردے۔بےجان                    |
|                  |                               |

### تشریج: آیت نمبر ۱۲ تا ۴۸

حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ (ابتداء میں) جب نبی کریم علی پرقر آن نازل کیا جاتا تو آپ اس خوف ہے کہیں کی چیز (آیات قرآنی) کو بھول نہ جا کیں تو حضرت جرئیل کے ساتھ جلدی جلدی وقی کے الفاظ دھراتے جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا اے نبی علیہ ! آپ اپنی زبان مبارک کو (اس وجہ ہے) جلدی جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں (کہ وہ یا وہ ہو جائے) کیونکہ اس کا (آپ کے قلب مبارک پر) جمع کرنا اور پھر اس کو پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا جب ہم (جرئیل کے واسطے) آپ کو پڑھوا دیں گے بلکہ ) اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔

اس کے بعداللہ تعالی نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہتم جلد حاصل ہونے والی (دنیا کی چیزوں سے) تو بے انتہا محبت کرتے ہواوراس آخرت کے دن کو بھول گئے ہوجو کفار ومشرکین کے لئے ایک ہولناک اوراہل ایمان کے لئے راحتوں سے بھر بوردن ہوگا۔ اس دن کچھ چہر ہے تو چیکتے دکتے ، ہشاش بشاش اور پر رونق ہوں گے۔ آئیس اللہ کی تجلیات کا کھلی آئکھوں سے دیدار نصیب ہوگا اور جنت کی ابدی راحتیں ان کی منتظر ہوں گی۔ اس کے برخلاف بعض چہروں پرخوست، بے رونقی اوراداس کی گئا میں چھائی ہوئی ہوں گی۔ وہ اپنے سامنے جہنم کے عذاب کود کھ کراس بات کا اچھی طرح اندازہ لگالیس گے کہوہ بہت جلداس انجام تک پہنچنے والے ہیں جوان کی کمرتو ڈکرر کھ دےگا۔

فر مایا کہ اگر بیاللہ کے نافر مان اس دن غور کر لیتے جب ان کی جان گلے کی ہنسلی تک پہنچ گئی تھی ( یعنی و نیا ہے گذر جانے کے وقت ) جب وہ اپنی جان بچائے کے لئے ہر تد ہیراور علاج سے لے کر جھاڑ بچو نک تک کر چکے تھے۔ جب ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر چڑھ گئی تھی یعنی اس میں اپنی پنڈلیاں ہلانے تک کی طاقت نہ رہی تھی اس دن ان کے وئی کام نہ آیا تھا جب موت ان کے سامنے تھی پھر بھی انہیں تو بہ کی تو فیق تک نہ ہوئی حالا نکہ موت کے فرشتے سامنے آنے سے پہلے تو بہ قبول ہو کتی ہے۔

فرمایا بیدہ الوگ ہوں گے جنہوں نے نہ تو اللہ کے دین کی تقعدیتی کی ہوگی نہ نماز پڑھی ہوگی بلکہ ہر سچائی کو جھٹلا کر انہوں نے غر در و تکبر سے اپنے چہروں کو پھیرلیا ہوگا اور نہایت غرور و تکبر سے وہ اپنی خوشیوں میں مگن گھر کے عیش و آرام کی طرف چل دیئے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ یہ نہ ہوگا اور ایسے لوگ یہ نہ ہمجھیں کہ ان کو یوں ہی بیکارا ورفضول چھوڑ دیا جائے گا بلکہ ان کو بخت سز ادی جائے گی۔

اللہ نے فرمایا کہ انسان نے بھی اپنی تخلیق یعنی پیدائش پر بھی غور کیا ہے؟ فرمایا کیا وہ حقیر پانی کے ایک قطرہ سے پیدا نہیں کیا جورم مادر میں ڈالا گیا تھا۔ پھر وہ خون کا لو تھڑا سابن گیا۔ پھراللہ نے مال کے پیٹ میں اس کے تمام اعتفاء درست کے اور اس کو جیتا جا گیا انسان بنا دیا۔ مرد، عورت نراور مادہ اس نے جس طرح چاہاں کو مختلف جنسوں میں تقیم کر دیا۔ بیسب پھھاللہ نے اپنی قدرت سے کیا تھا کہ ایک حقیر قطرہ کو ایک حسین شکل دیدی تھی اب وہی آ دی کہتا ہے کہ یہ کیے ممکن ہے کہ جب ہم مرجا کیں گئر میڈیاں گل سڑجا کی اور ہمارے وجود کے ذرات کا کنات میں بھھرجا کیں ہے کہ دوبارہ پیدا ہوں گی وہ مرجا کی اس کے بھاری ہٹریاں گل سڑجا کی اور ہمارے وجود کے ذرات کا کنات میں بھھرجا کیں ہے کہ دوبارہ پیدا ہوں گی فرمایا کہ آ دی کو پھر سے پیدا کروے بی بھا انسان پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس بات پر قاور سنیں ہے کہ آ دی کو پھر سے پیدا کروے ؟ کیا اللہ ایک مرتبہ بنانے کے بعد دوسری مرتبہ بنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس بات پر قاور پھر جو اس کے اعلان کے مطابق جز ایا سزا دے گا۔ سورۃ القیامہ کی ان آخری آ یا ت سے متعلق چند ہا تیں میدان حشر قائم کر کے ہڑخص کو اس کے اعمال کے مطابق جز ایا سزا دے گا۔ سورۃ القیامہ کی ان آخری آ یا ت سے متعلق چند ہا تیں جو سال کی دیا تھا تھی کہ کیا ہو کہ کیا تھا تھی کہ کیا تھا تھیں کیا تھی کیا تھیں کا منہوم اچھی طرح سمجھ میں جو کے ۔ اند تعالی نے فرمایا

☆ بےشک ہم نے ہی اس ذکر (قرآن کریم) کونازل کیااور بےشک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
 ☆ بےشک اس (قرآن مجید) کو (جرئیل) اللہ کے حکم ہے آپ کے قلب پرنازل کرتے ہیں۔ (بقرہ)
 ☆ ہم آپ کو (بیقرآن) اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ اس کو جول نہ کیس گے (الاعلی)

ہ زیرمطالعہ سورت القیامہ میں اللہ نے فرمایا کہ "آپ اپنی زبان کو (اس وجہ ہے) جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں (کہوہ یا دہوجائے) کیونکہ اس قرآن کو (آپ کے قلب پر) جمع کردینا اور پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا جب ہم اس کو (جبرئیل کے واسطے ہے) پڑھا کیں تو آپ اس کو پوری توجہ ہے سنئے۔ (القیامہ)

🛠 جب تک آپ پر یوری طرح قر آنی (آیات) نازل نه ہوجائیں اس وقت تک آپ جلدی نه کیا سیجئے (ط)

ندکورہ آیات میں اللہ تعالی نے نہایت وضاحت سے بتا دیا ہے کہ بیقر آن میرا کلام ہے جس کو میں نے جبرئیل کے

ذر بعد حضرت محر مصطفیٰ ﷺ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ میں خود ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کی حفاظت کے لئے میں کس کامختاج نہیں ہوں۔ نبی کریم ﷺ کو بتادیا گیا کہ جب آپﷺ پرقر آن کریم کو نازل کیا جار ہا ہوتو آپ اس کو یادکرنے کے لئے اپنی زبان کوجلد کی جلد کی حرکت نددیا کریں اور اس کی فکرنہ کیا کریں کہ آپ اس کو بھول جا کیں گے کیونکہ اس قر آن کو آپ کے قلب پرجمع کردینا اور پھراس کو آپ کی زبان سے اوا کرادینا ان دونوں باتوں کی ذمہ داری ہماری ہے۔

احادیث سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے دومر تبہ پورا قر آن کریم حضرت جرئیل امین کوسنایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ کے دور سے آج تک لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے قر آن کریم کو حفظ کر کے اللہ کے اس وعد بے کو پورا کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج بھی قر آن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اور انشا اللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔

قرآن کریم کی ان آیات اور تاریخ کی گواہیوں کے باوجود اگرکوئی بیکہتا ہوکہ قرآن کریم کے چالیس سیارے تھے جن میں سے دس حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی یا اس طرح کی کوئی اور فضول بات کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ پر الزام لگا تا ہے کہ اللہ اپ وعدے کے باوجود قرآن کریم کی حفاظت نہ کرسکا (نعوذ باللہ)

(۲)۔ فَإِذَا قَرَانَهُ فَا تَبِعُ قُوْانَهُ ۔ پھر جب ہم اس کو (جر ئیل کے واسطے سے آپ کو) پڑھا ئیں تواس کے پڑھنے کوغور سے سنئے۔ اس بات کوایک دوسری آیت میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ "جب قرآن کریم پڑھا جائے تواس کوغور سے سنواور خاموش رہو"۔ ان آیات کی تشریخ ان بہت ی حدیثوں سے بھی ہوتی ہے جن میں آپ نے فرمایا ہے کہ "جب نماز میں امام قرائت کرتا ہے تو تم خاموش رہ کرسنو! (صحیح مسلم) ایک جگہ فرمایا کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے کہ "جب نماز میں امام قرائت کرتا ہے تو تم خاموش رہ کرسنو! (صحیح مسلم) ایک جگہ فرمایا کہ امام کی قراءت مقتدی کی قرادیا۔ (بقیمی)۔ ابتداء میں صحابہ کرام دوران نماز نبی کریم علی ہیں امام کے پیچھے تلاوت کرتے تھے بعد میں آپ نے اس سے منع فرمادیا۔ سورۂ فاتحہ اور آیات قرآنی جونماز میں پڑھی جاتی ہیں امام کے پیچھے تلاوت کرنے سے منع کر کے خاموثی سے سنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وقت اس لئے امام اعظم ابو حنیفہ کی امسلک یہ ہے کہ جب امام نماز کے دوران تلادت کرتا ہو (خواہ زور سے یا آہتہ سے) اس وقت مقتدی خاموش رہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت نہ کریں کیونکہ امام کی قرائت مقتدیوں کی قرائت ہواکرتی ہے۔

(٣) - كُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ - پراس كوواضح كرادينا (مطلب مجمادينا بهي) مارى ذمددارى بـ

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محم مصطفیٰ ﷺ و خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی ﷺ ! جب قرآن کریم نازل کیا جائے تو آپ اس خوف سے اپنی زبان کوجلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں کہ اس کے بعض جھے کوآپ بھول جا کیں گے۔ کیونکہ یہ

ہمارا کلام ہے ہم ہی اس کے محافظ ہیں لہذا جب آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جائے تو آپ اس کوغور سے سنئے
اس کلام کوآپ کے دل پر جمع کر کے آپ کی زبان مبارک سے ان آیتوں کا مطلب ،منہوم ،معنیٰ اور مراد کو سمجھا دینا ہے ہمی ہماری
ذمدداری ہے۔ چنانچ آپ نے تئیس سال کے طویل عرصے میں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا مفہوم اپنے ارشادات اور عمل سے
واضح کر کے صحابہ کرام م کی ایک ایک پی کیزہ اور مقدس جماعت تیار کی جنہوں نے قرآن وسنت کے ہر تھم پر عمل کر کے قرآن وسنت کی ہر تھم پر عمل کر کے قرآن وسنت کی تعلیمات کوساری دنیا تک پہنچانے کی مخلصانہ جدوجہد فرمائی۔

صحابہ کرام اور ہزرگان دین نے حضور اکرم ﷺ اور آپ کے جال نار صحابہ کرام گی اس جدو جہداور کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشادات نبوی کی روشنی میں قرآن و سنت کی تشریح فرمائی اور صراط متقیم کی راہوں کوروشن ومنور کیا۔ لیکن ہمارے دور میں پھھا سے بدنھیب لوگ بھی ہیں جوتر تی پیندی اور جدید دور کے قاضوں کا نام لے کر قرآن کریم کی الیم من مانی تشریح اور تاویل کررہے ہیں جس کا قرآن وسنت سے دور کا بھی اور جدید دور کے تقاضوں کا نام لے کر قرآن کریم کی الیم من مانی تشریح اور تاویل کررہے ہیں جس کا قرآن وسنت سے دور کا بھی واسط نہیں ہے۔ وہ نبی کریم ﷺ کی احادیث کو تجمی سازش کا نام دے کراپنے ندموم مقاصد کی تکیل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن الحمد لله ہمارے علماء اور بزرگان دین نے الیے لوگوں کی سازش کو بے نقاب کرنے کی مسلسل کوششیں کر کے اپنا فرض پورا کیا ہے اور انشاء الله قیامت تک کرتے رہیں گے۔

(٣)۔اس سورت میں قیامت کے ہولناک دن کا ذکر کرتے کرتے درمیان میں اللہ نے عظمت قرآن کو واضح کرنے کے لئے منکرین قرآن اور منکرین قیامت کو بتا دیا ہے کہ جس قرآن کریم میں قیامت کا بیان کیا جارہا ہے وہ آپ ہے آپ ان طرف سے بیان نہیں کر رہے ہیں بوان پر نازل کیا جارہا ہے اور اس کی جو بھی وضاحت ہوہ اللہ بی نے آپ کو بتائی ہے جے آپ اپنی زبان مبارک سے بیان فرمار ہے ہیں لہذا جس طرح قرآن کریم کے سامنے ساری دنیا اس جیسا قرآن لانے سے عاجز ہے اس طرح جب قیامت آئے گی تو ہر خض اس کے سامنے مجبور اور بے بس ہوگا۔

(۵)۔ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُونَ الْاَخِرَاةَ مِم جلدی عاصل ہونے والی (ونیا) سے مجت رکھتے ہواور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ آیت کے اس جھے کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی آخرت اور اس کے انجام سے عافل ہو جاتا ہے تو وہ "عاجلہ" یعنی دنیا اور اپنے ہمل کے فوری نتیجہ کو زندگی سمجھنے گلتا ہے کیونکہ دنیا کے فوری نتائج کووہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اور آخرت کا "عجلہ" یعنی دنیا اور اپنے ہمل کے فوری نتیجہ کو زندگی بھر لگار ہتا ہے اور اس کو کامیا بی سمجھتا ہے حالانکہ اصل کامیا بی وہ ہو جو نتیجہ اسے نظر نہیں آتا۔ لہذا وہ دنیا حاصل کرنے میں زندگی بھر لگار ہتا ہے اور اس کو کامیا بی سمجھتا ہے حالانکہ اصل کامیا بی وہ ہے جو

آدمی کوآخرت میں نصیب ہوگی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ دنیا کی زندگی اوراس میں حاصل ہونے والا مال اور دولت تو اس کا ساتھ اس وقت تک دیتے ہیں جب تک موت نہیں آ جاتی ۔ موت کے ساتھ ہی سارا کھیل ختم ہوجا تا ہے۔ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے وہ ان کوآخرت میں خورمحسوں کر لے گاچنا نچہ قیامت کے دن اہل جنت کے چہر نے وخوش سے دمک رہے ہوں گے اور اہل جہنم کے چہر وں برسوائے اداسی اور مایوی کے اور اہل جہنم کے چہروں برسوائے اداسی اور مایوی کے اور کھی تھی نہ ہوگا۔

نی کریم علی نے ایک خطبدار شادفر مایاجس کا خلاصدیہ ہے

لوگوائم ان کی طرح نہ ہوجانا جود نیا اور اس کی آرزوؤں میں پھنس کر بدعات اور خرافات میں بہتلا ہوگئے۔اور اس دنیا کا طرف جھک پڑے جو بہت جلد فنا ہونے والی ہے۔ گذرے ہوئے وقت کے مقابلے میں دنیا کا اتنا کم حصہ باقی رہ گیا ہے جتنی دیر میں اونٹ والا اپنے اونٹ کو بٹھا تا ہے یا دودھ نکا لنے والا دودھ کی ایک دھار نکالت ہے۔ تم کس بحروسے پر ہو؟ اور کس بات کا انتظار کرر ہے ہو؟ اللہ کی قتم دنیا کا موجودہ وقت اس قدر تیزی سے گذرے جائے گا کہ جیسے بھی اس کا وجود ہی نہ تھا اور تم اس آخرت کی طرف (بڑی تیزی سے) جارہے ہو جو بھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تم اس دنیا سے جانے سے پہلے (آخرت کا) سامان تیار کرلو۔ اور خرج کا تو شہ تیار کرلو۔ یا در کھو جو کچھ تم آ کے بھیجو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا اور جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے اس پر نادم اور شرمندہ ہونا پڑے گا (خطبات نبوی ص ۲۱۸)

(۱) - اِلْسَىٰ وَبِّها فَاظِوَة ''-وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آگھوں سے دیکھیں گے اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اس بات پرتمام علاء اہل سنت والجماعت اور فقہا ومحد ثین کا اجماع ہے کہ قیامت میں تمام اہل جنت اللہ کی تجلیات کو بے جابانہ دیکھیں گے یعنی درمیان میں کسی تم کی رکاوٹ یا پردے نہ ہوں گے۔

حضرت صہیب رومی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں بہنی جا کیں گے تو اللہ تعالی ارشاد فرما کیں گے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تہمیں مزید ایک چیز عطا کروں؟ بندے عرض کریں گے الیمی! آپ نے ہمارے چہرے روشن کے جہنم سے نجات عطا فرما کر جنت میں داخل کیا (یعنی الیمی! اس کے علاوہ اوروہ کون کی نعمت ہے جس کی ہم تمنا کر سکتے ہیں) حضور اکرم عظیمہ نے فرمایا کہ اس کے جواب میں اچا تک حجاب اٹھ جائے گا۔ پھر وہ اللہ کے نور کا بغیر کسی رکاوٹ کے دیدار کر سکتے ہیں کے دیدار کر سکتے ہیں دیدار الیمی ہوگا۔ پھر آپ کے دیدار کر سکتے ہیں دیدار الیمی ہوگا۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی ہے آپ تلاوت فرمائی

اَلَّذِيْنَ اَحْسَنُو الْحُسَنٰى وَ زِيَادَة " يَعَنْ جَنلوگول نِاس دِيَامِن اَحْسَنُو الْفِرندگى گذارى ان كے لئے اچھى جگہ ہے اس پرمزیدایک نعمت ہے۔ (صحح مسلم)

ای طرح حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحابہ رسول اللہ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ علیہ نے فرمایا کہ جب بادل نہ ہواور سورج چک رہا ہوتم اس کی طرف دیکھوتو کیا کوئی شک یا رکاوٹ ہوتی ہے؟ عرض کیا جی نہیں۔ پھر آپ علیہ نے فرمایا کہ جب چودھویں کا چاند چک رہا ہواور بادل نہ ہوتو کیا تمہیں اس کے دکھیے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ عرض کیا جی نہیں۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح قیامت کے دن تم اپنے رب کود کھو گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بید یدار پچھاوگوں کو روز انہ پچھاوگوں کو جعہ کے دن اور کی کوئے وشام عطا کیا جائے گا۔

 باره نمبر۲۹ تباركِ الذى

سورة نمبر ۲ ک

التهن

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# ﴿ تعارف سورةُ الدَّهِمِ ﴾

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّ

سورۃ الدهر میں انسان کو یا دولا یا گیا ہے کہ آج تو وہ اپنے وجود اور دی گئی نعتوں پر بڑا فخر کر تا اور اتر اتا ہے لیکن اس پر ایک ایساز مانہ بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اس کے وجود کی ابتداء اس حقیر بوند ہے ہوئی جوا کی مخلوط نطفہ تھا۔ پھر اللہ نے اس کو سننے والا اور د کیھنے والا بنادیا۔ یہ اس کی کڑی آز ماکش ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر تا ہے یا اس کی نعتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے۔ نعتوں پرشکر ادانہ کرنے والے اور نعتوں پرشکر ادا کرنے

| 76        | سورة نمبر    |
|-----------|--------------|
| 2         | كل ركوع      |
| 31        | آيات         |
| 246       | الفاظ وكلمات |
| 1099      | ح دوف        |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

والے دونوں کے بدترین اور بہترین انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ناشکری اور کفر کرنے کے میں ڈالے جانے والے طوق اور کھڑ کتی آگ تیار کر رکھی ہے۔لیکن شکر گزار مومن بندوں کو

والوں کے لیے ہم نے زنجریں، گلے میں ڈالے جانے والے طوق اور ہر کی آگ تیار کرر کھی ہے۔ لیکن شکر گزار مومن بندوں کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں ایسی شراب کے جام پیش کئے جائیں گے جن میں آب کا فور کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہتا ہوا
رواں دواں چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ یہ اللہ کے بندے شراب پیش گے اور جہاں جہاں چاہاں چاہیں گے وہاں اس کی شاخیس
نکال لیس گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فر مایا وہ جوائی نذریعنی منتوں کو پورا کرنے والے، اس دن کی اس آفت سے ڈرنے والے
جو ہم طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی عبت میں مسکینوں، بتیموں اور قید یوں کو کھانا کھلانے والے اور
یہ کہنے والے کہ ہم اس نیکی پر نہ تو تم سے کوئی بدلہ اور صلہ چاہتے ہیں نہتم سے کی طرح کے شکر یہ کی تو قع رکھتے ہیں۔ کیونکہ بیلوگ
اپ پروردگار سے اس دن کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں جو بخت مصیبت کا انتہائی طویل اور لہبادن ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی
اس دن کے شراور آفت سے حفاظت فرمائے گا اور انہیں ترویازگی، سکون اور سرور عطاکیا جائے گا۔ ان کے صبر کے بدلے انہیں
جنت کاریشی لباس دیا جائے گا۔ وہاں وہ بڑے شاہانہ انداز سے مندوں پر یکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں وہوپ کی گری ستائے
گی اور نہ سردی کی شدت۔ جنت کے درختوں کی چھاؤں ان پر سامیہ کیے ہوگی اور ان درختوں کے بھی ان کے اس کے اس کے اس کے برتن اور شیشے کے
جائمیں گے وہ جس طرح چاہیں گے ان بھلوں کے کھانے سے لطف اندوز ہوں گے۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشتے کے

کا نتجہہے۔

کفار پہاعتراض کرتے تھے کہ اگر قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے قواس کوایک دم ایک کتاب کی شکل میں نازل کیوں نہیں کردیا جاتا ۔ تھوڑ اتھوڑ اتفوڑ انازل کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہاللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے مایا کہ اس قرآن کوہم نے ہی تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کیا ہے بعنی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس کا کرم ہا اس طرح ہرآ بیت پر ہرخص کو کمل کا موقع ملتا ہے اور قرآن کریم یا دہوتا چلا جاتا ہے۔ نہی کریم تھا تھے اور آپ تھا تھے کے صحابہ ہے کہ آپ تھا تھا ان ہر کھل کا فروں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ اپ رب کے تھم پر جے رہیں مبرکریں اور شبح وشام اپنے رب کا نام لیا کریں اور رات کے طویل جھے ہیں اس کی حمد وثنا کرتے رہا کریں۔ فرمایا کہ بہنا شکر ہے لوگ تو اس ونیا کہ یہنا شکر سے لوگ تو اس ونیا کہ یہنا شکر سے لوگ تو اس ونیا کہ یہنا شکر سے لوگ تو اس ونیا کہ بہنا کہ بہنا کہ بہنا گران کریم تو ایک ہوئے ہیں جو ہڑا بھاری دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جم نے ہی ان کی شکلیں صور تیں بدل کر رکھ دیں۔ فرمایا کہ بہتا ہوجائے لیک سے جو ہڑا بھاری دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم تو ایک ہو تھے کہدا تھی تھے ہوئے کا در ایعہ بنا لے اور کا میاب ہوجائے لیکن یہ سب پچھاللہ کی تو فیق ہی ہوئے کا در ایعہ بنا لے اور کا میاب ہوجائے لیکن یہ سب پچھاللہ کی تو فیق ہی ہوئے ہوئے ہوئے اور کا میاب ہوجائے لیکن یہ سب پچھاللہ کی تو فیق ہی ہوئے ہوئے والا اور قو قبل عطافیس کی جائے گی تو آئیس ہوجو کے جی رائیل کریم کو اس کے حوالہ دی اللہ کو قبل میں جو کے دن اللہ تو بی گی جس کے دن اللہ تو با کے گاری کی اس کے گیا رکھ کی اس کے گیا رکھ کیا ہے تیار کیا گیا ہے اس میں جمو کے دن اللہ تو با جھال

#### ﴿ سُوْرَةُ النَّاهُمُ الْحُمْ

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ الرَّحِيَ

هَلْ آثَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنُ مِن الدَّهِرِلَمْ يَكُنُ شَنْعًا مَذَكُورًا ٥ إِنَّا خَلَقْنَا الَّانْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاحٍ ﴿ ثَبَّتُلِيْهِ فَجَعَلْنُهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنُهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اللَّا اَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ سَلْسِلْا وَاغْلَالْ وَسَعِيْرًا ٥ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونِهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِالتَّذْرِوَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطّعام على حبه مسكينًا ويتيمًّا و آسِيرًا المعمرة لِوَجِهِ اللهِ لَانْرِيْدُ مِنْكُمْرِجَزًاءٌ وَ لَاشْكُورُ الآانَا فَعَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطِرِيُرًا۞ فَوَقْهُمُ اللَّهُ شَرَّذٰلِكَ الْيُومِوَ لَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُورًا ﴿ وَجَزْنِهُمْ بِمَاصَبُرُوْ اجْنَّةً وَّحَرِيْرًا ﴿ لَا اللَّهِ مَا صَبُرُوْ اجْنَّةً وَّحَرِيْرًا ﴿ مُتَكِبِينَ فِيهَاعَلَى الْأَرَآبِكِ الْإِيرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زمهريرًا ﴿ وَكُوانِيةَ عَلَيْهِ مُ ظِلْلُهَا وَذُلِلَتَ فُطُوفُهَا تَذَلِيلًا وَكُولَا اللّهِ عَلَيْهِ مُ إِنِيةٍ مِنْ فِضَةٍ وَآلُوا اللّهَ عَلَيْهِ مُ إِنِيةٍ مِنْ فِضَةٍ وَآلُوا اللّهَ عَلَيْهِ مُ إِنِيةٍ مِنْ فِضَةٍ وَآلُوا اللّهَ عَلَيْهِ مُ إِنِيهَ عَلَيْهِ مُ إِنْ فَيْهَا كُلُسًا فَوَارِيْراً مِنْ فِضَةً وَقَدَّ كُوهَا تَقْدِيرًا ﴿ وَيُسْتَقُونَ فِيهَا كُلُسًا كُلُولُوكُ كَانَ مِرَاجُهَا رَفِّهُ كُلُولُ عَيْنًا فِيهَا شُعَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيُعْلُونُ عَلَيْهِ مُ وِلْمَا كُنُورُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ كُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲۲

کیاانیان پرالیاوقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ بے شک ہم نے آدمی کوایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا جو مخلف اجزاء سے بنایا گیا تھا تا کہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنادیا۔ ہم نے اس کوراستہ دکھادیا (اب بیاس پر ہے) کہ وہ شکر گذار بندا ہے یا ناشکرا۔ بے شک ہم نے کا فروں کے لئے زنچیریں، طوق اور دھکتی آگ تیار کر کھی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جام شراب میں ایسی شراب پئیں گے جس میں کا فور کی آمیزش ہوگی۔ وہ اس چشمے کو جہاں بہالے آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ وہ اس چشمے کو جہاں بہالے جانا چاہیں گے لے جانمیں گے۔ وہ لوگ جومنت کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جانا چاہیں گے لیے انہیں گے۔ وہ لوگ جومنت کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جانا چاہیں گے لیے جانمیں گے۔ وہ لوگ جومنت کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جانا چاہیں گے لیے جانمیں گے۔ وہ لوگ

جس کی تختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور دہ لوگ جواس کی محبت پر محتاج ، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور (دہ کہتے ہیں کہ) ہم تو صرف اللہ کی رضا وخوشنو دی کے لئے کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے نہ تو کسی طرح کی اجرت کی تمنار کھتے ہیں۔ کسی طرح کی اجرت کی تمنار کھتے ہیں۔

ہم اپنے پروردگار کے اس دن سے ڈرتے ہیں جوانہائی مصیبت کا نہایت تخت دن ہوگا۔
پھر اللہ ان کو اس دن کی تختی ہے بچالے گا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا اور ان کو ان کے صبر و
استقلال کے بدلے جنت (اور اس کا) رکیٹی لباس دیا جائے گا۔ وہ اس جنت ہیں مسہر یوں پر تککیے
لگائے بیٹے ہوں گے۔ اس (جنت) ہیں نہ تو سورج کی تپش پائیں گے اور نہ سخت ٹھنڈک۔ اور
درختوں کے سائے ان پر جھکے جا رہے ہوں گے اور ان کے پھل ان کے اختیار میں دیدیے
جائیں گے۔ اور ان لوگوں کے سامنے چائدی کے برتن اور شیشے کے آب خورے پیش کے
جائیں گے۔ وہ شیشے کے برتن چائدی کے ہوں گے جن کو بھر نے والوں نے خوب بھرا ہوگا۔ اور وہاں
جائیں گے۔ وہ شیشے کے برتن چائدی کے ہوں گے جن کو بھر نے والوں نے خوب بھرا ہوگا۔ اور وہاں
ان کوالی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹھ کی آ میزش ہوگی۔ اور ان میں ایک چشمہ ہو
گا جس کا نام سلسیل ہوگا۔ اور ان کے اور گردا لیے لڑکے (جام شراب لئے) دوڑتے ہوں گے جو

اوراے مخاطب تو وہاں بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھے گا جو بہت عظیم سلطنت ہوگ۔اور (اہل جنت کا) اوپر کالباس باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے۔ اوران کو ان بادشاہوں کی طرح) چاندی کے نگن پہنائے جائیں گے۔اوران کوان کا ربشراب اوران کو رابات گا۔اور (ان اہل جنت سے کہا جائے گا کہ) یہ سب نعمتیں تمہارے طہور (پاکیزہ شراب) پلائے گا۔اور (ان اہل جنت سے کہا جائے گا کہ) یہ سب نعمتیں تمہارے لئے ہیں۔ بیتمہاری نیکیوں کا بدلہ ہے اور تمہاری کوششیں مقبول ہوئیں۔

لغات القرآن آيت نبرا ٢٢٢

اَلدَّهُوُ زَانَهُ

| قابل ذكر           | مَذُكُورٌ              |
|--------------------|------------------------|
| ملی جلی چیزیں      | اَمُشَاجٌ              |
| طوق                | ٱغُكلالٌ               |
| <u>پھيلا</u> ئي گئ | مُسْتَطِيْرٌ           |
| قیری               | اَسِيْرٌ               |
| بگڑے ہوئے چرے      | عَبُوُسٌ               |
| مصيبت والے         | قَمُطَرِيُرٌ           |
| مچل                | قُطُوُ                 |
| شیشے کے برتن       | قَوَادِيُرَ            |
| كافور              | زَنُجَبِيُلٌ           |
| کم عمراؤ کے        | وِلُدَانٌ              |
| ہمیشہ رہنے والے    | مُخَلَّدُونَ           |
| بكھرے ہوئے موتی    | لُوْٰلُوِّ مَّنْثُورًا |
| بالويك ريثم        | سُنُدُسٌ               |
| 7.                 | خُضُرٌ                 |
| د بیزریشم          | اِسْتَبُرَ فَى         |
|                    |                        |

#### بہنائے جائیں مے

حُلُوا

## تشریخ: آیت نمبرا تا۲۲

کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے عمدہ، افضل اور بہترین سانچوں میں ڈھال کرجس مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے وہ انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو انسانوں میں سے منتخب کر کے ان کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا دولا یا ہے کہ انسان کوا بی پیدائش اور وجو د پر غور کرنا چاہیے کیونکہ ہر انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گذرا ہے جب اس دنیا میں اس کانام ونشان نہ تھا اور کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا۔ پھر اللہ نے اس کو پیدا کر کے عظمت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اللہ بی نے اس کو گلوط نطفہ سے پیدا کر کے سنے اور دیکھنے کی طاقتوں سے نوازا ہے کہ اس کو آز مایا جاسکے کہ وہ اپنے حواس سے کام لے کرایمان اور شکر کاراستہ اختیار کرتا ہے یاوہ دیکھتے بھالتے اللہ سے کفروا نکاراورنا شکری کرتا ہے۔

مخلوط نطفہ سے مرادیہ ہے کہ انسان کی پیدائش مرد اور عورت کے الگ الگ نطفوں سے نہیں ہوئی بلکہ عورت کا بیشہ (Ovum) اور مرد کا نطفہ (Sperm) جب بید دونوں آپس میں ل جاتے ہیں تو اس وقت مال کے رحم میں وہ چیز بننا شروع ہوجاتی ہے جومختلف فطری مرحلوں سے گذر کر آخر کا را یک جیتے جاگتے انسان یا جاندار کی صورت شکل اختیار کر لیتی ہے۔

مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ اس انسان سے مراد حضرت آدم ہیں یا کا نتات میں قدم رکھنے والا ہرانسان ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کرام سے بیروایات نقل کی گئی ہیں کہ یہاں انسان سے مرادکوئی خاص انسان ہیں ہے بلکہ اس سے مراد "جنس انسانی" ہے یعنی آج تک جینے انسان آئے ہیں یا آئندہ آئیں گے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ "ہم سب کچھ دے کرانسان کو آز مانا اور جانچنا چا ہے ہیں" کہ وہ یہ سب کچھ یا کر بہک جاتا ہے یا اللہ کی نہتوں کا شکرادا کر کے جنت کی ابدی راحتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں اللہ کا اٹل قانون یہ ہے کہ جوبھی کفروشرک اور ناشکری کا طریقہ اپنائے گا اس کو انتہائی سخت سزا دی جائے گی۔اللہ نے ایسے ناشکر بے لوگوں کے لئے ایسی زنچیریں تیار کررکھی ہیں جن میں باندھ کران کو کھسیٹا جائے گا۔ان کی گردنوں میں طوق ڈال کراوراس کومضبوط باندھ کران کوجہنم کی مجرکتی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعتوں کی قدر کر کے ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کیا ہوگا ان کو جنت کی تمام راحتیں اور نعتیں عطا کی جا کیں گی۔ وہاں ان کو ایسی بہترین اور مزید ارشراب بلائی جائے گی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ وہ بہتے ہوئے ایسے چشمے ہوں گے کہ اہل جنت جہاں جا کیں گے وہ چشمے ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے کہ وہ ان چیٹریوں چشمے ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کی ایسی چیٹریاں ہوں گی کہ وہ ان چیٹریوں سے جس طرف اشارہ کردیں گے نہریں اس طرف بہنا شروع ہوجا کیں گی یہ کون لوگ ہوں گے؟ اور ان کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ اس کی تفصیل ہے۔

(۱)۔ پہلی خصوصت یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی نذریامنت مانتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اصل میں نذریامنت وہ چیز ہے جس کے کرنے کے لئے شریعت نے مجبور نہیں کیا کیونکہ ایک شخص اپنی مرضی سے ایک منت مانتا ہے اور اس کے پورا کرنے کو اس نے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ ایسے لوگ جوخو دسے ایک نیکی کا ارادہ کر کے اس کو پورا کرتے ہیں ان سے اس بات کی قوی امید ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ نے جن باتوں کوفرض اور لازم کیا ہے وہ اس کو یقیناً پورا کرنے والے ہوں سے لہذا یہ خصوصیت ان کو جنت کی راحتوں سے ہم کنار کردے گی۔

(۲)۔دوسری خصوصیت ہے کہ وہ ہرونت قیامت کے اس دن سے ڈرتے ہیں جو مجرموں کے لئے برا ہولناک دن ہوگا اور اس دن کی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔جس کا جیسا عمل ہوگا ای کے مطابق اس کو جز ایاسز ادی جائے گی۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ای کے مطابق اس کو جز ایاسز ادی جائے گی۔ (۳)۔ تیسری خصوصیت ہے کہ ان کا ہر کا م اور خدمت اللہ کی رضا وخوشنودی کے لئے ہوتی ہے ان کے کسی کام میں ریا کاری یا دکھا وانہیں ہوتا تھا جا اور حاجت مند کو کھا نا کھلانا۔ ریا کاری یا دکھا وانہیں ہوتا تھا جا دو اور حاجت مند کو کھا نا کھلانا۔ (۴)۔ چوتی خصوصیت ہے کہ وہ کوئی نیکی کر کے نہ تو اس کی تمنار کھتے ہیں کہ کوئی ان کا شکر بیادا کرے اور وہ کس سے کسی بدلے کے طلب گار بھی نہیں ہوتے۔ ان کی زبانوں پر بس بہی ہوتا ہے کہ ہم جو کچھے کر رہے ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے کررہے ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے کررہے ہیں۔ اور ہم اس دن سے پناہ ما تھتے ہیں جس دن مجرموں پر انتہائی ہیبت ناک اور سخت دن ہوگا۔

فر مایا کہ ایسے مبر وشکر بخل اور برداشت کرنے والوں کے لئے اللہ ان پرختی کو بھی آسان فرما دےگا۔ ان کو تر و تازگ،
خوثی اور مسرت عطا فرمائے گا۔ ان کے مبر کی وجہ ہے ان کو جنت کا ریشی لباس پہنایا جائے گا۔ وہ شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ خوبصورت ترین مسبریوں پر تلکئے لگائے بیٹے ہوں گے۔ برا خوشکوارا ور معتدل موسم ہوگا نہ اس میں گرمی کی تبش ہوگی اور نہ بردی کی شدت اور ٹھنڈک، ہر سے بھر سے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں میں درختوں کے ہرطرح کے پھل ان کے قبضاور اختیار میں ہوں گے وہ جس قدراور جیسے ان پھلوں کو کھانا چاہیں کے کھائیں گے، سونے چاندی کے گئن، سونے چاندی کے برتن

اور شخصے کی طرح چیکتے ہوئے جام چیش کئے جا کیں گے جن کو خوب بھر بھر کر دیا جائے گا یعنی کوئی کی نہ ہوگا۔ان جانے جام چیش کئے جا کیں گے جا کیں گئے ہوئے جام چیش کے جا کیں گئے۔ دوہ ایسے جشنے سے حاصل ہوگ جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ان جنتیوں کے اردگر د دوڑتے بھا گئے خدمت گذارلڑ کے ہوں گے جو جنت میں موتیوں کی طرح بھر ہوئے ہوں گے اور بہیشہ جوان ہی رہیں گے۔ نی کریم چھٹے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ جنت میں ہر طرف نعتوں کے ڈھیر ہوں گئے۔ قدیم بادشا ہوں کی طرح ان کوسونے چا ندی کے گئی بہنائے جا کیں گے اور ایسا معلوم ہوگا جیسے اہل جنت ایک عظیم سلطنت کے مالک ہیں۔ان کے طرح ان کوسونے چا ندی کے گئی بہنائے جا کیں گے اور ان کوان کے پروردگار کی طرف سے بہترین شراب پلائی جائے گی جوانہائی اور پاکھا کی جوانہائی کی خوانہائی کی دورتھی ہوگا۔اند کی طرف سے بہترین شراب پلائی جائے گی جوانہائی کی ماصلہ اور انہمی کوشوں کا بدلہ ہے جوتم نے دنیا میں کی تھیں اور اللہ نے ان کو قبول بھی کرلیا تھا۔

## إِنَّا نَحْنُ نَرُّلْنَاعَكَيْكَ

#### ترجمه: آیت نمبر۳۳ تا۳

(اے نبی سے اور ان میں ہے آپ پراس قرآن کوتھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ آپ اپ پروردگار کے علم پرڈٹے رہیئے اور ان میں سے کسی فاسق وکا فرکی بات نہ مانیئے اور صح وشام اپ پروردگار کی تبیع کیجئے۔ اور رات کے بچھ جھے میں نماز پڑھا کیجئے اور رات کے بڑے جھے میں خوب اس کی پاکیزگی بیان کیجئے۔ (بیشک یہ کافر) جلدی مل جانے والی چیز (دنیا) کو پیند کرتے ہیں اور ایک بہت بھاری دن کو پیچھے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا۔ اور ہم نے ہی ان کے جوڑوں کے بندھنوں کو خوب مضبوط با ندھا ہے۔ اور ہم جب چاہیں گے ان کے بدلے ان ہی جیسے اور لوگوں کو لئے آئیں گے۔ بے شک میر قرآن) ایک تھیجت ہے توجو چا ہے اپ رب تک وہ بہت کا راستہ بنا لے۔ اور تم اس وقت تک نہیں چاہ سے جب تک اللہ نہ چاہے۔ بے شک وہ بہت کا راستہ بنا لے۔ اور تم اس وقت تک نہیں چاہ سے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور جو ظالم جائے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ اور جو ظالم جائے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ اور جو ظالم جیں ان کے لئے در دناک عذاب تیار ہے۔

لغات القرآن آيت نبر١١٠ ١١١٠

شَدَدُنا تم نِ مضبوط كيا

اَسُوَ سارابدن

مَا تَشَآءُ وُنَ تَمْنَ عِلْهُ وَكُ

## تشری: آیت نمبر۳۳ تا۳

اصل میں جلد ہاتھ آ جانے والے دنیاوی مفادات،اس کالا کچی،اخلاق اور عقائد کی گمراہی،غرور و تکبریدوہ چیزیں ہیں جو حق وصداقت کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جب بھی کسی پینجبر نے سچائی اور پیغام الہی کوان دنیا پرستوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو جھٹلانے اور بے حقیقت ٹابت کرنے میں ایر می چوٹی کازور لگادیا۔

الله کے نبیوں کوطر ح طرح سے ستایا اور ان کی ہربات پراعتراض کیا۔ یہی حالات الله کے آخری نبی اور رسول حضرت محرمصطفیٰ عظیمہ کواس وقت پیش آئے جب آپ نے اللہ کا کلام کفار قریش کے سامنے پیش کیا۔ آئیس بیاعتراض تھا کہ ہر تیفیمبر پر جو بھی کلام نازل کیا گیا ہے وہ چند دنوں یا ہفتوں میں کھمل کر دیا گیا لیکن بہ کسیا قرآن ہے کہ اس کی چند آئیش نازل کی جاتی ہیں اور پورا قرآن ایک طویل عرصہ گذر نے کہ اوجود تھیل تک نہیں پہنچتا۔ انہوں نے کہا (نعوذ باللہ) آپ اس قرآن کوخود سے گھڑ کر اس کو اللہ کا کلام کہد دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کفار قریش کے ان اعتراضات کے جواب میں ان آئیوں کو پیش فر مایا ہے اور کہا ہے کہ "ہم نے ہی آپ پر اس قرآن کو تعویٰ اتھوڑ ا تعویٰ اس قرآن کو تعویٰ اس قرآن کو تعویٰ اس قرآن کو تعویٰ اس قرآن کو تعویٰ کی مصلحت ہے کہ زندگ کا ہر انداز قرآن کریم کے اصولوں میں ڈھل چلا جائے۔ لہذا جس موقع پر جتنی آئیوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو نبی کریم مقطبی پر نبی کا ہر انداز قرآن کریم کے اصولوں میں ڈھل چلا جائے۔ لہذا جس موقع پر جتنی آئیوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو نبی کریم مقطبی پر بات کا کر یا جا تا ہے۔

آپ و آلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی ہے ہے ! آپ اللہ کے تھم پرؤٹے رہے اور ان میں سے کا فراور گناہ گار کی بات نہ
مانیے ۔ آپ شیح وشام اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہے۔ را توں کواس کے سامنے بجدے کیجئے اور رات کے طویل وقت میں اس کی
حجر و ثنا کیجئے ۔ اور ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے جو آخرت کی ابدی زندگی اور آگے آنے والے بھاری دن سے غافل ہو کرجلد حاصل
ہونے والی چیز (یعنی دنیا) کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کو تو اس بات پراللہ کاشکر اداکر تا چاہیے تھا کہ اللہ بی نے ان
کو پیدا کیا۔ اس نے ان کے جو ڈ ہند درست اور مضبوط کے جن سے وہ زندگی بھرکام لیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کوئی کتنی بی مضبوط شین
ہووہ آخر کار گھس جاتی ہے لیکن اللہ نے انسان کوالیے جو ڈ ہند عطا کے جس سے وہ ایک طویل عرصہ تک کام لیتا ہے اور وہ شینری چلتی

فرمایا کہ اگرہم چاہیں توسب کچے بدل کرر کھ دیں۔ان کی جگہ کی اور مخلوق کولے آئیں۔اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو جوسراسر ہدایت اور رحمت ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا شروع کر دیا ہے اس کی نصیحت اور خیر خوابی کے اصولوں سے جس کا دل چاہا ہے بروردگار کی طرف راستہ بنا لے یعنی اس کی رضا وخوشنو دی حاصل کر لے لیکن ہدایت اللہ نے اپنی ہاتھ میں رکھی ہوہ جس کو وہ چاہتا ہے اور جے چاہے جنت کی ابدی رکھی ہوہ جس کو وہ چاہتا ہے اور جے چاہے جنت کی ابدی راحتوں کا متحق بنادیتا ہے۔ لہذا راہ حق میں چلئے میں ہروقت اللہ کی تو فیتی مائے تے رہنا چاہیے۔ حدسے بڑھنے والے ظالموں کا انجام رہے کہ ان کے لئے اللہ نے شدید عذاب تیار کرد کھا ہے۔

مفسرین نے سورۃ الدھری آیت نمبر ۲۵ اور ۲۷ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کدان آیتوں میں پانچ وقت کی نمازوں کا صاف اشارہ موجود ہے۔ صبح وشام اور رات کے طویل جے میں اللہ کا ذکر اور اس کی حمد وثنا کرنے کا بہترین طریقة نماز ہے۔ نبی کریم ﷺ اور مونین کے لئے یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ دین حق کو پنچانے میں جب بھی مشکلات پیش آئیں تو ہر خالفت کا مقابلہ عبادت سے کیا جائے اور ان لوگوں کی زیادہ پرواہ نہ کی جائے جوا ہے دنیاوی مفادات اور لالی کی وجہ سے تق وصداقت کی خالفت کرتے ہیں۔

# باره نمبر۲۹ تباركِالنى

سورة نمبر كك المرسكرت

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  |   |   |  | · |
|--|---|---|--|---|
|  |   |   |  |   |
|  |   |   |  |   |
|  |   | · |  |   |
|  |   |   |  |   |
|  |   |   |  |   |
|  |   |   |  |   |
|  | , |   |  |   |
|  |   |   |  |   |
|  |   |   |  | • |
|  |   |   |  |   |

## الخارف مورة المرسلات كا

## بِسُـهِ اللهِ الرَّحُنْ الرَّحِينِ

سورۃ المرسلات میں اللہ تعالی نے ہواؤں کی قتم کھا کرفر مایا ہے کہ اللہ نے قیامت کے لیے جودن اور وقت مقرر کر رکھا ہے اس کے آنے میں شک کرنے کی کوئی وجنہیں ہے کیونکہ جس اللہ نے زمین وآسان کو پیدا کر کے ایک زبر دست اور جیرت انگیزنظم وانتظام بنایا ہے وہ جب چاہے گا اس نظام کوتو ڈکرر کھو دے گا کیونکہ اس کا ننات میں ساری طاقت وقوت اور قدرت اللہ ہی کی ہے۔

| 77       | سورة نمبر    |
|----------|--------------|
| 2        | كل ركوع      |
| 50       | آيات         |
| 181      | الفاظ وكلمات |
| 846      | حروف         |
| مكةكمرمه | مقام نزول    |

فرمایا ان مواوُل کی متم جوزم اورخوشکوار انداز سے مسلسل چلتی ہیں اور مجمی طوفانی

رفنارے چلتی ہیں، بادلوں کواٹھا کر پھیلاتی اوران کو پھاڑ کرا لگ الگ کردیتی ہیں۔ پھردلوں میں اللہ کی یا دکوعذریا ڈراوے کے طور پر پیدا کرتی ہیں۔جس چیز کا (قیامت کا)تم سے دعدہ کیا گیا ہے وہ ضرورواقع ہوکررہے گی۔

جب ستارے ماند پڑجائیں گے، آسان کھاڑ دیا جائے گا اور یہ مضبوط پہاڑر بڑہ ریزہ ہوکراڑتے کھریں گے اور سولوں
کی حاضری کا وقت آپنچے گا وہی فیصلے کا دن ہوگا جواس دن کو جھٹانے والوں کے لیے بتاہی اور بربادی کا دن ہوگا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرایا کہ کیا ہم نے تم سے پہلے زبر دست تو موں کوان کے برے اعمال کی وجہ سے باہ وبرباز ہیں گیا؟
اور کیا وہ تہمیں بھی ان کے پیچے چان نہیں کرسٹا؟ کیونکہ بحرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا ہم نے تہمیں ایک حضوظ جگہ (رحم مادر) میں تھہرائے نہیں رکھا؟ اگرتم اس پر فور کروگ تو کہہ حقیر پانی سے پیدائیس کیا؟ جے ایک مقرر مدت تک ایک مخفوظ جگہ (رحم مادر) میں تھہرائے نہیں رکھا؟ اگرتم اس پر فور کروگ تو کہہ اللہ دی بہترین تو ت رکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ کیا ہم نے زمین کوزندہ اور مردہ وونوں کو سمیٹ کرر کھنے والا ہیں بنایا؟ کیا ہم نے اس میں بند و بالا پہاڑئیس بھا یائی نہیں پلیا؟ فرمایا جائے گا کہ ابتم اس طرف چلوجی موالا ہے؟ اور کیا تہمیں بیٹھا پانی نہیں پلیا؟ فرمایا جائے گا کہ ابتم اس طرف چلوجی تین شاخوں والا ہے جس میں نہ تو شنڈک پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ وہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہے۔ اور بیدہ آگر ہوگا جو کو ان کو سوٹ کی جوگلوں جس میں نہ تو شنڈک پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ وہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہے۔ اور بیدہ آگر ہوگا جو کو بی بیٹی پڑی بڑی پڑی کی چنگاریاں چھنٹنے والا ہوگا۔ ایسا بھس ہوگا چیسے زرداونوں کا معذرت کے بنا چاہوں کی جوگلوں جس میں ہم نے تہمیں اورتم سے پہلی گزری ہوئی تھو مون کوجہ کر دیا ہے۔ اب سب مل کراگروکی چال چل کی جو فیصلے کیں اس کوچل کر دکھاؤ۔

فرمایا کہ آگرایک طرف قیامت اور اس کی تباہ کاریاں اور کا فروں کا براانجام ہوگا تو دوسری طرف وہ لوگ جو اہل تقویٰ بی اس دن سابوں اور چشموں میں ہوں گے وہ جو بھی پھل مائکیں گے ان کواسی وقت دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ وہ خوب کھا کیں اور پئیں بیان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ و نیا میں کیا کرتے تھے۔ اور ہم نیک اور اہل تقویٰ کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے مجرم اور گناہ گاروں سے فرمایا ہے کہ تم کچھ دن خوب مزے اڑالولیکن حقیقت بیہ ہے کہ تم اللہ کی نظر میں مجرم ہو۔ جب تم سے کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کے آئے جھکوتو تم اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا کرتے تھے اب تم اس کی سر انجھتو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤاس (قرآن کریم) کے بعدوہ کون ساکلام ہے جس پرتم ایمان لاؤگے؟

الله تعالى نے اس سورت ميں متعدد مرتب فر مايا ہے كه "وَيُلْ يَّوْمَنِدِ لِلْمُكَدِّبِيْنَ " تابى ہان جمالانے والوں كے ليے \_ يعنى جب قيامت آئے گی توبيكفار بدحواس ہوجائيں مے اور ہر طرف سے ان كی تبابى كے سامان ہوں گے۔

#### مسورة المرسلات

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينِ

وَالْمُرْسَلْتِ عُرْفًا فَ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا فَ وَالنَّشِرْتِ نَشْرًا ﴿ فَالْفُرِقْتِ فَرَقًا ﴿ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا ﴿ عُذَرًا أَوْ نُذُرًا الْأَجُومُ طُوسَتُ لُواقِعٌ ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طُوسَتُ اللَّهُ وَمُطُوسَتُ اللَّهُ وَمُطُوسَتُ اللَّ وَإِذَا الشَّمَاءُ فَرِجَتْ ٥ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ٥ وَإِذَا الْجُسُلُ ٱقِتَتُ ﴿ لِأَيْ يَوْمِ أَجِلَتُ ﴿ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿ وَمَا آدُلُكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِيلُمُكَدِّ بِيْنَ ۞ المُر نُهُلِكِ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ ثُمَّ نُعْبِعُهُمُ الْخِورِيْنَ ﴿ كَثْلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَيُلُّ يُوْمَى إِلَّهُ مُكَذِّبِيْنَ ﴿ اللَّهُ مُكَذِّبِيْنَ ﴿ اللَّهُ نَعْلُقُكُمْ مِنْ مَا وِمَوِيْنِ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَكِيْنِ ﴿ إِلَىٰ قَدَرِمَّعُلُومِ ﴿ فَقَدَرْنَا ۗ فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ۞ وَيُلُّ يَّوْمَبِ ذِلِلْمُكَذِّبِيْنَ ۞ ٱلمُنِتَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿ ٱحْيَاءُ وَ ٱمْوَاتًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيْهَا مَوَاسِي شَمِعْتٍ وَ اَسْقَيْنْكُمْرُمَّاءُ فَرَاتًا ﴿ وَيُلَّ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إنْطَلِقُو ٓ إِلَى مَاكُنْتُمْ بِهِ ثُكَذِبُونَ ﴿ إِنْطَلِقُوۤ اللَّهِ إِلَّى ظِلْلِ النيا، ١

ذِي ثَلْثِ شُعَبِ ﴿ لَاظَلِيْلِ وَكِلا يُغْزِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِكَالْقَصْرِةَ كَانَّةُ جِمْلَتَ صُفْرُهُ وَيُلَّ يَّوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِيْنَ ۞ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿ وَلَا يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيُلُّ يَوْمَمِ ذِلِلْمُكَذِّبِيْنَ ۞ هْذَا يَوْمُ الْفَصِيلِ جَمَعُنْكُمْ وَالْاوَّلِيْنَ ﴿ وَالْدُوَّ لِيْنَ ﴿ وَالْدُوَّ لِيْنَ ۗ وَالْ كَيْدُ فَكِيدُونِ ﴿ وَيُلُ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ فَالَّ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ فَالَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي ظِلْلِ وَعُيُّوْنِ ﴿ وَوَاكِهَ مِمَّا يَشَتَهُونَ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هُنِينَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ @ وَيُل يَوْمَدِذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ @ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيُلَا اِنَّكُمْ مُنْجُرِمُونَ ® وَيُلُّ يَوْمَهِ إِ لِلْمُكَذِّبِينُ@وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكُعُوْالايَرْكَعُوْنَ@وَيْلُ يُّوْمَهِ ذِلْلَمُكَذِّبِيْنَ ۞ فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ المُكَذِّبِيْنَ ۞ فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ المُكَذِّبِيْنَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۵۰

ان ہواؤں کی قتم جو نفع پہنچانے دالی ہیں۔ پھران ہواؤں کی قتم جوطوفانی انداز سے چلتی ہیں۔ قتم ان ہواؤں کی جو بادلوں کواٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ پھران ہواؤں کی قتم (جو بادلوں کو پھاڑ کر) جدا کردیتی ہیں۔(پھران ہواؤں کی قتم) جو دل میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں۔

بیاللّٰدی یا دعذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔جس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے (قیامت) وہ ضروروا تع ہوگی۔

جب ستارے ماند پڑھ جائیں گے۔

جب آسان میں شگاف ڈال دیئے جا ئیں گے اور جب پہاڑ اڑادیئے جا ئیں گے اور جب رسولوں کے پیش ہونے کا وقت مقرر کر دیا جائے گا۔

کس دن کے لئے تاخیر کی گئی تھی؟ فیصلے والے دن کے لئے۔ اور کیا تہمیں معلوم ہے کہوہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی تباہی ہے۔

کیا ہم ان سے پہلے لوگوں کو (نافر مانیوں کی وجہ سے ) ہرباز نہیں کر چکے؟ پھر ہم بعد والوں کو بھی اسلامی اس سے میلے لوگوں کے ہیں ہے۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ الیابی سلوک کیا کرتے ہیں۔اس دن جمثلانے والوں کے لئے بڑی تباہی ہے۔

کیا ہم نے تنہیں ایک بے قدر ( نطفے ) پانی سے نہیں بنایا؟ پھر ہم نے ہی اس نطفے کو ایک محفوظ ومضبوط مقام برنہیں کھہرایا؟ ایک مقررہ انداز ہے تک رکھا۔

پھرہم نے (اس کی بناوٹ کا) ایک اندازہ کیااور ہم کیسااچھا بنانے پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی تاہی ہے۔

کیا ہم نے زمین کوسب زندہ اور مردہ لوگوں کو سمیٹنے والانہیں بنایا؟ اور کیا ہم نے اس میں اونچے اونچے بوجھل بہاڑنہیں بنائے؟ اور کیا ہم نے لوگوں کو میٹھا پانی نہیں پلایا؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بردی تباہی ہے۔

اس دن کا فروں سے کہا جائے گا کہتم جس عذاب کو جھٹلاتے تھے اس طرف چلو تم دھو کیں کے ایک سائبان کی طرف چلوجس کی تین شاخیں ہیں جس میں نہ سایہ ہے نہ وہ آگ کی لیٹ سے بچا تا ہے۔

وہ ایسی چنگاریاں پھینکتا ہے جیسے بوے بوے محل۔ جیسے وہ زردی مائل کالے کالے (اونٹوں کا قافلہ ہو)۔

اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے۔ بیدن وہ ہوگا کہ (اس میں بیلوگ) بول بھی نہ سکیں گے۔ نہ ان کوعذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔اور پھروہ عذر بھی نہ کرسکیں گے۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی تباہی ہے۔

یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس میں ہم تے تہہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی جمع کرلیا ہے۔ پھر اگر تہاری کوئی تدبیر ہے تو وہ مجھ برآ ز ماؤ۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی تباہی ہے۔

بے شک پر ہیز گارسابوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اور وہ جو بھی پھل چاہیں گے ان کو ملے گا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جو پچھتم کرتے تھے اس کے بدلے میں خوب اچھی طرح کھاؤ پو۔

ہے شک نیکوکاروں کو ہم الی ہی جزادیا کرتے ہیں۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بردی تباہی ہے۔

(اور کا فروں سے کہا جائے گا کہ) تم تھوڑ ہے دنوں تک کھالواور فائد ہے حاصل کرلویقیناً تم (اللہ کے) مجرم ہو۔اوراس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی تباہی ہے۔

اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ (اللہ کے سامنے) جھکوتو وہ تھکتے نہ تھے۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بدی تباہی ہے۔آخریدلوگ اس کلام کے بعداور کس بات پر ایمان لا کیس گے؟

لغات القرآن آیت نبراتاه

اَلْمُرُسَلَاتُ عِلَىٰ واليان عُرُق فائدو يَنْفِانا

| تيز <u>چلنے</u> والياں | عصفت                 |
|------------------------|----------------------|
| پھیلانے والیاں         | ناشِرَات             |
| مچاڑنے والیاں          | فرقت                 |
| لانے والیاں            | ٱ <b>ل</b> مُلُقِيثُ |
| مثادی گئی              | طُمِسَتُ             |
| ريزه ريزه كردى كى      | نُسِفَتُ             |
| مقرري كئي              | أقِّتَتُ             |
| ملتوى كردى كئي         | أجِّلَتُ             |
| فصلے كادن              | يَوُمُ الْفَصُلِ     |
| خرانی-بربادی           | وَيُلٌ               |
| حقيرياني               | ِ مَآءً مُّهِينٌ     |
| اكثماكرنے والا         | كِفَاتُ              |
| او پچ                  | شمخت                 |
| يشما پانی              | فُوَاتٌ              |
| تمين شاخوں والا        | ذِى ثَلْثِ شُعَبٍ    |
| وه مجيئتي ہے           | تُرْمِي              |
|                        |                      |

جِملَت ' صُفُر ' نرداون ن کلا یَنْطِقُونَ وهنه بولیس کے یک یک کلا یَنْطِقُونَ وهنه بولیس کے یک کیکٹیڈروُن وهندر پیش کریں گئے ظِلل ' سائے عُیُون ' (عَیَن ') چشمے کیکون ' (عَیَن ') چشمے ایک کیکٹیٹ کونی بات

## تشریخ: آیت نمبرا تا ۵۰

سورۃ المرسلات کی ابتدائی چھآ بیوں میں ہواؤں اوران پر متعین فرشتوں کی قسمیں کھا کرار شادفر مایا گیا ہے کہ قرآن کریم نے قیامت کے ہولناک دن کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں وہ اسی طرح واقع ہو کر رہیں گی۔ بیدن کفار ومشرکین اوراللہ کے نافر مانوں کے لئے بہت بخت ہوگا اوراللہ کے فرماں برداراہل ایمان بندوں سے فرمایا جائے گا کہ وہ دنیا میں زندگی بھر جو بھی اعمال کرتے رہے ہیں آج ان کے صلے اور بدلے میں وہ بہت اعلیٰ جنتوں سے ہرطرح عیش وآ رام کا سامان حاصل کریں۔

فر مایاان ہواؤں کی جم جو نفع پہنچانے والی ، زور سے چل کر طوفان بن جانے والی ، بادلوں کواٹھا کر پھیلانے والی ، بادلوں کو جو مایا ان ہواؤں کی جم جو نفع پہنچانے والی ، زور سے چل کر طوفان بن جانے کا دو تازہ کر دینے والی ہیں وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا ہے۔ یعنی قیامت کا آناوہ دن بہت جلد آنے والا ہے اور وہ واقع ہو کر دہے گا۔ سارانظام کا نئات درہم برہم کر دیا جائے گا۔ ستاروں سے دوشنی چھین کران کو بے نور کر دیا جائے گا، آسان بھٹ جائیں گے، پہاڑ فضاؤں میں اڑتے پھریں گے۔ اس دن اللہ کے تمام بینجبرا پی امتوں کے معاملے میں گواہی دینے کے لئے عاضر ہوجائیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ یہ فیصلے کا دن ہوگا جواللہ ورسول اور اس کے دین کو جھٹلانے والوں کے لئے برس باہی و بربادی کا دن ہوگا۔

الله تعالیٰ نے نافرمان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کو گذری ہوئی قوموں کے

بدترین انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جولوگ دنیا کے ذراسے مال ودولت پراس قدراتر ایا کرتے تھے اور ہر سچائی کے پیغام کو جھٹلا کراپ آپ کو بہت طاقت وراورزورآ ور سیجھتے رہے تھے وہ اس دن کی ہولنا کیوں کے سامنے نہایت بے بس اور عاجز نظر آئیں گے۔ان کی آٹکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ان کے منہ پر ہیبت اور خوف سے تالے پڑجائیں گے اور وہ اپنی دلی کیفیات کا اظہار تک کرنے کے قابل ندر ہیں گے۔اگروہ کوئی عذر پیش کرنا چاہیں گے تو ان کو عذر پیش کرنے کی مہلت تک نیل سکے گی۔

فرمایا کہ انسان کس بات پر اتنا اتر اتا اور غرور و تکبر کرتا ہے بھی اس نے اپنی پیدائش پرغور کیا۔وہ پانی کے ایک حقیر اور
بوقد رقطرے سے پیدائیس کیا گیا؟ اس کے نطفے کو جم نے ایک محفوظ مقام پر کھ کر ایک خاص مدت میں رکھ کر جیتا جا گا انسان نہیں بنایا؟ فرمایا کہ کیا اس نے زمین کی پیدائش پر بھی بھی غور کیا ہے کہ اللہ نے اس کو بلنے اور حرکت سے بچانے کے لئے اس پر بھی بھی بنایا؟ فرمایا کہ کیا اس نے زمین کی پیدائش نے بھی بیدائی بیدا کیا جس کو پی کر جرجاند ارزندہ رہتا ہے۔ زمین برجمل پہاڑ بنائے۔اسی زمین سے اللہ نے اپنی قدرت و حکمت سے میٹھا پانی پیدا کیا جس کو پی کر جرجاند ارزندہ رہتا ہے۔ زمین سر سبز وشاداب رہتی ہے۔ اور آ دمی اس سے جرطرح کے فائدے حاصل کرتا ہے لیکن پھر بھی شکر ادائیس کرتا۔

انسان اورزمین کی پیدائش میں عبرت وقعیحت کے ہزاروں پہلو پوشیدہ ہیں۔انسانی زندگی اورزمین پراتار پڑھاؤ خود
اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کی کسی چیز کوقر ارنہیں ہے آئے دن اس میں انقلاب آئے رہتے ہیں۔ای طرح کا ایک زبردست
دھا کہ اور انقلاب اس کا نئات کی بتاہی کا سبب بھی بن جائے گا۔اور قیامت آ جائے گی۔اس قیامت کے دن ان کفار سے کہا جائے
گا کہ تم زندگی بھر جس قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے ہے وہ دن آگیا ہے ابتم دھو نیس کے اس سائبان کی طرف چلوجس کی تین
شاخیس بن جا نیس گی جس میں نہ سایہ ہوگا نہ وہ سابیان کو آگ کی لیٹ سے بچا سے گا۔اس دھو کیس سے ایلی چنگاریاں نکل رہی
ہوں گی جسے بڑی بڑی بلذتکیں یا زردی مائل کا لے اونٹ ہیں۔اس دن یہ کفار نہ سوال کر سیس گے نہ ان کو عذر اور معذرت پیش
کرنے کا موقع ملے گا۔کہا جائے گا کہ آئ فیصلے کا دن آگیا ہے جس میں ہم نے اگلے پچھلے تمام اوگوں کو جمع کرلیا ہے۔تم دنیا میں اللہ
کے دین کو جھٹلانے کی ہر تد ہیر کر بچے ہو۔اب بھی اگر تبہارے اندر طافت ہے تو یہاں بھی اپنی چالیس چل کرد کیے اولیکن تم اپنی چالوں
میں کا میاب نہ ہوسکو گے۔اللہ تعالی نے سورۃ المرسلات میں بار بارا ریک بی بات کودھرایا ہے کہ اس فیصلے کے دن ان لوگوں کے لئے میں کا میاب نہ ہوسکو گے۔اللہ تعالی نے سورۃ المرسلات میں بار بارا ریک بی بات کودھرایا ہے کہ اس فیصلے کے دن ان لوگوں کے لئے خیں کا میاب نہ ہوسکو گے۔اللہ تعالی نے سورۃ المرسلات میں بار بارا ریک بی بات کودھرایا ہے کہ اس فیصلے کے دن ان لوگوں کے لئے خور میں کو میٹلاتے رہے تھے۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس دن وہ لوگ عیش و آرام اور جنت کی راحتوں میں ہوں گے جنہوں نے خوف الٰہی کے ساتھ اپنے فرائف زندگی کواحسن طریقے پر پوری طرح ادا کیا ہوگا۔وہ چشموں اور درختوں کی گھنی چھاؤں میں ہوں گے۔ان کے لئے ہر طرح کی نعتیں ہوں گی وہ اس جنت میں جوچا ہیں گے بلاروک ٹوک ان کوعطا کیا جائے گا اوران سے کہا جائے گا کہ آج تم پرکوئی

پابندی نہیں ہے خوب کھا و بیواور عیش و آرام سے رہو۔ بیان کی نیکیوں کا صلہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کواس طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔

کفارے کہا جارہا ہے کہ تھوڑے دنوں تک خوب کھائی لو۔ فائدے حاصل کرلوکیکن اس بات کو یا در کھو کہتم اللہ کے مجرم ہوا در تم کی رعایت کے ستی نہیں ہو۔ کیونکہ جبتم سے بیکہا جاتا تھا کہتم اللہ کے سامنے جھکوتو تم اس کا فداق اڑاتے ہوئے کہتے سے کہ ہم جانوروں کی طرح جھکنے کواپنی تو ہیں سجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن فر مایا جائے گا کہ اگر تم دنیا میں اللہ کے سامنے اپنی گردنیں جھکادیے تو آج شرمندگی سے تمہاری گردنیں نہجھکتیں۔

فرمایا کہ بیتمام باتیں الی سچائیاں ہیں کہان پریفین کرنا چاہیے۔اس کے باوجود بھی اگریےلوگ اللہ کی باتوں پریفین نہیں کرتے تو پھروہ کون می بات ہوگی جس پروہ ایمان لائیں گے؟

پاره نمبر ۳۰

عد

سورة نمبر 🖊 کے

النَّبَا

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

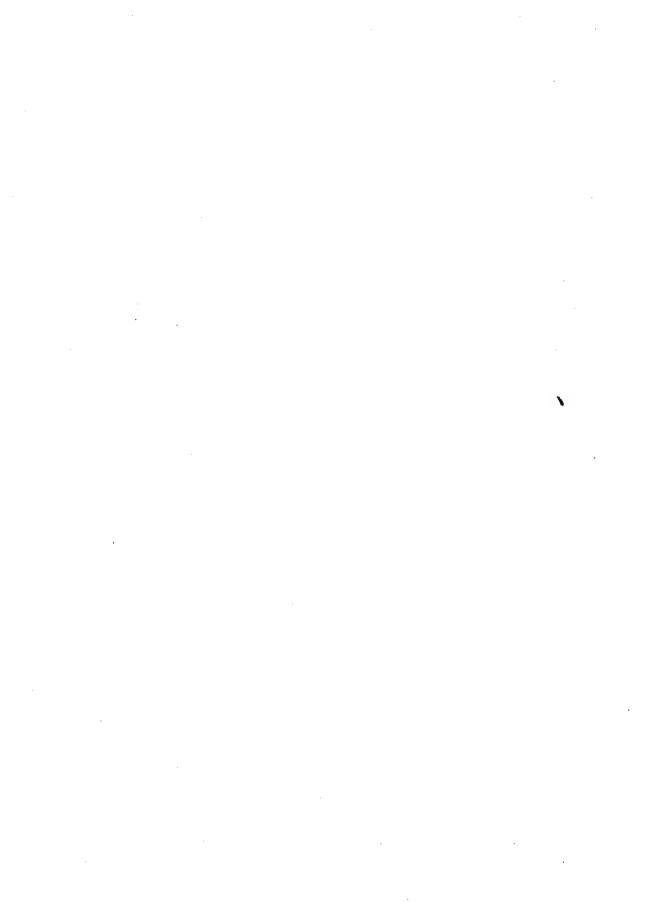

# العارف مورة النبا

### بِسَمِ اللهِ الرَّمُوْ الرَّحِيَ

| المورة نمبر 78<br>كل ركوع 2 و<br>آيات 40<br>الفاظ وكلمات 174<br>حروف 801 | _ |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------------|
| آیات 40<br>الفاظودکلمات 174<br>حروف 801                                  |   | 78      | سورة نمبر    |
| الفاظ وكلمات 174<br>حروف 801                                             | , | 2       | كل ركوع      |
| حروف 801                                                                 |   | 40      |              |
|                                                                          |   | 174     | الفاظ وكلمات |
| مقام نزول مکه کرمه                                                       |   |         | حروف         |
|                                                                          | , | مكةكرمه | مقام نزول    |

بحثیں باتیں ہور بی تھیں کوئی اس کو سے اور کوئی اس کی تر دید کر دہاتھا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نونشانیاں پیش کر کے لوگوں سے

پوچھا ہے کہ جس اللہ کی قدرت سے نظام کا کنات چل رہا ہے کیا وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ اس پورے نظام کا کنات کو تتم

کر کے ایک نئی دنیا تھیر کر دے؟ بقینا اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعیر نہیں ہے۔ اس بات کو اس سورۃ میں ارشاد فر مایا گیا ہے جس کا طلاحہ ہیں۔ نے مایا یہ کس چیز کے بارے بیں بحثین کررہے ہیں۔ کیا اس بری خبر کے متعلق اختلا فات کردہے ہیں جو بہت جلدا یک حقیقت کی شکل میں آنے والی ہے۔ یہ لوگ بہت جلدا اس حقیقت (قیامت) کو دکھے لیس گے۔ فر مایا کہ کیا ہم نے زبین کو فرش اور پہاڑ وں کو اس زمین پر پیٹوں کی طرح راحت کا قریبین مورقوں مردوں کے جوڑوں کی شکل میں بیدانہیں کیا؟ کیا تہماری بہاڑ وں کو اس زمین پر پیٹوں کی طرح راحت کا قریبین بنایا؟ کیا دن کو معاش یعنی زندگی گز ارنے کے سامان کو ماس کرنے اور جدو جہد کرنے کا وقت نہیں بنایا؟ کیا تہمارے او پر سات مضبوط آسان نہیں بنائے اور کیا ہم نے اس میں دہکتا اور چکتا سورج نہیں بنایا؟ کیا ہم نے بادلوں سے لگا تاربارش کو نہیں برسایا جس کے پانی سے تم غلہ اور سبزیاں اگاتے اور کھیتوں، ورختوں کو سینچتے ہو؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں کسی شک وشبہ کی گئی کئی نہیں ہے کہ اللہ نے قبلے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ جب مورش پھونک ماری جائے گی تم فوج درفوج زمین سے نکل آؤ گے۔ آسان کھول دیا جائے گا جس میں ہم طرف دروازے ہی صور میں پھونک ماری جائے گا تم فوج درفوج زمین سے نکل آؤ گے۔ آسان کھول دیا جائے گا جس میں ہم طرف دروازے ہی

دروازے ہوں گے۔ پہاڑریت کی طرح اڑتے پھریں گے یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ فرمایا کہ بے شک جہنم ان نافرمانوں کی گھات میں گی ہوئی ہے۔وہ جہنم جوسرکش اور ظالموں کا ٹھ کا نا ہوگی۔اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا سامان نہ ہوگا۔ پینے کے لیے گرم کھو لتے یانی اور پیپ کے سوا کچھنہ ہوگا بیاس یانی کے عذاب کو چکھیں گے بیان کے اعمال کا بورا بدلہ ہوگا اور بیاس بات کی سزاہوگی کہوہ اس حساب اور فیصلے کے دن کی تو قع ہی نہ رکھتے تھے۔ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کی ایک ایک بات کاریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ان سے کہا جائے گا کہ ابتم اس کے عذاب کو چکھو تمہارے لیے اس عذاب میں اضافہ بی کیا جائے گا کمی نہ ہوگ۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جنہوں نے اللہ کےخوف کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی ان کو ہرطرح کی کامیابیاں عطا کی جائیں گی۔ حسین ترین باغ ،انگور، ہم عمراورنو خیزلژ کیاں اور حھلکتے بھر پورشراب کے جام ہوں گے وہاں کوئی لغو،نضول اور گناہ کی بات سنائی نہ دے گی۔ پیتمہار بے رب کا انعام ہوگا۔ بیاس رب العالمین کی طرف ہے کرم ہوگا جوز مین وآسان اوران کے درمیان کی ہر چیز کا ما لک ہے۔اس دن اس کے سامنے کسی کو مات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔اس دن جبرئیل اور فرشتے صفیں باند ھےاللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔کوئی کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہ کر سکے گا اور وہ ٹھیک ہی سفارش کرے گا یعنی اہل ایمان کے لیے ہی سفارش کرے گا۔ فرمایا کہ یہ فیصلے اور قیامت کا دن بالکل برحق ہے۔اب جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کاراستہ بنالے۔فرمایا کہم نے تمہیں اس عذاب سے پوری طرح آگاہ کردیا ہے جو بہت دورنہیں ہے بلکہ بالکل قریب ہی آلگا ہے۔اس دن آ دمی اینے ہراس عمل کواپنی نگا ہوں ہے دیکھے گا جواس نے اپنے ہاتھوں کے آ گے بھیجا ہے۔ فر مایا یہ وہ ہیب ناک دن ہو گا جب كافركهه المص كاكاش ميس اس دن كود كيصف سے يہلے بى منى موكيا موتا۔

#### ﴿ سُوْرَةُ النَّبَا ﴾

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُ زِالرَّحِيَ

عَمَّرَيَتُسَاءَ لُوْنَ فَعَنِ النَّيَاالْعَظِيْمِ فَ الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ ۞ كَلَّاسَيْعَامُونَ ۞ كُلَّاسَيْعَامُونَ ۞ ثُكَّرً كُلَّا سَيَعْكُمُونَ۞ المُرنَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا إِنَّوَ الْجِبَالَ أَوْتَادًا ٥٠٠ وَّخَلَقُنْكُمُ ازْوَاجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُيَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا الْيُلَ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَيَنْيُنَا فَوْقَاكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَ اجَّا وَهَاجًا ﴿ وَ آئْزَلْنَا مِنَ الْمُعُصِرْتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنُبَاتًا ﴿ وَّجَنَّتِ ٱلْفَافَا اللَّهِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا اللهِ يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ وَفُرْحَتِ السَّمَا أَهُ فَكَانَتُ آبُوَابًا ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴿ لِلطَّغِيْنَ مَا أَبَّا ﴿ لَٰ بِثِينَ فِيهَا آخقابًا ﴿ لَا يَذُو قُونَ فِيهَا بَرُدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿ لِآلِكُ حَمِيمًا وَّ غَسَّاقًا ﴿ جَزَاءٌ وَفَاقًا ﴿ إِنَّهُ مُركَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿

てご

الح

وَكُذَّ بُوْلِ بِالْيِتِنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْ ۗ آخْصَيْنَاهُ كِثْبًا ﴿ وَكُلَّ شَيْ ۗ آخْصَيْنَاهُ كِثْبًا ﴿ فَذُوْقُوا فَكُنْ تَرْنِدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآبِقَ وَآعْنَابًا ﴿ وَكُواعِبَ آثْرَابًا ﴿ وَكُأْسًا دِهَاقًا ۞ كِيَهُمُعُونَ رِفِيهَا لَغُوًّا وَّلَا كِذُّبًّا ﴿جَزَاءٌ مِّنُ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ رَبِّ السَّمُونِ وَالْكَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْنِ كِيمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوحُ وَالْمَلَّكِكَةُ صَفًّا أَ لا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا ١٠ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنَ شَآءَ اتَّخَذَ اللَّ رَبِّهِ مَا بَّا ﴿ إِنَّآ ٱنْذَرْنِكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا لَمْ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَذْهُ وَيَقُولُ الْكَفِرُ لِلَيْتَنِي كُنْتُ تُرابًا ٥

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۴۸

وہ آپس میں کس چیز کے متعلق پو چھر ہے ہیں۔ (کیا) اس عظیم واقعہ کے متعلق جس میں سے
لوگ مختلف با تیں کر رہے ہیں؟ ہر گزنہیں۔ وہ بہت جلد مان لیں گے۔ ہر گزنہیں وہ بہت جلد
جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کوفرش، پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑے جوڑے نہیں بنایا؟ کیا
ہم نے تمہاری نیندکوراحت (کا ذریعہ)، رات کولباس اور دن کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا؟ کیا ہم نے
تہارے او پرسات مضبوط آسان، ان میں چکتا دھکتا سورج اور بادلوں سے بہت زیادہ برسے والا
پانی نہیں برسایا؟ تا کہ ہم اس کے ذریعہ غلہ، سبزی اور چوں میں لیٹے ہوئے گنجان باغ بنادیں۔

یے شک (اللّٰہ کی طرف سے ) فیصلے کا ایک دن مقرر ہے جس دن صور میں پھونک ماری جائے گی تو تم گروہ در گروہ بن کر آؤ گے۔اس دن آسان کو کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ بہاڑ اس طرح جلائے جائیں گے کہوہ چیکٹاریت بن جائیں گے۔ یے شک جہنم گھات میں گی ہوئی ہے جوسرشی اختیار کرنے والوں کا ٹھکانا ہوگی جس میں وہ ایک لمبعر صے تک (ہمیشہ) رہیں گے۔ان میں ٹھنڈک اور راحت کا کوئی سامان نہ ہوگا۔ان کوسوائے گرم کھولتے یانی اور بہتی پیپ کے بچھ نددیا جائے گا۔ بیان کے (اعمال کا) پوراپورابدلہ ہوگا کیونکہ وہ آخرت کے حساب کا ڈرندر کھتے تھے اور ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ حالاتکہ ہم نے ان کے (تمام اعمال کو) محفوظ کرر کھاتھا۔ان سے کہاجائے گاکتم (عذاب جہنم کا) مزہ چکھو۔اب تمہارے اویر ہم عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔ (اس کے برخلاف) یقیناً پر ہیز گاروں کو کامیا بی نصیب ہوگی۔ باغ ،انگور، نو جوان ہم عمرعورتیں ،لبریز حملکتے جام ہوں گے۔ وہاں نہتو کوئی بے ہودہ بات سنیں کے اور نہ جھوٹ سنیں گے۔ یہ آپ کے اس رب کی طرف سے کامل انعام ہوگا۔ جو آسان، زمین اور جو کچھان کے درمیان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی کی مجال نہ ہوگی کہ کوئی اس سے كلام كرسكے\_(يدوه دن ہوگا)جب ہرجان داراور فرشتے (اس كےسامنے) صفيں باندھے كھڑے ہوں گے۔اس دن رحمٰن کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہ کرسکے گا (سوائے اس کے ) جو تق بات کہتا ہو۔ بیدن برق ہے۔جوچاہانے پروردگارکے پاس (اپنا) مھکانا بنالے۔ بے شک ہم نے تہمیں قریب آنے والے عذاب سے آگاہ کردیا ہے۔وہ دن جب آدمی اینے اعمال کودیکھے گاجواس کے ہاتھوں نے آ کے بھیجے ہیں تو کا فر کہے گا کاش میں (اس دن کے آنے سے پہلے ہی) مٹی ہو گیا ہوتا۔

لغات القرآن آيت نبراتاب

سے۔س چز کے متعلق؟

عَمَّ

يَتَسَآءَ لُوُنَ (تَسَاؤُلُ) وولاچِة بِنَ

| اَلنَّبَأُ الْعَظِيْمُ | ايک بوی خبر                 |
|------------------------|-----------------------------|
| مِهادٌ                 | بچھونا۔راحت کی چیز          |
| ٱوُتَادٌ               | ميخين                       |
| سُبَاتٌ                | راحت وآرام                  |
| مَعَاشٌ                | روزی_رزق_کمائی              |
| بَنَيْنَا              | ہم نے بنایا                 |
| سَبُعٌ شِدَادٌ         | مضبوط سات (آسان)            |
| سِوَاجٌ                | ĖIZ                         |
| <b>وَهَّاجٌ</b>        | وهكتا هوا                   |
| اَلُمُعُصِرَاتُ        | پانی سے <i>بھر پور</i> بادل |
| ثُجَّاجٌ (ثُجٌّ)       | تيز بہنے والی ہارش          |
| حَبٌ                   | غله                         |
| نَبَاتٌ                | ہریا لی۔سبزی                |
| اَلُفَاق               | گھنے پتوں والے              |
| مِيُقَاتٌ              | وقت مقرر                    |
| <u>ف</u> َتَأْتُونَ    | پھروہ آئیں گے               |
| سُيِّرَتْ              | چِلائی گئی                  |
|                        |                             |

| *                  |                            |
|--------------------|----------------------------|
| سَرَابٌ            | چىكتارىت                   |
| مِرُصَادُ          | گھات میں بیٹھنے کی جگہ     |
| للِثِينَ           | پڑے ہوئے ہوں کے۔وور بیں کے |
| ٱحُقَابٌ           | بهت طو مل عرصه             |
| غَسَّاق            | <b>.</b>                   |
| وِفَاق             | پوراپ <u>ور</u> ا          |
| مَفَازٌ            | كاميابي                    |
| حَدَآئِقٌ          | باغات                      |
| ٱعُنَابٌ           | انگور                      |
| كُوَاعِبْ          | نو جوان عورتیں             |
| اَتُوابٌ           | بمعرا                      |
| كَأُسٌ دِهَاقْ     | حفيلكة جام                 |
| لَغُوّ             | فضول باتيں                 |
| لَا يَمُلِكُمُونَ  | ما لک نہ ہوں گے            |
| لَا يَتَكَلَّمُونَ | وہ کلام نہ کریں گے         |
| ٱۮؚؚڽؘ             | ا جازت دی ہوگی             |
| َصَوَابٌ           | <u>ځم</u> ک ځميک           |

| ٳؾ۫ۘڂؘۮؘ    | ياي              |
|-------------|------------------|
| مَاكِ       | لمطكانا          |
| ٱنُذَرُنَا  | ہم نے آگاہ کردیا |
| يَنْظُو     | ديكھےگا          |
| ٱلۡمَرُءُ   | آدی              |
| يلَيْتَنِيُ | اے کاش کہیں      |
| تُرَابٌ     | مٹی              |
|             |                  |

#### تشريخ: آيت نمبرا تامه

قریش مکد میں سے پچھلوگ بتوں کو اپنا سفارتی مانے کے باوجود کسی صد تک اللہ کی ذات اور آخرت کا ایک دھندلا سا تصورر کھتے تھے۔ لیکن عقیدہ کی گندگیوں نے انہیں اوران کی عقلوں کو اس طرح آپا جی بنا کر رکھ دیا تھا کہ جب نبی کریم ہو تھا ان کے سامنے ان آیات کی تلاوت کرتے جن میں قیامت کے ہولنا ک دن کا ذکر ہوتا تو وہ نصرف ان کا ندات اڑاتے بلکہ بوی ڈھٹائی سامنے ان آیات کی تلاوت کرتے جن میں قیامت کے لئے تیار نہیں ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سر کرچورہ چورہ ہوجا کیں گی اور ہمارے جسم کے ذرات کا کنات میں کھر جا کیں گئے وان ذرات کو کون جمع کرکے پھر سے انسان بنا دے گا؟ اور سات آسان، ہمانو بہاڑ ، زمین اور اس میں بنے والی مخلوق، چا ند، سورج اور ستارے سے پور انظام کا کنات کس طرح ختم ہوسکتا ہے؟ ہمیں بلندوبالا پہاڑ ، زمین اور اس میں بنے والی مخلوق، چا ند، سورج اور ستارے سے پور انظام کا کنات کس طرح ختم ہوسکتا ہے؟ ہمیں قیامت کا گمان تو ہے مگر اس پر یقین نہیں آتا ۔ کوئی کہتا کہ اصل میں زندگی تو بس اسی دنیا کی زندگی ہے ہم اسی زمین سے پیدا ہوتے ہیں اور اس میں جوموت آتی ہے وہ دراصل گردش زمانہ کا نتیج ہے۔ کوئی کہتا کہ قیامت کا آناممکن ہی نہیں ہے۔ یقیس وہ بھانت بھانت کی بولیاں جو ہروقت ہو لئے رہنے تھے اور وہ سب کی ایک بات پر متفق نہیں ہوتی رہتی تھیں۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا وہ اوگ اس بڑی اور عظیم الثان خریعتی قیامت کے بارے میں باتیں بنارہ ہیں جو بہت جلد واقع ہونے والی ہے۔ جس کی حقیقت بہت جلدان کے سامنے آنے والی ہے۔ قیامت کے بارے میں مجتلا ہیں میں طرح طرح کی باتیں اور کسی ایک رائے پر متفق نہ ہونا اس بات کی ولیل ہے کہ وہ ایک شدید کھکش اور الجھن میں مبتلا ہیں جو بہت جلد دور ہونے والی ہے۔ اگر ایسے لوگ ذرا بھی نظام کا کتات پر غور کرتے تو اس حقیقت کو بچھے لینا بہت آسان ہوجا تا اور ان کی ساری الجھنیں دور ہوجا تیں۔ اللہ نے فرمایا کیا ہم نے زمین کے اوپر بلند و بالا کی ساری الجھنیں دور ہوجا تیں۔ اللہ نے فرمایا کیا ہم نے زمین کے اوپر بلند و بالا بہاڑوں کے بوجھ درکھ کر اور میخوں کی طرح گاڑ کر ملنے اور حرکت کرنے سے محفوظ نہیں بنا دیا ہے؟ کیا ہم نے ہر چیز کو ایک دوسرے کا جوڑا عورت ، مرد ، مادہ اور نہیں بنا دیا ہے جس سے تخلیق اور پیدائش کا نظام قائم ہے؟

کیاوہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے نیندکوراحت کا ذریعہ بنادیا جس سے وہ تازہ دم ہوکر پھرسے کام کاج کے قابل بن جاتے ہیں۔ کیا ہم نے ہی رات کولباس کی طرح آرام دینے والا اور دن کوروزگار حاصل کرنے کا ذریعے نہیں بنادیا ہے؟

کیا وہ اپنے سرول پرسات آسانوں کے مضبوط نظام کونہیں دیکھتے جس کی وجہ سے نظام کا نئات قائم ہے۔ کیا وہ اس سورج کونہیں دیکھتے جس کوہم نے دھکتا ہواروش چراغ بنایا ہے؟ جس سے حرارت اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔

کیاوہ ان برنے والی بارشوں کونہیں دیکھتے جو برنے کے بعد غلہ، اناج، سبزہ، سبزی، لہلہاتے کھیت اور باغوں کوایک نئ رونق اور تازگی دیتی ہیں؟

فر مایا کہ بیہ ہے وہ نظام کا نئات جیےاللہ چلار ہاہے وہ قادر مطلق ہے۔ وہی اللہ جس نے ان تمام چیز وں کواور انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ دوسری مرتبہان کو پیدا کیوں نہیں کرسکتا؟

فر مایا کہ بیلوگ قیامت کے آنے میں شک کریں یا نہ کریں اللہ نے اس کا ایک دن مقرر کر دیا ہے۔ وہ فیصلے کا دن ہوگا جیسے ہی صور میں پھونک ماری جائے گی تمام نظام کا نئات درہم ہو جائے گا۔ ہرخض اور ہر جان دار پرموت طاری ہو جائے گی اور جب دوسری مرتبہ صور میں پھونک ماری جائے گی تو پھر سارے انسان اور جان دار دوبارہ جی آٹھیں گے۔ لوگ اپنے مدفن سے گروهوں کی شکل میں دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ آسانوں کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور بلند وبالا مضبوط پہاڑ جیکتے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ فر مایا کہ لوگو! جہنم اور اس کے فرشتے بھی ای طرح تمہارے آنے کے منتظر ہیں کہ حمہیں جہنم تک پہنچا دیں جس میں ہرخض کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ جہنم جس میں شمنڈک اور راحت کا کوئی سامان نہ ہوگا۔ اس میں کھولٹا گرم پانی اور بہتی پیپ کے سوا کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔ وجہ رہے کہ بیدہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کی امید ہی نہتی کہ ایک دن

ان سے ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے ان کی ایک ایک بات اور عمل کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ جس کی ان کو بیسزا دی جارہی ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے کئے ہوئے اعمال کا بدلہ یعنی عذاب کا مزہ چکھیں اور اس طرح ہم عذاب پرعذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔

ان اوگوں کے برخلاف جنہوں نے تقوی اور پر چیزگاری کی زندگی گذاری ہوگی ان کو ہر طرح کی کامیابیاں عطاکی جائیں گی۔ خوبصورت ہر ہے بھر سے انگوروں کے باغات، ہم عمر بیویاں، شراب کے لبریز اور تھیلکتے جام دیئے جائیں گے۔ وہاں ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ کوئی لغوہ فضول، جھوٹ اور بے ہودہ بات نہ سنیں گے۔ بید در حقیقت اللہ کی طرف سے ان کے بہترین اعمال کا بدلہ ہوگا۔ قیامت کے دن روح القدس جرئیل اعین اور تمام فرشتے آسانوں، زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کے بہترین اعمال کا بدلہ ہوگا۔ قیامت کے دن روح القدس جرئیل اعین اور تمام فرشتے آسانوں، زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کے بہت نہ کے پروردگار کے سامنے میں باند ھے کھڑے ہوں گے اس دن رب العالمین کی اجازت کے بغیر کی کوبات تک کرنے کی ہمت نہ ہوگی جو بات بھی کی جائے گی اس کے سواکس کوکوئی بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ ہو وہ جو بات بھی کی جائے گی اس کے سواکس کوکوئی بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ ہوا اور برحق دن جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی اس عذا ب سے لوگوں کوآگاہ اور خبر دار کر دیا تھا کہ ہر انسان اسے آگے بھیجے ہوئے ہم کی کوائی آئھوں سے دیکھے گا۔ اس دن ہر کا فرکی زبان پر یہی ہوگا کہ کاش میں آج کا دن دیکھنے سے پہلے اس خاک میں بل گیا ہوتا۔

 پاره نمبر ۳۰

عدم

سورة نعبر 9 ك التارِعات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



### حى تعارف سورة النازعات كا

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

وہ لوگ جوم کر دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے واقع ہونے کو عقل سے دور کی بات سمجھتے تھے ان کواللہ نے اپنے ان فرشتوں کی قتم کھا کر جو کا تئات میں مختلف امور پرمقرر بیں فرمایا کہ اللہ جو ہر طرح کی قدرت وطاقت رکھتا ہے جس نے زمین وآسان کو پیدا کیا ہے وہ عاجز اور بے بس نہیں ہے کہ انسان کو اور دنیا کو دوبارہ پیدا نہ کرسکے فرمایا ؟

| 79        | سورة نمبر    |
|-----------|--------------|
| 2         | كل ركوع      |
| 46        | آيات         |
| 181       | الفاظ وكلمات |
| 791       | حروف         |
| مكة كحرمه | مقام نزول    |
|           | L L          |

ان فرشتوں کی قتم جو ڈوب کر (تختی سے کا فروں کی) جان نکالتے ہیں اور ان فرشتوں کی قتم جو بند کھول دیتے ہیں (یعنی مومنوں کی جان نہایت آ ہتگی سے نکالتے ہیں)

ان فرشتوں کی تئم جو (اس قدر تیز عمل کرتے ہیں جیسے) وہ تیررہے ہیں۔ان فرشتوں کی تئم جو (اللہ کے عکم کے مطابق کا نئات میں)
معاملات کا انظام کرنے کے لیے تیزی ہے دوڑتے ہیں کہ جس دن زلز لے کے جھلکے بار بارا آتے چلے جا نمیں گے اس دن کچھ دل
کا نیتے اور دھڑ کتے ہوں گے اور ان لوگوں کی نگاہیں سہی ہوئی ہوں گی جو بیسو چتے تھے کہ جب ہماری کھو کھلی ہڈیاں گل سر چکی
ہوں گی کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جا نمیں گے اور پہلی والی حالت پرلوٹائے جا سکیس گے؟ اگر ایسا ہوا تو ہم بر سے گھائے اور نقصان میں
رہیں گے۔حالانکہ اس واقعہ میں دیر نہ لگے گی بلکہ ایک زبردست اور سخت آ واز (صور پھو نکنے کے بعد) ہوگی اور ایکا کیک سب لوگ
ایک کھلے میدان میں حاضر ہوجا نمیں گے۔

نی کریم ﷺ ۔فرمایا گیا کہ اے نبی ﷺ کوموی "کے واقعہ کی فریج پینی ۔ جب ان کے رب نے انہیں ایک مقدس وادی میں پکار کرکہا تھا کہ اے موی باتم اس فرعون کے پاس جاؤجونا فرمانی اور سرکشی میں صد سے گزرگیا ہے اور اس سے کہو کہ اے فرعون! کیا تو چاہتا ہے کہ میں کجھے سیدھا راستہ دکھا کر پاکیزگی کی طرف رہنمائی کروں، مجھے تیرے رب کی طرف کو کا دوں تاکہ تیرے اندر اس کا خوف پیدا ہو؟ پھر حضرت موئ "نے اس کے سامنے (عصاکا) بڑا مجمز و پیش کیا گر اس نے حقارت سے ٹھکرا کر مانے سے انکار کرویا۔ پھراس نے (مکروفریب کا جال پھیلانے کے لیے) سب لوگوں کوجمع کیا اور پکار کر

کہا کہ میں ہی تمہارارب اعلیٰ ہوں۔ آخر کاراللہ نے اسے دنیااور آخرت کے عذاب میں پکڑلیا (غرق کردیا)اوراس واقعہ میں ہراس شخص کے لیے عبرت کاسامان موجود ہے جواللہ کا خوف رکھتا ہے۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیا تم لوگوں کا پیدا کرنا ہوی بات ہے یا آسانوں کا پیدا کرنا؟ جے اللہ نے ہی بنایا ہے۔اس کی حصت کوخوب او نچا کیا۔ پھراس میں توازن قائم کیا۔اس نے رات کو تاریک اور دن کوروش بنایا۔اس نے زمین کوفرش کی طرح بچھادیا۔جس سے پانی اور چارے کو نکالا۔اس زمین میں توازن کے لیے پہاڑوں کومیخوں کی طرح گاڑ دیا۔اس نے تمہاری زندگی گزار نے کے اسباب اور تمہارے مویشیوں کے لیے رزق کو پیدا کیا۔

پھر جب قیامت کا ہولناک اور ہڑا ہنگامہ خیز دن ہوگا تو انسان کو اپنے کے ہوئے اعمال یاد آ جا کیں گے۔ ہرگناہ گار کے سامنے جہنم کو کھول کرر کھ دیا جائے گا۔ جس نے سرکشی کی ہوگی اور اس نے دنیا کی زندگی ہی کوسب پچھ بچھ لیا ہوگا جہنم اس کا ٹھکا نا ہوگی۔ اور جس نے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کیا ہوگا اور اپنے نفس کی خواہشوں سے دور رہا ہوگا اس کا ٹھکا نا جنت ہوگی۔ نبی کریم ہے کے کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دہ کا فرآپ ہے ہے ہے پوچھتے ہیں کہ آخروہ قیامت کب اس کا ٹھکا نا جنت ہوگی۔ نبی کریم ہے کہ وظاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دہ کا فرآپ ہے گئے کے اس کا علم تو اللہ کے سواکسی کونیس ہے اور آپ ہے گئے کا اس سے تعلق بھی نہیں ہے کہ آپ ہے گئے سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے۔ آپ ہے گئے کا کام صرف لوگوں کو ان کے برے اعمال سے خبر دار کر نا اور اس سے خوف دلا نا ہے۔ فرمایا کہ جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو یہ صوس ہوگا کہ وہ (دنیا میں یا قبر میں) صرف ایک می جا ایک شام سے زیادہ نہیں رہے ہیں۔

#### و سُورَةُ النَّانِعَات

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

وَالنِّزعْتِ غَرْقًا ٥ وَالنَّشِطْتِ نَشْطًا ﴿ وَالسِّبِحْتِ سَبُعًا ﴿ فَالسُّبِقْتِ سَبُقًا فَ فَالْمُكَبِّرْتِ آمْرًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ۞ ٱبْصَارُهَاخَاشِعَةً ۞ يَقُولُونَ ءَ إِنَّالْمُرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۞ ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴿ فَاتَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَهُ مَلْ أَمُّكَ حَدِيْثُ مُوسَى ١٤٠ نَاذَ لهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوعِي ١٠ إِذْ هَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَّى آنَ تَزَكُّ ٥ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ مَ يِكَ فَتَخْشَى ٥ فَأَرْبِهُ الْآيِةَ الكُبْرِي اللَّهُ فَكُذَّبَ وَعَصَى اللَّهُ ثُمَّ ادْبَرَيسُهِ اللَّهُ فَكُثَرَ، فَنَادَى ﴿ فَقَالَ آنَا رَبُّكُمُ الْآعْلِي ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ تُكَالَ الْإِخِرَةِ وَالْأُولِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَوْ الْأُولِي أَنْتُمْر اَشَدُ جَلُقًا آمِ السَّمَاءِ بِنها أَهُ رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوْمَاهُ

وقضلانع

وقط الازم

وفع الازم.

3

وَاغْطَشُ لَيْلُهَا وَاخْرَجُ صُعْهَا ﴿ وَالْاَرْضُ بَعْدُ ذَلِكَ دَحْمَا ﴿ وَالْجَبَالُ اَرْسُهَا ﴿ وَخَمَا اللَّهُ وَالْجِبَالُ اَرْسُهَا ﴿ وَمَنَاعًا لَكُمُ وَلَا نُعَامِكُمُ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامِّةُ الكُمُرُى ۚ مَنَاعًا لَكُمُ وَلَا نَعَامِكُمُ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامِّةُ الكُمُرُى ۚ فَيَا عَنْ مَا سَعِى ﴿ وَالطَّامِةُ الكُمُرُى ۚ فَيَعَمُ لِمَنَ يَعْمُ وَالْمَا فَى ﴿ وَالشَّرَا لَمُعَلِقَ الدُّنيَا ﴿ لِمَنْ يَعْمُ اللَّهُ وَى فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالشَّرَا لَمُعَلِقَ الدُّنيَا ﴿ وَالشَّرَا لَمُعَلِقَ الدُّنيَا ﴿ وَلَهُ وَالشَّرَا لَمُعَلَى اللَّهُ وَلَيْ الْمَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُولِى ﴿ وَالشَّرَا الْمُعَلِقَ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲ ۲

قتم ہے تخی سے جان کھینچ والے (فرشتوں کی) اور نرمی سے جان نکالنے والے (فرشتوں کی) اور ان (فرشتوں) کی قتم (جوہوا میں) تیرتے ہیں۔
پھر (ان فرشتوں کی قتم) جو دوڑ کر آ کے نکلتے ہیں (ہر تھم کو پورا کرتے ہیں) پھر ان (فرشتوں) کی قتم جو ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں۔

(فرشتوں) کی قتم جو ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں۔
جب وہ لرزا دینے والی (قیامت) آئے گی جس کے پیچھے آنے والی چیز (فخہ ٹانیہ) آئے گی جس کے پیچھے آنے والی چیز (فخہ ٹانیہ) آئے گی جس کے پیچھے آنے والی چیز (فخہ ٹانیہ)

وہ (منکرین قیامت) کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت پرلوٹائے جائیں گے؟ جب ہم ہڈیاں ہوجائیں گےتو کیا پھر (ہماری) واپسی ہوگی۔

(وہ کہیں گے اگر ایبا ہوا) یہ واپسی تو بڑے خسارے کی واپسی ہوگی۔ پھروہ واقعہ تو ایک سخت (بھیا نک) آ واز ہوگی۔

اورا چا تک وہ میدان (حشر) میں ہوں گے۔ (اے نبی ﷺ) کیا آپ تک مویٰ گا واقعہ پہنچا جب انہوں نے طوی نامی مقدس وادی میں اپنے رب کو پکارا تھا تو (ان سے کہا گیا تھا کہ) تم فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ حدسے نکل گیا ہے پھراس سے کہوکیا تو چا ہتا ہے کہ تجھے پاک کر دیا جائے۔

اور میں تخفیے تیرے رب کی طرف راہ ہدایت دکھاؤں تا کہ تو اس کا خوف اختیار کرے۔ پھرموی ؓ نے اس کو ہڑی نشانی (معجزہ) دکھائی۔

اس نے ان کو جھٹلا یا اوران کی نافر مانی کی۔ پھراس نے پیٹھے پھیری اوراس نے (حضرت موٹی کو ذلیل کرنے کی ) کوشش کی۔

اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پھرایک ہا تک لگاتے ہوئے کہا (لوگو) میں تمہارا رب اعلیٰ (بڑا پروردگار) ہوں۔

پھراللہ نے اس کود نیااور آخرت دونوں جگہ ( ذلت وخواری کے ساتھ عذاب میں ) پکڑا۔ بے شک اس میں ہراس شخص کے لئے سامان عبرت ہے جواللہ سے ڈرتا ہے۔

کیاتہارا بنانا (پیدا کرنا) مشکل تھایا اس آسان کا جس کواس نے بنایا اس کوخوب او نچا کیا اوراس کودرست بنایا۔

اس نے رات کوتاریک اور دن کوروش بنایا پھراس کے بعداس نے زمین (کے ) فرش کو بچھایا۔اس نے اس زمین سے اس کا پانی اور (جانوروں کا) چارہ

اس کے بہاڑوں کو قائم کردیا۔ پھرتمہارے لئے اس میں (زندگی گذارنے کا) سامان

ہےاورتمہارےمویشیوں کے لئے بھی۔

پھر جب وہ ہنگامہ خیز دن آئے گا آدمی اپنے کئے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ اور دیکھنے والوں کے لئے جہنم کو کھول کرر کھ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص حدسے بڑھا ہوگا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو اس کا ٹھکا نا دوزخ میں ہوگا۔ اور جو اپنے رب سے اس کے سامنے کھڑا ہوئے سے ڈرا ہوگا اور اس نے اپنے آپ کو (ناجائز) خواہشات سے روکا ہوگا تو بے شک جنت اس کا ٹھکا ناہوگی۔

(اے نبی ﷺ) وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی؟ (لیکن)اس کاوقت بیان کرنے سے (آپ کو) کیاواسط؟اس کاعلم تواللہ پرختم ہے۔

لہذا آپ تو صرف اس شخف کو خبر دار کرنے والے ہیں جواس کا خوف رکھتا ہے۔ جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو میمسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک رات یا ایک صبح سے کچھ دریر (اس دنیا میں ) تھہرے تھے (اوربس)۔

لغات القرآن آيت نمراتادم

اَلنَّاذِعاتُ كَمَّيْنُواكِ غَوُقْ دُوبِرَ

اَلنَّاشِطَاتُ بند کھولنے والے

السَّابِحَاتُ تيرنے والے

اَلسَّابِقَاتُ آگر بره جانے والے

اَلُمُدَبِّرَاتُ انظام كرنے والے

| وً اجِفَةٌ           | د <i>ھڑ</i> کئے والے   |
|----------------------|------------------------|
| اَلُحَافِرَةُ        | ىپلى پىدائش            |
| نَخِرَةٌ             | گلی س <sub>و</sub> ی   |
| ٠ػؘرَّةٌ             | دوباره                 |
| زَجُرَةٌ وَّاحِدَةٌ  | ایک زبروست دانث        |
| اَلسَّاهِرَةُ        | ميدان                  |
| اًر' <i>ی</i>        | وكھایا                 |
| أَلاَيَةُ الْكُبُراي | برى نشانى              |
| حَشُو                | اس نے جمع کیا          |
| نَگَالُ              | <i>سز</i> ا            |
| اَشَدُّخَلُقًا       | زیادہ مشکل ہے بنانا    |
| رَفَعَ               | بلندكرديا              |
| سَمُکُ               | المحان                 |
| أغُطَشَ              | اس نے سیاہ کردیا       |
| ضُحٰی                | چ <sup>ره</sup> ق دهوپ |
| دَخی                 | اس نے پھیلایا          |
| <u> </u>             | (1) 6 1 . 1            |

| مَرُعٰی           | چاره (جانوروں کی غذا)      |
|-------------------|----------------------------|
| ٱلطَّآمَّةُ       | آ فت ومصيبت                |
| <u>بُرِ</u> ّزَتُ | ظا ہر کر دی گئی            |
| اثَوَ             | اس نے اختیار کیا۔ ترجیح دی |
| اَلْمَاُواٰى      | ئەككا ئا                   |
| نَهَى النَّفُسَ   | اپنے نفس کورو کا           |
| مُوُسُ            | کھبرنا                     |
| كَانَّهُمُ        | گویا کهوه                  |
| لَمُ يَلُبُثُوا   | وہ نہ تھبریں گے            |
|                   |                            |

### تشريخ: آيت نمبرا تا ٢٧

اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ ہے ایسے بے شار فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو ہروقت اس کے عکم کے منتظر رہتے ہیں جیسے ہی ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کمل اطاعت و فرماں برداری کے ساتھ اس پرعمل شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی ،موت، قیامت، آخرت، جنت ، جہنم ، بارش ، رزق ، دنیا کی آباد کاری یا تباہی ،قوموں کا عروج اور زوال غرضیکہ زندگی کے ہر شعبے میں فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

ای طرح جب قوموں کے اخلاق اور عقیدوں میں زبردست بگاڑ پیدا ہوجا تا ہے تو اللہ کا یہ بر افضل وکرم ہے کہ وہ ان کے عقیدوں اور اخلاقی زندگی کوسنوار نے کے لئے اپنے پاکیزہ نفس پیغمبروں کو بھیجتا ہے تا کہ وہ ان کی اصلاح کر کے اور دنیا پرتی سے بچا کر آخرت کے رائے پر ڈال دیں اور انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھا دی جائے کہ دنیا کی زندگی نہایت مختصر اور ایک حد پرختم

ہوجانے والی ہے اس میں کی چیز کو قرار نہیں ہے لیکن آخرت کی زندگی اور اس کی راحتیں یاعذاب بھی نہ ختم ہونے والی حقیقیں ہیں۔
سعادت مندلوگ ان پیغیروں کی باتوں پر ایمان لا کرعمل صالح اختیار کرتے ہیں اور ابدی جنت کے مستحق بن جاتے ہیں لیکن
بدنھیب لوگ زندگی بھر یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ یہ بات تو ہماری عقل میں نہیں آتی کہ جب ہم مرجا کیں گے اور ہماری ہڈیوں تک
کا پیتنہیں ہوگا تو پھر دوبارہ کیسے زندہ کئے جاکیں گے؟ اس طرح وہ پیغیروں کی تعلیمات کو جھٹلانے اور ان سے فکرانے کی جمارت
کر کے اپنی و نیاادر آخرت کو اپنے ہاتھوں برباد کر لیتے ہیں۔

زیرمطالعہ آیات میں اللہ نے ان ہی باتوں کوفرشتوں کی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ جولوگ آخرت کی زندگی کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام نہایت عبرت ناک اور بھیا تک ہوا کرتا ہے۔اور جولوگ قیامت اور موت کے بعد کی زندگی پریفین رکھتے ہیں انہیں ہر طرح کی سعاد تیں عطاکی جاتیں ہیں۔

- (۱) الله تعالى نے فرمایا ہے کہ ان فرشتوں کی قتم جو ڈوب کر گہرائیوں سے (کافروں کی) جان تھنے کالتے ہیں۔ یعنی جب الله کے مقرر فرشتے ان کافروں کی جان نکالنا چاہتے ہیں تو روح چھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ زبردتی اس کی روح کو نکال لیتے ہیں تا کہ اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے۔
- (۲) آہنگی اور نرمی ہے (مومنوں کی جان کے) بندھن کھول دینے والے فرشتوں کی قتم یعنی اللہ کے فرشتے جب مومنوں کی جان نکالنا چاہتے ہیں تو اس قدر آ ہنگی اور نرمی سے نکالتے ہیں جیسے کسی بند چیز کے بندھن اور گرہ کو کھول دیا جاتا ہے اور اس طرح مومن کوروح کے بندھن کھولنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

انسان کی جان کو بیش کرنے کے بعداس کو تیزی ہے آسانوں کی طرف لے جانے والے فرشتوں کی تسم۔ لینی وہ اس قدر تیزی ہے اس روح کو آسانوں کی طرف لے جاتے ہیں جیسے وہ فضاؤں میں تیررہے ہیں۔

- (٧) وه فرشة جوروح كولي كر (اجھے يابرے لھكانے پر) پنجانے ميں جلدى كرتے ہيں۔ان فرشتوں كي شم
- (۵) الله کے احکامات کو (پوری کا نئات پر) نافذ کرنے والے فرشتوں کی شم یعنی وہ فرشتے جو ہروقت مستعداور صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں تا کہ ادھر حکم ہواادھروہ اس کی قبیل کرنے کی سعادت حاصل کرلیں۔

ان پانچ فرشتوں کی قتمیں کھا کرفر مایا ہے کہ جیسے ہی صور میں چھونک ماری جائے گی جس کے لئے ایک فرشتہ اپنے منہ

اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ایک زبردست دھا کا ہوگا تو ساری کا نئات درہم برہم ہوجائے گی اور زمین و آسان، چاند،سورج،ستارے سب آپس میں فکرا جائیں گے اور پھران ہی سے ایک ایک سپاٹ اور ہم ہوارز مین تیار ہوجائے گی جس میں اولین و آخرین سارے کے سارے اچا تک اس میدان حشر میں پہنچ جائیں گے اور انہیں زندگی میں کئے گئا ممال کا حساب دینا ہوگا۔

فرمایا کہ اس پوری کا ئنات کا ایک لمحے میں تباہ و ہر باد ہو جانا بیاس کی قدرت سے بعید نہیں ہے کیونکہ وہ ہوئی سے ہوئی طاقت کولمحوں میں نیست و نا بود کر دیتا ہے جس طرح فرعون جس کواپٹی طاقت وقوت، حکومت وسلطنت اوراپٹی قوم کی طاقت پر ہوا ناز تھا وہ لوگوں سے اپنے آپ کوسب سے بہتر اور سب سے اعلی معبود قرار دیتا تھا۔ اس کواور اس کی طاقت وقوت کواللہ نے چند لمحوں میں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔

کہ جب حضرت موکل نے وادی مقدس (وادی طویل) میں پہنچ کراللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کے سر پرتاج نبوت رکھ کر حکم دیا کہ وہ اس فرعون کے پاس جائیں جواپنی حدوں کو پار کر چکا ہے۔اسے اس بات کی دعوت دیں کہ اگر وہ تو بہ کر کے اللہ کا خوف اختیار کر لے تو اللہ اس کے تمام گنا ہوں کو معاف کر کے پاک صاف کر دےگا۔

چنانچہ جب حضرت موی نے فر مایا کہ میں اس کی تعلیم دینے اور تحقیے ہدایت کے راستے پر لانے کے لئے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور انہوں نے اپنے معجزات بھی دکھائے تو فرعون غرور و تکبر سے پیٹے بھیر کر چل دیا پھر اس نے حضرت موی کی باتوں میں مت آنا۔ میں ہی تنہارا'' رب اعلیٰ' ہوں۔ بات مانے کے بجائے اپنے تمام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم موی کی باتوں میں مت آنا۔ میں ہی تنہارا'' رب اعلیٰ' ہوں۔ میرے علاوہ کوئی معبود اور رب اعلیٰ نہیں ہے۔

اس طرح فرعون اوراس کی بات ماننے والے اپنے کفروشرک پراڑے رہے۔حضرت موی "فرعون اوراس کے ماننے

والوں کو سمجھاتے رہے لیکن فرعون حضرت موگ کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگا رہا۔ آخر کار اللہ کا وہ فیصلہ آگیا جواس نے نافر مانوں کے لئے مقرر کیا ہوا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کر کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت موگا کی بات مان کران کی اطاعت اور اللہ پرایمان کا اقر ارکیا تھا ان کونجات عطا کردی گئی۔

الله تعالی نے آخرت اور دوبارہ زندہ کئے جانے پر تعجب اور اٹکار کرنے والوں سے سوال کیا ہے کہ تہمیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل اور ناممکن کام تھایا زمین وآسان جیسی عظیم الشان چیزوں کو پیدا کرنا؟ یعنی الله نے زمین وآسان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ اور دریا جیسی چیزوں کو بنایا ہے جوابے وجود اور طاقت وقوت میں بہت بڑے ہیں۔ان سب چیزوں کواسی اللہ نے پیدا کیا ہے۔

ای نے آسانوں کو بلنداوراد نچا، راتوں کوتاریک اور دن کوروش بنایا ہے۔اس نے اس زمین کواس طرح بنایا ہے کہ جب اس پر بارش برتی ہے تواس سے انسانوں کے لئے راحت وآ رام کی چیزیں اور رزق پیدا ہوتا ہے اور اس سے تمام جان داروں کی غذا کیں اور چارہ پیدا کیا جاتا ہے۔

ای نے پہاڑوں کو بنایا جس سے زمین میں ایک خاص توازن قائم کیا گیا۔ اگریہ توازن نہ ہوتا تو انسان کا جینا محال ہو جاتا نداس سے غذا کمیں ہضروریات زندگی اور سیکڑوں چیزیں اور جانوروں کے لئے چارہ پیدا ہوتا نہ ہوتیں میسر آتیں۔ لیکن بیتمام چیزیں اس دنیا تک محدود ہیں اور اس وقت تک اپنی جگہ قائم ہیں جب تک وہ ہنگامہ خیز دن نہیں آجاتا جس میں اس دنیا کوختم کردیا جائے گا اور پھر قیامت میں ہر مخض کو اپنے کئے ہوئے اعمال کا پور الپورا حساب دینا ہوگا۔

یددن وہ ہوگا جب جہنم سب کے سامنے ہوگی۔ ہروہ مخص جس نے دنیا میں اپنی حدود کو بھلا تک کرای دنیا کوسب پھی ہجھ لیا لیا تھا اور اس کو آخرت کی نہ فکر تھی نہ اس کے آئے کا یقین تھا اس کا ٹھکا نا جہنم ہوگا اور جس کو اس بات کا یقین تھا کہ اسے ایک دن اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور اس نے ہرنا جائز خواہش کو ٹھکر ادیا ہوگا اس کا ٹھکا نا جنت ہوگا۔

نی کریم ﷺ سخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نی ﷺ اگران تمام چائیوں کے باوجود انہیں قیامت کے آنے پر یعین نہیں ہے اوروہ یہی پوچھتے ہیں کہ'' آخروہ قیامت کہ آئے گی؟'' تو آپ اس بات کا اعلان کرد ہجے کہ جھے اس بات کے معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ قیامت کہ آئے گی؟ اس کاعلم تو صرف اللہ کو ہم میرا کام تو یہ ہے کہ میں ہر مخف تک اس پیغام کو کہنچادوں کہ جولوگ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔

اوروہ لوگ جواس کی جلدی مچارہے ہیں ان کو یہ بات بتا دوں کہ جب وہ قیامت میں پنچیں گے تو آئیس ایسامحسوس ہوگا جیسے وہ ایک رات یا ایک صبح کے وقت کچھ دیراس دنیا میں تھرے تھے اور بس ۔ یعنی ان جلدی مچانے والوں کو ایسا گے گا جیسے وہ عذاب بہت جلد آ گیا اور دنیا کی زندگی بہت جلد گذرگئی۔

الله تعالی کے فضل وکرم ہے آپ نے سور اُ النازعات کی تمام آیات کا ترجمہ اور مختصر تفییر وتشریح ملاحظہ فرمائی ہے۔الله تعالی ہمیں ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین ثم آمین)

 پاره نمبر ۳۰

عدم

سورة نمبر 🔸 ٨

عَبَسَ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

• 

## تعارف سور د عبس الم

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُ زُ الرَّحِيَ

ایک مرتبدرسول الله الله کی مجلس میں عقبہ، شیبہ، ابوجہل، امید ابن خلف اور ابی

ابن خلف جیسے بڑے بڑے قریش سردار بیٹھے ہوئے تھے جنہیں آپ کی دی خواہش اور تمنائقی کہ

کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ نبی کریم کی تھا کی دلی خواہش اور تمنائقی کہ

قریش کے سردار اسلام قبول کرلیں تو سارے عرب میں دین کا چرچا عام ہو جائے گا۔

آپ تھا ہیان فرما رہے تھے کہ اچا تک ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے

| سورة نمبر    | 80        |
|--------------|-----------|
| كل ركوع      | <b>1</b>  |
| آيات         | 42        |
| الفاظ وكلمات | 130       |
| حروف         | 533       |
| مقام نزول    | مكة كمرمه |
|              |           |

انہیں یہ معلوم نبھا کہ اس وقت رنگ محفل کیا ہے۔ عرض کیایار سول اللہ علیے جھے ہدایت دیجے اور سید ھارات دکھا ویجے حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کا مطلب ہوچور ہے تھے۔ بہر حال نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں معلوم نبھا کہ اس وقت آپ علیہ سے بیسوال ہوچھنا مناسب تھایا نہیں۔ نبی کریم علیہ نے شفقت سے فرمایا کہ ہیں ابھی بتا دیتا ہوں آپ علیہ نے اس وقت آپ علیہ سے نے پھر سے سر دران قریش سے خطاب شروع کر دیا۔ پھو دیر کے بعد نابینا صحابی نے پھراپ سوال کو دہرایا آپ تھا کہ کوان کی میں ابھی تا فی رہے تھی اس کے اور آپ علیہ نے برخی اختیار کی۔ سر داران قریش تو آپ تھا تھی کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور آپ علیہ کی ایس کی آیات بہنا فی پر پھھی واپس گھر لوٹ گئے اس وقت حضرت جرکیل وقی لے کرآئے اور آپ تھا تھی کر سے ان آیات میں اللہ تعالی نے جوفر مایا ہے اس کا خلاصہ ہے۔

فرمایا کہ اے بی علیہ! آپ کے چرے پر بل پڑ گئے اور آپ تھی نے اس نابینا کی طرف توجہ نہ کی جو بڑے شوق اور ترپ کے ساتھ آپ تھی کے پاس آیا تھا۔ آپ تھی کو کیا معلوم ہے کہ اگر آپ اس کو نصیحت فرمادیے تو وہ اس پر دھیان دیتا اور اس سے نفع حاصل کرتا؟ جو محف آپ کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا آپ تھی اس کی طرف جھے چلے جارہے ہیں حالانکہ اگر وہ نہ سرحرے تو آپ تھی پرکوئی الزام نہیں ہے لیکن وہ محف جو خود آپ کے پاس دوڑ کر اور لیک کر آر ہا ہے اور وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے آپ تھی اس کی طرف سے برخی اختیار کر دے ہیں۔ ہرگر نہیں۔اللہ کا کلام (قرآن مجید) تو سراسر تھیجت ہی خوف بھی رکھتا ہے آپ تھی اس کی طرف سے برخی اختیار کر دے ہیں۔ ہرگر نہیں۔اللہ کا کلام (قرآن مجید) تو سراسر تھیجت ہی

چرجب چاہے گا وہ اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا گھڑا کرے گا۔ یہ کتی بڑی بذھیبی ہے کہ وہ اپنے اس فرض کوا دانہیں کرتا
جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ حالانکہ اگر وہ غور کر ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے اس کو تکنی نعتوں سے نوازا ہے۔ بھی انسان نے
اپنی اس خوراک پرغور کیا جے وہ کھا تا ہے فر مایا کہ ہم نے پہلے تو خوب بارشیں برسائیں پھرز بین کو بجیب طرح پھاڑا پھراس کے اندر
غلہ ،انگور ، ترکاریاں ، زیتون ، محجوریں ، گھنے باغات ، طرح طرح کے لذیذ اور مزیدار پھل پیدا کیے اور اس سے جانوروں کی غذا چارہ
کو پیدا کیا تا کہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کی زندگی کا سامان میسر آجائے۔ لیکن سیسب چزیں اس وقت تک تمہارے پاس
ر بیں گی جب تک کا نوں کو بہراکر دینے والی ہیبت ناک آواز (صور ) نہیں آجاتی ۔ جب وہ آواز بلند ہوگی لیمنی صور پھو تکا جاتے گا وہ
دن بھی بجیب ہوگا۔ اس دن آدمی اپنے بھائی ، اپنے ماں باپ ، اپنی بیوی اور اپنی اولا دتک کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوگا اور اس وقت ہر
دن بھی بجیب ہوگا۔ اس دن آدمی اپنے بھائی ، اپنے ماں باپ ، اپنی بیوی اور اپنی اولا دتک کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوگا اور اس وقت ہر
شخص پر ایک وحشت طاری ہوگی کہ اسے اپنے سواکسی دوسرے کا ہوش تک ندر ہے گا یعنی کوئی کی کو نہ پو چھے گا۔ اس دن پھر چہر ہوئی اور خم ہوں گے اور پھر چہروں پر خاک اگر رہی ہوگی اور غم ہوں گے اور پھر چہروں پر خاک اگر رہی ہوگی اور غم ہوں

#### ن سُورَة عبس

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيَّمِ

عَبَسَ وَتُولِي ١٥ أَن جَاءُهُ الْأَعْلَى فَوَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَهُ يَزُّكُنَّ ﴿ أَوۡ يَذُكُو فَتَنۡفَعَهُ الذِّكُرِي الْمَامَنِ اسْتَغْنَى ﴿ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدِّى ﴿ وَمَاعَلَيْكَ ٱلَّا يُزِّكِّي ﴿ وَ آمَّا مَنْ جَآءُكَ يَسُعٰي ﴿ وَهُوَيَخْشَى ﴿ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهِّي ۞ كُلُّا إِنَّهَا تَذَكِرَةً ۞ فَمَنْ شَاءَ ذَكْرَهُ ۞ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ۞ مَرُفُوعَةِ مُطَهَّرَقِي إِيْدِي سَفَرَةِ ﴿ كِرَامِرْ بَرَرَةٍ ۞ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا ٱلْفُرَهُ ﴿ مِنَ أَيُّ شَيْءٌ خَلَقَهُ ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ ثُمَّ السِّبِيلَ يَسَّرُهُ ﴿ ثُمِّر أَمَاتُهُ فَأَفَّبُرُهُ أَنْ ثُمِّرِاذَا شَآءُ أَنْشَرُوا أَكُلَّالُمَّا يَقْضِ مَا آمَرَهُ ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَّى طَعَامِهِ ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۞ ثُمُّ شَقَفْنَا الْأَمْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبُتُنَا فِيهَا حَبَّا ﴿ وَعِنْبًا وَ قَضْبًا ﴿ وَنَهُ يُتُونَا وَنَخُلًا ﴿ وَحَدَانِقَ عُلْبًا ﴿ وَفَاكِهَةً وَآبًا ﴿ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِآنْعَامِكُمْ ﴿ فَإِذَا

وقف الازم

جَآءُتِ الصَّآخَةُ فَيُومَ يَفِرُ الْمَرْءُمِنَ أَخِيْهِ فَ وَ أُمِّهِ وَ أُمِّهِ وَ أَمِيهِ وَ أَمُونَ يَوْمَ إِذِ مُنسفِى ةً فَ ضَاحِكَةً شَانَ يُغَنِيهِ فَ وَجُوهُ يَوْمَ إِذِ مُسْفِى ةً فَ ضَاحِكَةً مَّ مَن يَعْمَ إِذْ مَلَيْهَا عَبَرَةً فَ تَرُهُمُ مَا مَا مَكُونَ مَا الْكُفَى أَهُ الْفَجَرَةُ فَ وَالْمِحْوَا فَي مُوالْكُفَى أَهُ الْفَجَرَةُ فَ وَالْمِحْوَا الْكُفَى أَهُ الْفَجَرَةُ فَ وَالْمِحْوَا الْكُفَى أَمُ الْفَجَرَةُ فَ وَالْمِحْوَا الْكُفَى أَمُ الْفَكِرَةُ فَى الْمُعَلِيمِ الْمُعْمَلِيمُ الْمُحَدِّدُ فَي الْمُعْمَلِيمُ الْمُعْمَلِيمُ الْمُحْرَةُ فَا الْمُعْرَادُ فَي الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ فَي الْمُعْرَادُ الْمُعْرَالُكُونَ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَالْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَالُمُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِعِيْمُ الْمُعْرَادُ الْمُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۴۲

(اے نبی ﷺ آپ نے) ناگوار محسوں کیااور منہ پھیرلیااس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا (اندھا) آگیا تھا۔ آپ کو کیامعلوم کہ شایدوہ سنورجا تا۔ یاوہ بات کو قبول کر لیتا تو نفیحت اسے فاکدہ دیتی۔ جو شخص بے نیازی دکھا تا ہے (پرواہ نہیں کرتا) آپ اس کی طرف جھکے چلے جارہے ہیں۔

(اے نبی ﷺ) آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ کیوں نہیں سنورتا۔ اور جو محض آپ کے پاس دوڑا چلا آر ہاہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ اس سے بے پروائی کررہے ہیں۔ ہرگزنہیں۔

یر قرآن عکیم تو ) ایک فسیحت ہے جس کا دل چاہاس کو قبول کر لے۔

وہ محتر مصحفوں میں ہے جو بلندمقام والے اور مقدس ہیں جوایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جونہایت نیک اور پا کیزہ ہیں۔

غارت ہوجائے انسان کہوہ کیسا ناشکراہے۔

(مجھی اس نے غور کیا کہ) اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ ایک گندے پانی کے قطرے ( نطفے ) سے پیدا کیا۔

پھرایک اندازہ مقرر کیا گیاہے۔ پھر (اس کی زندگی کا) راستہ آسان کردیاہے۔

CEY O

پھراس نے موت دے کراسے قبر میں پہنچایا۔ پھر جب اللہ چاہے گا تو اس کو دوبارہ پیدا کر دےگا۔ ہرگزنہیں۔

انسان کوجو تھم دیااس نے پورانہ کیا۔ آدمی کوچاہیے کہ وہ اپنے کھانے (پینے) کی چیزوں کی طرف نظر دوڑائے۔ کہ بے شک ہم نے خوب یانی برسایا۔

پھرہم نے زمین کواچھی طرح پھاڑا (پیداوار کے قابل بنایا) پھرہم نے اس میں دانہ (غلہ) اگایا۔انگور، ترکاریاں، زیتون، تھجور، گھنے گنجان باغ (طرح طرح کے) پھل اور (جانوروں کے لئے) چارہ پیدا کیا۔

یسب چیزیں تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے (فاکدے پہنچانے کا) سامان ہیں۔ پھر جب کا نوں کو پھاڑ دینے والی آ واز آئے گی (صور پھونکا جائے گا) اس دن آ دمی اپنے بھائی ،اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔

اس دن ہر خص اس حالت میں ہوگا کہ اسے اپنے سواکس کا ہوش نہ ہوگا۔

اس دن بعض چرے چمک دمک رہے ہوں گے۔

ہنتے مسکراتے اورخوشی ومسرت کا اظہار کررہے ہوں گے اور پچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی۔

ان پرسیاہی چھارہی ہوگی ( کہاجائے گا کہ ) یہی وہ بدکار ہیں جو(اللہ ورسول کا)ا نکار کیا کرتے تھے۔

لغات القرآن آيت نمبراتا

نابينا \_اندها

ألأغملي

وہ پا کیز گی حاصل کرتاہے

ؽؘڗ۠ڴۜؽ

نفع دیتی ہے

َ . تَنفَعُ

| جوبے پروائی کرتاہے               | إستغنى              |
|----------------------------------|---------------------|
| تو متوجه موتا ہے                 | تَصَدُّى            |
| تومنه پھیرتاہے                   | تلَهْی              |
| ایک تھیجت ہے۔ یاد کرنے کی چیز ہے | تَذُكِرَةٌ          |
| عزت والی کتابوں میں ہے           | صُحُفٌ مُّكَرَّمَةٌ |
| پاکیزه                           | مُطَهَّرَةٌ         |
| لکھنے والوں کے ہاتھ              | اَيُٰدِیُ سَفَرَةٍ  |
| نیک اور بلندمقام والے            | كِرَامٌ بَرَرَةٌ    |
| ہم نے اوپر سے ڈالا               | صَبَبُنَا           |
| ہم نے پھاڑا                      | شَقَقُنَا           |
| نظح                              | غُلُبٌ              |
| چاره                             | ٱَبُّ               |
| زېردست آواز پيخ                  | اَلصَّآخُهُ         |
| اليي حالت                        | شُانٌ               |
| جواسے پھنسائے گی                 | يُغُنِيُهِ          |
| چپکتے د کمتے                     | مُسُفِرَةٌ          |
| ہنتے ہوئے                        | ضَاحِكَةٌ           |

ٱلْفَجَ

بدكار يحناه كار

#### تشریح: آیت نمبرا تا ۴۲

 میں سے تھے جو مکہ مرمہ میں بہت پہلے ایمان لا بھے تھے اورام المونین حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی اور بوقر ایش کے معزز لوگوں میں سے تھے جو مکہ کرمہ میں بہت پہلے ایمان لا بھے تھے اورام المونین حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی اور بوقر ایش کے سرداروں سے کلام فرمارہ ہیں جن کے اسلام قبول کرنے سے سارے عرب میں ایک عظیم انقلاب آ جانے کا امکان تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اس وقت آ پ کا جذبہ بہلے دین کس قدر عروج پر ہوگا۔ میں ای وقت حضرت ابن ام مکتوم کا آکر سوال کرنا آپ کو اچھانہیں لگا۔ آپ نے شفقت سے فر مایا کہ عبداللہ بیٹھو میں ابھی بتا تا ہوں گر بھے در یعدانہوں نے پھروبی سوال کیا اور کی مرتبہ کیا تو اس میں بھیرانیا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کی بیٹیا نی پر بچھ ہوں گے کہ شاید رسول اللہ بھی آپ سے کی بات پر ناراض ہیں وہ بچھ دریا تظار کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ادھر تر بیش سرداروں نے آپ کی با تیں نیں اور پہلے کی طرح دامن جھاڑ کراٹھ گئے اورا پے گھروں کو چل دیے لیکن نی کر یم تھا تھا اس بات پر بہت خوش تھے کہ قریش کے مرداروں تک آپ نے اللہ کے دین کی دعوت پہنچا دی ہے جو کی طرح بھی آپ کی بات سنے بات پر بہت خوش تھے کہ قریش کے دراروں تک آپ نے اللہ کے دین کی دعوت پہنچا دی ہے جو کی طرح بھی آپ کی بات سے نے اللہ کے دین کی دعوت پہنچا دی ہے جو کی طرح بھی آپ کی بات سنے کے لئے تیار نہ تھے۔

اس واقعہ کو بہت دیر نے گذری تھی کہ آپ پر سورہ عبس کی آیات نازل ہونا شروع ہوئیں جن میں الشقعائی نے آپ کو ایک اصولی بات کی طرف متوجہ فر مایا۔ ارشاد ہے کہ اے نی پیشائی پر بل ڈال لئے ، نا گوار محسوں کیا اور منہ کچھے لیا اس بات ہے کہ آپ کے پاس ایک تابینا (اندھا) آگیا تھا آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ کی بات من کر اپنا تزکیہ کر لیتا (اپ ذل کو ما نجھ لیتا) یا وہ اس سے کوئی فائدہ بی اٹھالیتا۔ جو محض دین کی سچائیوں کوئی کر بھی بے نیازی اور بدرت رہا ہے آپ اس کی طرف تو جھکے چلے جارہے ہیں حالانکہ اس کو سنوار نے اور ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ شیل طرف تو جھکے چلے جارہے ہیں حالانکہ اس کو سنوار نے اور ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ شیل ہوا ہوا چلا آ رہا ہے آپ اس سے منہ پھیر رہے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہرگر نہیں۔ یہ قرآن تو مراسر ہدایت اور شیحت ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو بحر محیفوں میں بانداور مقدس مقام رکھنے والا ہو وہ ایسے لکھنے والے ہاتھوں میں ہے جو نہا ہت نیک اور پاکھنوں ہیں بانداور مقدس مقام سعادت حاصل کر لے۔ اللہ نے کا نات میں جو بے تارفعتیں عطافر مائی ہیں ان میں سے بیقر آن ایک بہت بری نفعت ہے۔ اس کی اور ان نعتوں اور بذھیوں میں لگار ہتا ہے۔ وہ اس بات کو بھول جا تا ہے کہ اس کی پیدائش تا پاک پائی کے ایک نا تھر وہ سے بوئی کا قطرہ ( نظفہ ) جب تک اللہ نے چاہاں کے پیٹ میں پرورش کراتا اور بڑھا تا رہا جب اس کی بیدائش تا پائی کے ایک

تمام اعضاء بن گئے اور اس نے انسانی شکل اختیار کرلی اور وہ کئی پونڈ کا ہو گیا تو تک راستہ ہونے کے باوجود اللہ اس کوکس طرح اس دنیا میں بھی آگیا اور اس سے اس کی مال کوبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس نعت پر تو اس کو اللہ کاشکر گذار ہونا چاہیے تھا مگروہ اس پر غور بی نہیں کرتا اور اللہ کی ناشکری میں لگار بتا ہے۔ فرمایا کہ بھی انسان نے اس بات پر بھی غور کیا کہ دنیا میں آنے کے بعدوہ اللہ کی کتنی نعمتوں سے فاکدے حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں رہتا اور بستا ہے جتنی اس کی زندگی کے لحات ہیں ان کو گذار کرآخر کارموت کی آغوش میں جا کر سور بتا ہے۔ اب اللہ تعالی جب چاہیں گے اس کوقیامت کے دن زندہ کر کے اٹھالیں گے اور پھر زندگی بھر کئے ہوئے کا موں کا حساب لے کراس کواس کے اعمال کے مطابق جزایا سزادیدیں گے۔

فرمایا کہ آدمی کوان نعتوں برغور کرنا جا ہے جو کھانے ، یہنے کی چیزیں اور اسباب پیدا کئے گئے ہیں مثلاً الله بلندی سے پانی برساتا ہے جوز مین پر برستا ہے۔اللہ نے اس زمین کوابیا نرم اور کیتی کے قابل بنا دیا ہے کہ اس میں داند، غلمہ انگور، تر کاریاں، زیون، کھجور، گھنے گنجان باغات، پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں جوانسانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔اس کی قدرت بیہ کہ اس نے غذائیں اس طرح بنائیں کہ وہ انسان کے کام آتی ہیں ان سے بیچے ہوئے بھوسے اور چیلکے جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں لینی غذا انسان کھاتا ہےاوراس کا بھوسا جانور کھاتے ہیں۔پھل اور فروٹ انسان کھاتا ہےاوران کے پیتے اور چھلکے جانوروں کی غذا بنادی گئی ہے۔لیکن میرسب کچھاس وقت تک کے لئے ہے جب تک کا نوں کو بھاڑ دینے والی چیز یعنی صورنہیں پھوٹکا جاتا۔ جب صور پھونکا جائے گا تو انسان اوراس کا ئنات کی ہر چیز فنا کردی جائے گی۔ دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو اللہ کی ساری مخلوق زندہ ہوکر میدان حشر میں جمع ہوجائے گی۔ بیابیادن ہوگا جب ہرخص کواپنے سوادوسرے کا ہوش تک نہ ہوگا۔ ہرایک کواپنی اپنی پڑی ہوگی كونى كى كام ندآئ گاردنيا ميس محبت كوه رشتے جوايك دوسرے كى كام آتے ہيں وہاں كام ندآئيں گے۔ بھائى بھائى سے بھا گے گا،شفقت ومحبت کرنے والی ماں، اولا دے ہرد کھ کواٹھانے والا باب، زندگی بھرساتھ دینے والی بیوی اوراس کی اپنی اولا د ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ وہاں کام آنے والی چیز انسان کے نیک اور بہتر اعمال ہی ہوں گے جواس کے کام آئیں گے۔ چنانچےاس دن بعض چبرے تو خوثی اورمسرت سے چیک دمک رہے ہوں گے کیکن کچھلوگ وہ ہوں گے جن کے چبروں برخاک ا اڑرہی ہوگی ان کے چہرے اس طرح سیاہ پڑ جائیں گے جیسے کوئی دور سے گردوغبار میں اٹا چلا آ رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یقیناً بیروہی لوگ ہوں کے جوزندگی بھراللہ ورسول کا اٹکار کرتے رہے ہوں گے اور جو برے اعمال کرتے رہے ہوں گے۔

ان آیات سے متعلق چند باتیں

(۱) حضرت عبدالله ابن ام مكتوم تابينات محكر دين كيف بهت دور سي آتے تھے۔ وہ يہجه كرا بي كم تشريف لے كئے كه

شاید میرے آقا مجھ سے ناراض ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہو کیں تو آپ ﷺ فوراً اٹھے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر تشریف لے گئے اوران کو ساتھ لے کروالی آئے۔ آپ نے اپنی چا در مبارک بچھا دی اور فر مایا کہ عبداللہ اس پہیٹھو۔ تھم کی تقیل میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بیٹھ گئے پھر آپ نے شفقت سے فر مایا کہ اب تم پوچھو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دول گا۔ اس واقعہ کے بعد آپ کی شفقت و محبت میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے تو سردار انبیاء حضرت محمد طفانی ﷺ ان کواپنے پاس اپنی چا در پر بھایا کرتے تھے۔

(۲) ۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا پورانام عبداللہ ابن شریح ابن مالک ابن ربعہ زهری تھا۔ مکتوم اس محف کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے محروم ہو چونکہ وہ اندھے تھے اس لئے ان کی والدہ کو' ام مکتوم' (نابینا کی مال) کہا جاتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے سفر پر جاتے ہوئے مسجد نبوی میں اپنی جگہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو امام مقرر فرمایا۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر وہ بھی نابینا ہونے کے باوجود جہاد میں شریک ہوئے اور اسی جنگ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

(۳)۔ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ ملے کواس بات کی تعلیم دی ہے کہ اہل ایمان مسلمانوں کی اصلاح وتربیت کر کے ان کوسچا پکا مسلمان بنانا غیر مسلموں کواسلام میں داخل کرنے کی فکر سے زیادہ اہم ہے۔ہم نے بعض حضرات کود یکھا ہے کہ وہ اس کی فکر تو بہت کرتے ہیں کہ فلال بات کواس طرح ہونا چاہیے تا کہ غیر مسلم اس پراعتراض نہ کریں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلموں میں تبلیغ کی زیادہ ضرورت ہے جو مسلمان ہیں ان کے درمیان تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تصور بنیادی طور پرغلط ہے کیونکہ ہمیں غیر مسلموں کی فکر تو ہونی چاہیے گرا پی ساری صلاحیتوں کواسی پرنگانا نہیں چاہیے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد دو سوکر وڑ کے قریب ہاں کی اپنی بچاس ساٹھ حکومتیں اور سلطنتیں ہیں۔اگر ان پرمحنت کی جائے اور ان کوسچا پکا مومن بنالیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری دنیا ان کے قدموں پر جھکنے کے لئے مجبور ہو جائے گی۔ ہماری کمزوری ہے ہے کہ ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں۔ گردنیا ہم پراس طرح غالب آپھی ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ساری دنیا میں ذلیل ورسوا ہو کر رہ گئے ہیں۔

پاره نمبر ۳۰

عرقم

سورة نعبر الم التَّكْرِبْرِر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

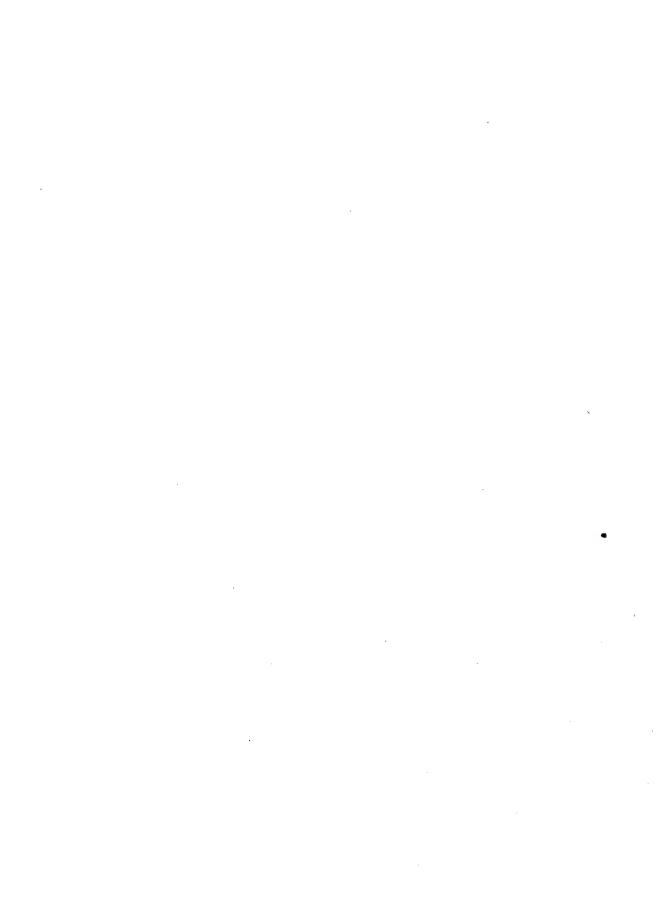

# تفارف سورة التاوير

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

اس سورۃ میں آخرت، قیامت اور رسالت کے متعلق ارشاد فر مایا گیا ہے۔ فر مایا جب سورج لپیٹ لیا جائے گا یعنی وہ بے نور ہوجائے گا۔ جب ستارے بھر جائیں گے۔ جب پہاڑا پٹی جگہ سے اڑنے لگیس کے اور ریت کا ڈھیر بن جائیں گے۔ دس ماہ کی گا بھن اونٹی جو عربوں کے نزدیک بہت تیتی ہوتی تھی وہ چھٹی پھرے گی۔ جب جنگلی اور وحثی جانورتک ایک جگہ اکشے ہوجائیں گے۔ جب روحوں کوجسموں جگہ اکشے ہوجائیں گے۔ جب روحوں کوجسموں

| كل ركوع 1<br>آيات 29<br>الفاظ وكلمات 104<br>حروف 534 |          |           |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|
| آيات 29<br>الفاظوكلمات 104<br>حروف 534               | 81       | سورة نمبر |
| الفاظوكلمات 104<br>حروف 534                          | 1        | كل ركوع   |
| رو <b>ن</b> 534                                      | 29       | آيات      |
|                                                      | 104      |           |
| مقام نزول مکه مکرمه                                  | 534      | حروف      |
|                                                      | مكةكمرمه | مقام نزول |

ے جوڑ دیا جائے گا۔ جب زندہ گاڑ دی گئی لڑی ہے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم ہیں ماری گئی۔ جب ہڑ حض کے اعمال کھول کراس

کے سامنے رکھ دینے جائیں گے۔ جب جہنم کی آگ کوخوب دہ کایا جائے گا اور جنت کو قریب ترکر دیا جائے گا۔ آسان کے سب

پر دے درمیان سے ہٹا دینے جائیں گے اس وقت ہڑ حض کو معلوم ہوگا کہ وہ (دنیا ہے) کیا کچھ لے کر آیا ہے۔ اللہ نے بلٹنے اور

چھپ جانے والے ساروں کی تم کھا کر فرمایا۔ اس رات کی تم جب وہ جائے گئی ہے اوراس مج کی تم جووہ آنے لگتی ہے کہ یہ قرآن

اللہ نے اپنے اکسیل القدر اور معزز فرشتے (جرئیل امین ) کے ذریعہ بھیجا ہے۔ وہ فرشتے جوعرش والے کے پاس بری طاقت و

قوت رکھنے والا، بلند مرتبہ ہاں کا تھم مانا جاتا ہے اوروہ امانت دار بھی ہے۔ کہ والوں سے فرمایا ہے کہ تمہار سے ساتھ مکہ بیس رہنے

والے (حضرت محمر سول اللہ بھیگئے) کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ ان کے پاس وی فرشتہ آتا ہے جے آپ تھیگئے نے آسان کے کنار سے پر

دیکھا تھا اللہ کے تھم سے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا تا ہے۔ وہ غیب کے اس علم کو (لوگوں تک) پہنچا نے بیس کی جگل ہے کا منہیں لیتے۔

یہ کی شیطان مرود دکا قول نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس بچائی کی گوائی تو تہارے دل بھی دیتے ہیں پھرتم کدھراور کس رن پر جارہ ہو؟

فرمایا کہ بی قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے ہراس شخص کے لیے تھیجت اور راہبر ہے جوسید معراست پر چلنا چاہتا ہے۔ گر

### ن سورة التكوير

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ٥ وَإِذَا النُّجُومُ انْكُذَرَتُ ٥ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُعُظِلَتُ ﴾ وإذَا الْوُحُوشُ كيشرَتُ ٥ وإذَا الْمِعَارُسُجِّرَتُ ٥ وَإِذَا النَّفُوْسُ زُوِّجَتُ ٥ وَ إِذَا الْمُوْءُدَةُ سُمِلَتُ ﴿ يِآيَ ذَنْنِ قُتِلَتُ ﴿ وَإِذَا الشُّعُفُ يُشرَتُ ٥ وَإِذَا السَّمَاءُ كُيشطتُ ﴿ وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزُلِفَتُ ﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا آحُضَرَتُ ﴿ فَلَا آحُضَرَتُ ﴿ فَلَا ٱقْيِمُ بِالْخُنْسِ ﴿ الْجُوَارِ الْكُنْسِ ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسُ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيْمٍ ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنِ ﴿ مُطَاعِ ثُمَّرًا مِيْنِ ﴿ وَ مَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴿ وَلَقَدُرُاهُ بِالْكُفِقِ الْمُبِينِ ﴿ وَلَقَدُرُاهُ بِالْكُفِقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَعَلَى الْغَيْبِ بِضَيِيْنِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطِنِ رَجِيهِ ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ آنَ يَنْتَقِيْمَ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ لِأَلَّا آنَ يَشَاءُ اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿

### ترجمه: آیت نمبرا تا۲۹

(جس دن) سورج بنور ہو جائے گا اور جب ستار بے ٹوٹ جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جو اونٹنیاں بیانے (بچہ پیدا کرنے) کے قریب ہوں گی تو وہ چھوڑ دی جائیں گی (قابل توجہ ندر ہیں گی)۔اور جب وحثی جانور (گھبرا کر) ایک جگدا کٹھے ہوجائیں گے اور جب دریا بھڑ کائے جائیں گےاور جب لوگوں کوجوڑ دیا جائے گا (جمع کردیا جائے گا)اور جب زندہ دیائی گئی لڑی کے متعلق یو چھا جائے گا کہوہ کس گناہ میں قتل کی گئی۔اور جب نامہ اعمال کھول ( کرسامنے ) رکھ دیئے جا ئیں گے اور جب آسان کھل جا ئیں گے اور جب دوزخ خوب کھڑ کائی جائے گی اور جب جنت قریب کردی جائے گی تو ہر مخص (اچھی طرح) جان لے گا کہ وہ (الله کی بارگاہ میں) کیا لے کر حاضر ہوا ہے۔ پھر میں ان ستاروں کی قتم کھا تا ہوں جو چلتے چلتے پیچھے مٹنے لگتے ہیں۔اور کچھ دنوں کے لئے جھپ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔(اور شم ہے) رات کی جب وہ جانے لگے اور مبح کی جب وہ طلوع ہونے لگے کہ بے شک بدایک محتر مفرضتے کا (لایا ہوا) کلام ہے جو بڑی قوت والا اور عرش والے کے نزد یک بڑے رہے والا ہے۔اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے۔ کہ بیتمہارے رفیق (حضرت محمصطفیٰ ﷺ) کوئی دیوانے نہیں ہیں۔اور یے شک انہوں نے اس (فرشتے جرئیل) کوآسان کے صاف کنارے پردیکھا ہے اور وہ پوشیدہ یا تیں بتانے میں بخیل بھی نہیں ہے۔اور بیقر آن کسی مردود شیطان کا کہا ہوا کلام نہیں ہے۔ (تم غور کروکہ) تم كدهر جارب ہو؟ يد قرآن ) تو ہراس فخص كے لئے جوسيدها چلنا جا ہتا ہے فيحت ہى فيحت ہے۔ اورتم ( کسی بات کو ) اللہ کے جاہے بغیر نہیں جاہ سکتے۔ (صرف) وہی رب العالمین ہے۔

### لغات القرآن آيت نبراتا٢٩

كُوِّرَتْ لپيٺ دے كيا اِنْكَدَرَتْ ماند پُرُّكُى - (پُرْكَةِ) سُيّرَتْ طادي كُنْ

| گا بھن اونٹنیاں                          | اَلُعِشَارُ           |
|------------------------------------------|-----------------------|
| حپیٹ کر پھری                             | عُطِّلَتُ             |
| جنگلی جانور                              | اَلُوْحُوْشُ (وَحَشٌ) |
| آپس میں گذنمہ وجائیں                     | حُشِرَتُ              |
| جھو نکے گئے                              | سُجِّرَتُ             |
| جوڑے جوڑے بنادیے گئے                     | زُوِّجَتُ             |
| ز مین میں گاڑ دی گئی لڑکی                | ٱلْمَوْءُ دَةُ        |
| پوچھا گيا                                | سُئِلَتُ              |
| اعمال نامے                               | اَلصُّحُفُ            |
| پھیلا دیتے                               | نُشِرَتُ              |
| پرت کے پرت اتار کئے گئے کھال تھینچ لاگئی | كُشِطَتُ              |
| بعثر كا كى گئى                           | سُعِّرَتْ             |
| قريب كردى گئي                            | ٱڒ۫ڸؚڣؘۘۘ             |
| وہ لے کر حاضر ہوا                        | آخضَرَث               |
| پیخیے ہٹ جانے والے                       | ٱلْخُنَّسُ            |
| حچپ جانے والے                            | ٱلۡكُنَّسُ            |
| <u>پھیل گیا</u>                          | عُسْعَسَ              |
|                                          |                       |

روشن ہوا

تَنَفَّسَ

مرتنيهوالا

مَكِين

جس کی اطاعت کی جائے۔کہامانا جائے

مُطَاعٌ

كناره

الأفق

تنجوي كرنے والا

بضَنِيْنَ

## تشريخ: آيت نمبرا تا٢٩

قیامت کے ہولناک دن جب پورے نظام کا نئات کو درہم برہم کر کے میدان حشر میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گاوہ دن انسان اور کا نئات کے ہولئاک دن جب پورے نظام کا نئات کو درہم برہم کر کے میدان حشر میں تمام لوگوں کو ہوگا۔ جس میں کسی کے ساتھ بے انسانی نہ کی جائے گی اور ہر خض کو اس کے عمل کے مطابق یا تو عذاب اور سزادی جائے گی یا وہ اللہ کے فضل و کرم اور انعام کا مستحق ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ معصوم لڑی جس کو ناحق قبل کی گیا تھا اس کی فریادین کر قاتلوں کو سزادی جائے گی۔

اس دن سورج کی پھیلی ہوئی کرنوں اور روشی کو لپیٹ کراس کو بے نور کر دیا جائے گا، ستار ہے بھر جا کیں گے بہاڑ جو زیب پر کینوں کی طرح گاڑ دیئے گئے ہیں جس سے زمین اپنا توازن قائم رکھے ہوئے تھی وہ خود بے وزن ہوکراڑتے پھریں گے۔
دی ماہ کی گا بھن افٹی جوعر بوں کے نزدیک بے انتہا قیتی چیز بھی جاتی تھی اور ہر وقت اس کی گرانی کرتے تھے آئیں اس کی حفاظت کا ہوش تک نہ ہوگا اور وہ افٹی آوارہ پھرتی ہوگی۔ وحشی جانور جوانسانوں اوران کی آباد یوں سے گھراتے ہیں وہ سب پریشان ہوکر آباد یوں سے گھراتے ہیں وہ سب پریشان ہوکر آباد یوں میں گھراتے ہیں وہ سب پریشان ہوکر آباد یوں میں گھراتے ہیں وہ سب پریشان ہوکر آباد یوں میں گھراتے ہیں ہوجا کیں گے۔ جب شاخیس مارتا سمندر اور اس کا پانی آگ بھانے کے بجائے خود آگ بن کر پھڑک اللے گا۔ جب مخالف کر وہ آپس میں جوڑ دیئے جا کیں گے یعنی جس کا تعلق جس گروہ سے ہوگا وہ اس کے ساتھ جڑجائے گا۔ اس دن ان ظالموں اور قاتلوں کو خت سرزادی جائے گی جنہوں نے معصوم بچیوں کوئی کیا ہوگا۔ اس معصوم لڑکی کو فریادی آبال کر پوچھا جائے گا کہ آخر تیراجرم کیا تھا جس کی وجہ سے تھے مارا گیا تھا؟ اس طرح اس کے قاتلوں سے انقام لیا جائے گا۔ جب بنال کو پھول دیا جائے گا۔ اور ابھی تک انسانوں کی نظروں سے جو چیزیں پوشیدہ تھیں وہ ظاہر کردی جائیں گی۔ اس دن جہنم کی آس کی میں شدت پیدا کرنے کے لئے اس کو دھونکا یا جائے گا اور جنت کو اہل ایمان سے قریب ترکردیا جائے گا۔ اس وقت ہرخض

فرمایا کہ جس طرح قیامت کا آنابری ہاتی طرح یہ بھی سپائی ہے کہ اللہ نے جرئیل کے ذریعہ حضرت محمصطفیٰ علیہ پر
اپنا جو کلام نازل کیا ہے وہ انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہوراس کو اللہ کی
طرف سے توفیق بھی مل جائے تو اس کو اس نصیحت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بیدہ پاکیزہ کلام ہے جو ہر طرح محفوظ ہے جس کی
حفاظت اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ شیطانوں کی بیمجال نہیں ہے کہ وہ اس میں کی طرح بھی مداخلت کرسکیں یا اللہ کے کلام جیسا

اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو سم کھائی ہے جو پلنے اور چھپ جانے والے ہیں۔ رات کے اندھیرے کو سم جب وہ سمت جا تا ہے اور اس سے مج کی روشی ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس قر آن کو لانے والا وہ پیغام برفرشتہ جرئیل ہے جو بردی قوت والا ،عرش والے کے نزد یک بڑے رہے والا ،جس کی بات فرشتے بھی مانتے ہیں اور نہایت امانت دار ہے وہ اس قر آن کو لے کر اس ہستی پر نازل ہوتے ہیں جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے نہایت بلند ہیں وہ کوئی دیوانے یا مجنون نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی اس فرشتے کو آسان کے صاف کنارے پردیکھا ہے۔ جب وہ اللہ کے تھم سے حضرت محم مصطفیٰ عظیۃ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں تو آپ ان کا ہنوں کی طرح نہیں ہیں جو لوگوں کو پوری بات نہیں بتاتے بلکہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہرتھم اور پوشیدہ باتوں کو ہرخص کے مامنوں کی طرح نہیں ہیں جو لوگوں کو پوری بات نہیں بتاتے بلکہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہرتھم اور پوشیدہ باتوں کو ہرخص کے سامنے کھول کر بیان فرمادیے ہیں اس کے پہنچانے میں آپ کی بخل اور کنجوس سے کا منہیں لیتے۔

اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک دن حضرت جرئیل کی قوت وطاقت، دیا نت وامانت اور حضرت محمصطفیٰ ﷺ کی شان رسالت اور قرآن کریم کے سراسر نصیحت ہونے کے دلائل کے بعدان لوگوں سے سوال کیا ہے جواتن سچائیوں کے باوجودان کو سلیم نہیں کرتے کہ لوگو ! تم کد هرجار ہے ہو؟ اللہ کی توفیق کیوں نہیں ما تکتے ؟ کیونکہ جب تک اس کی توفیق عطانہیں کی جائے گی اس وقت تک بیسعادت تمہارے حصے میں نہیں آ سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا نئات میں وہی ہوتا ہے جسے جس طرح رب العالمین چاہتا ہے۔ اس کی مشیت یا چاہت کے بغیر کوئی سعادت نصیب نہیں ہو گئی۔

پاره نمبر ۳۰

عدم

سورة نمبر ۸۲ الإنفطار

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# العارف سورة الانفطار الم

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

ال سورة میں فرمایا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی جس کے آنے میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے تو انسان نے دنیا میں جو پچھا ممال کیے ہیں وہ سب کے سب اس کے سامنے آجا کیں گا امرا کیا نامہ اعمال تیار آجا کیں گا اور پھر ہر خض کے ساتھ پوراپوراانصاف کیا جائے گا۔ ہرایک کا نامہ اعمال تیار ہے جولوگ نیکی اور تقوی کی زندگی گز ارکر آئیں گے ان کے لیے جنت کی ہر طرح کی راحتیں اور نحتیں موجود ہوں گی اور جولوگ نفر وشرک اور گنا ہوں میں جتلا رہے ہوں گے ان کوجہنم کا

| 82      | سورة نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | كل ركوع      |
| 19      | آيات         |
| 80      | الفاظ وكلمات |
| 334     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

عذاب نفیب ہوگا۔اس سورۃ کا خلاصہ بدہے۔فرمایا جب آسان بھٹ جائے گا،ستارے بگھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیئے جائیں گے اور تمام قبریں کھول دی جائیں گی اس وقت ہرخض کو بیمعلوم ہوجائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ ا

-4

فرمایا اے انسان! مجھے اس رب کریم کی طرف سے کس نے دھو کے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تیر ے اعضاء میں ہم آ بھی اور تجھے ہرطرح درست بنایا اور جسمانی اعتدال عطا کیا۔ اور جس طرح چاہ تجھے تر تیب دے کر جوڑ دیا۔ فرمایا کہ اے انسان تو پھر بھی جز ااور سزا کے دن لیعنی قیامت کو جھٹلا تا ہے حالا تکہ تیرے اوپرا لیے یا در کھنے والے اور لکھنے والے معزز فرشتے مقرر ہیں جو تیرے ہرفعل کو لکھ دہے ہیں۔ یقینا وہی لوگ اس دن میش و آرام میں ہوں کے جونیک اور پر ہیزگار ہوں گے اور جولوگ مقرر ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی نظروں سے نہ تو کوئی غائب ہو سکے گا اور نہ چھپ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے دن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے سوالیہ انداز سے لوچھا ہے کیا تہمیں معلوم ہے کہ وہ جزا کا دن کیسا ہوگا؟ پھر پوچھا کہ کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ جزا کا دن کیا ہوگا؟ فرمایا وہ دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ اور اس دن فیصلے کا اختیار صرف اللہ درب العالمین کے پاس ہوگا۔

### و سُوْرَةُ الْإِنْفِطَارِ ﴿

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَّةِ

إِذَا النَّهَا مُ انْفَطَرَتُ فَوَإِذَا الْكُوْكِبُ اثْنَاتُرَتُ وَإِذَا الْبِحَامُ فَجْرُتُ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْزُرُتُ فَعَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا قَذَمَتُ وَإِخْرَتُ فَ كَا يُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَيِّكَ الْكُمْ يُعِرِقُ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْبِكَ فَعَدَلِكَ ﴿ فِي آيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءً رَكَّبُكَ ٥ كُلُا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِلْحِفِظِينَ ﴿ كِلَامًا ڰٳؾۑؽڹ۞ٚؽۼۿٷڹ ماتفعكون®ٳؾٙ١ڵٳؠۯٳۯڵؚڣؽڹؘعِيمِ۞ وَإِنَّ الْفُجَّارَلِفِي بِحِيْمٍ ﴿ يَصُلُونُهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿ وَمَا هُمُ عَنْهَا بِغَالِبِينَ ﴿ وَمَا آدُلُكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ ثُمَّرَمَا ٱدُرْيكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ فَيَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْتًا وَالْكَمْرُ يُوْمَدِذِ تِلْهِ اللهِ

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۹

جب آسان مچھ جائے گا اور جب ستارے بھر جائیں گے اور جب سمندر بہا دیئے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پچھے کیا چھوڑا۔اے انسان! مجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر تجھے ہرطرح درست کیا۔ پھر (تمام اعضاء میں) ایک خاص اعتدال وتوازن رکھا۔ تجھے جس صورت میں چاہا ڈھال دیا۔ ہرگزنہیں۔ بلکتم انصاف کے دن (قیامت) کو جھٹلانے والے ہو حالانکہ بے شک تہمارے اوپر تکہبان مقرر ہیں۔ جومعزز اور کا تب (اعمال) ہیں۔ وہ جانتے ہیں تم جو پچھ کرتے ہو۔ بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں آرام سے رہیں گے۔ اور بے شک بدکار جہنم میں ہوں گے۔ وہ انصاف کے دن اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس جہنم سے کہیں عائب نہ ہو تک کے دو انصاف کے دن اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس جہنم سے کہیں عائب نہ ہو تک کے گھر کے کہ وہ انصاف کا دن کیا ہے؟ وہ ایسا دن ہے جس میں کوئی شخص کی کھر گے گھر کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ انصاف کا دن کیا ہے؟ وہ ایسا دن ہے جس میں کوئی شخص کی گھر کیا آپ کی کھر گا۔ اور اس دن تمام تر اختیار اللہ ہی کا ہوگا۔

### لغات القرآن آية نبراتا ١٩

| ابل پڑے                       | فُجِّرَتُ            |
|-------------------------------|----------------------|
| ا کھا ژکر بھینیک دی گئی       | بُعُثِرَتُ           |
| آ گے بھیجا                    | قَدَّمَتُ            |
| پیچیے مچھوڑا                  | اَخُّرَتْ            |
| مخجے کس نے دھو کے میں ڈال دیا | مَا غَرَّكَ          |
| مخجية فعيك فعيك بنايا         | سَوَّاكَ             |
| برابركيا                      | عَدَلَ               |
| <i>جو</i> ڙديا                | رَكَّبَ              |
| باعزت لكصفوالي                | كِرَامًا كَاتِبِيْنَ |
| نيك لوگ                       | ٱلْاَبُرَارُ         |
| تخكم                          | ٱلْاَمُو             |
| _                             | •                    |

## تشریخ: آیت نمبرا تا ۱۹

اس سورت میں بھی قیامت کے ہولناک دن کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اس دن صرف انسان کے نیک اعمال ہی اس کے کام آئیں گے اور اللہ کے سوا کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا۔ فرمایا کہ قیامت کا دن وہ انقلا لی دن ہوگا جب اس سارے نظام کا ئنات کوالٹ دیا جائے گا، آسان بھٹ جا ئیں گے،ستارے اپنا توازن اور باہمی کشش نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے تکراجا کیں گےاور بے وزنی کی کیفیت کے ساتھ فضاؤں میں بھر جا کیں گے۔سمندر کایانی جودنیا سے تین گنازیادہ ہے وہ جوش مار کرابل پڑے گا اور زمین پر پھیل جائے گا۔ قبریں کھول دی جا ئیں گی اور زمین میں جو پچھے ہوگاوہ باہر آ جائے گا اس دن ہر محض اس بات کواچھی طرح جان لے گا کہاس نے اپنے نیک اعمال میں ہے آ گے کیا جیجا تھااوروہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کرآ گیا ہے۔ الله تعالى نے تمام انسانوں سے خطاب كرتے ہوئے فرمايا اے انسان! مجھے اس رب كريم كى طرف سے كس نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تختبے پیدا کرے ہرطرح اعتدال اورتو ازن عطا فرمایا ہے۔ کیا تختبے اس کے کرم پراعتاد نہیں ہے؟ کیا تو سجھتا ہے کہ وہ رب صرف کریم ہے تو وہ قیامت کے دن انصاف سے کام نہ لے گا؟ یقیناً وہ اللہ اس دن ہر محض کے ساتھ انصاف کرے گا بھی اس کاسب سے بڑا کرم ہے۔ فر مایا کہ اے انسان تو اپنے بروردگارکو بھول گیا حالانکہ اس نے تجھے وجود بخشا۔ اس کے فضل وکرم سے ابیا وجود جوساری مخلوق سے افضل واشرف ہے۔اس نے انسان کی شکل وصورت کوجس طرح جا ہابنا دیا۔اربوں، کھر بوں انسانوں کوایک ہی جیسا جسم عطا کیا ہے لیکن وہ ایک دوسرے سے اتنے مختلف میں کہ ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ عقل کا تقاضایے تھا کہ ان احسانات کے سامنے تیراسر جھک جاتا اورتواس کی نافر مانی نہ کرتا۔غلط بنیا دوں اورعقیدوں کی غلطیوں نے تخجے رب کریم سے غافل کر دیا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ تو دنیا میں جو پچھ کرتا ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حالا نکہ تیرا ساراا عمال نامہ تیار کیا جار ہاہے۔ نہایت معتبر کا تب فرشتے (کراہا کا تبین) تیری ایک ایک حرکت کونوٹ کررہے ہیں جے وہ قیامت کے دن تیرے رب کے سامنے پیش کریں گے۔ان اعمال کے مطابق جو نیک اور حسن عمل رکھنے والے ہوں گے وہ جنت کی راحتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور بدکاراس انصاف کے دن جہنم میں جھونک دیتے جائیں گے۔وہ وہاں سے کہیں بھاگ نہیں گے اور اپنے برےانجام ہے بچ نہیں گے۔

نی کریم عظی کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ انصاف کا دن کیا ہوگا؟ اور کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ بیوہ دن ہوگا جب کوئی کسی کے کام نیر آسکے گا۔کوئی کسی کونفع نہ پہنچا سکے گا۔اس دن ساراا ختیار صرف اللّدرب العالمین کے ہاتھ میں ہو گا۔ وہ جس طرح چاہے گافیصلے فرمائے گا۔

> واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 松谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷

پاره نمبر ۳۰

حمر

سورة نمبر ۲۸

المُطفِّفِين

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

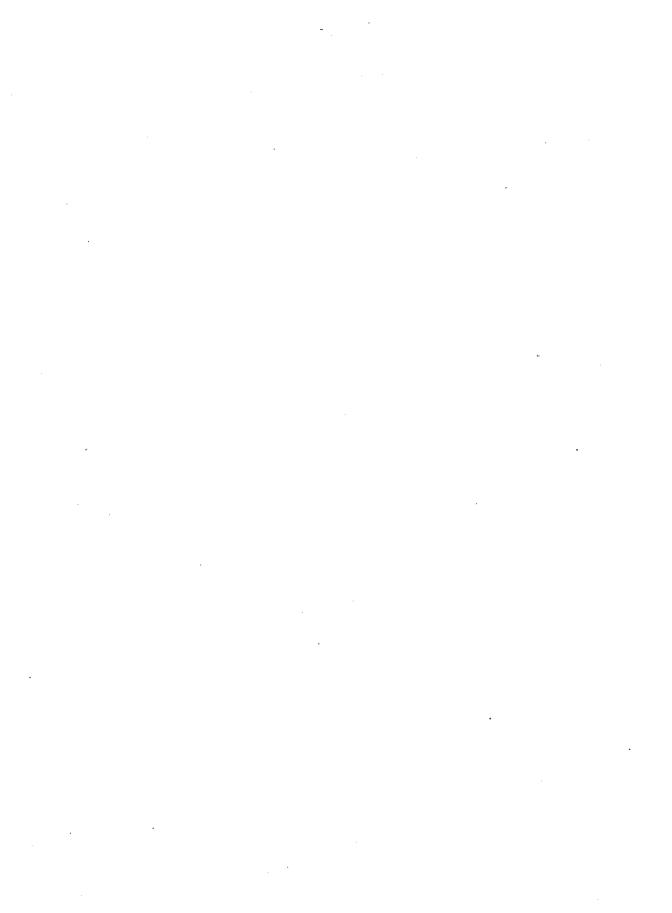

# العارف شورة المطقفين الم

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينَ مِ

اس سورة میں آخرت پریقین، حقوق العباد میں احتیاط، اجتھے اور بر ہے لوگوں کا انجام، اہل ایمان کی کامیا بی اور کفاروشرکین کی حقیق ناکامی کو بیان کر کے کہا گیا ہے کہ ہرخض کے اعمال کا کمل ریکارڈ اللہ کے ہاں محفوظ ہے جس کی تگرانی پراللہ کے فرضے مقرر ہیں۔ نیک لوگوں کی رومیں اور اعمال نامے جمین میں محفوظ ہوں گے۔ لوگوں کی رومیں اور اعمال نامے جمین میں محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالی نے کفار کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اہل ایمان کا فداق نداڑا کیں۔ ان تمام باتوں کو اس سورة میں بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ ہے۔ فرمایا لین دین میں کمی کرنے والوں کے لیے بوئی

| 83       | سورة نمبر    |
|----------|--------------|
| 1        | كلركوع       |
| 36       | آيات         |
| 173      | الفاظ وكلمات |
| 758      | حروف         |
| مكةكمرمه | مقام بزول    |

ہے جس کے پانی کواللہ کے مقرب بندے ہی پیک گے۔ فرمایا کہ یہ کفار مجر بین جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو خداق اڑا نے کے لیے آتھوں سے اشارے کرتے تھے اور جب وہ اپنے گھروں کولو شخ تو خوب اترائے اور اکڑتے جاتے (جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو) جب وہ مومنوں کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ اصل میں بیلوگ بہتے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ کہنے کاحق نہ تھا کیونکہ ان کواللہ نے ان پر کوئی گھراں بنا کرتو نہیں رکھا تھا۔ قیامت کے دن بیالی ایمان شاہانہ انداز سے او فی مندوں پر بیٹھے کھارے برے حالات کود کھے کران پر نس رہے ہوں گے۔ اس طرح ان کا فروں کی حرکتوں کا پوراپورابد لیل کررہے گا۔

### مُوْرَةُ الْمُطَنِّعَيْن ·

# بِسُــِ والله الرَّحُوْ الرَّحِيَ

وَيُلُ لِلْمُطَقِّفِينَ الذِينَ إِذَا الْتَالُواعَلَى التَّاسِ يَسْتُوفُونَ \* وَإِذَا كَالُوْهُمْ إِوْ وَزُنُوهُمْ يُغْسِرُونَ ۞ ٱلا يَظُنُّ أُولَيْكَ أَنَّهُمْ مَّنْعُوثُونَ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ أَكُلِّ إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِلَفِي سِجِّينِ أَوْمَا آدُرلكَ مَاسِعِيْنُ ۞ كِنْبُ مِّرْقُومٌ ۞ وَيُلُّ يَوْمَبِ ذِلْمُكَذِّبِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهُمْ الْآكُلُ مُعْتَدِ آثِيْمِ ﴿ إِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِ الْنَّنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْكَوَّلِيْنَ ﴿ كَالْا بَلْ مَنْزَانَ عَلَى قُلُوْبِهِ مُومًّا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ٩ كُلَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَّتِهِ مْ يَوْمَهِ ذِ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ كَمَالُوا الْجَحِيْمِ أَثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْرِهِ تُكُذِّبُونَ أَن كُلْرُانَ كِتْبَ الْاَبْرَارِلَفِي عِلْيِيْنَ ٥ وَمَا آدُرُوكَ مَا عِلْيُؤْنَ ٥ كِتْكِ مِّرْقُومٌ فَي يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ فَإِنَّ الْكِبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ ﴿ عَلَى الْاَرَا إِلِّ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ مِ

6 m

نَضْرَةَ النَّعِيْمِ فَي يُسْقُونَ مِن تَحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ فَ خِتْمُهُ وَمِسْكُ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْمَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْمَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَمِن تَشْنِيْمِ فَى عَيْنًا يَثْثَرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿ وَمِن النَّذِيْنَ الْمُثَرَّبُونَ ﴿ وَمِن الذَّيْنَ الْمُثَوَّا يَضَحَكُونَ ﴿ وَلَى الذَّيْنَ الْمُثُولِ يَضْحَكُونَ ﴿ وَلِمَا الْمُثَوَا يَضَحَكُونَ ﴾ وإذا مَدُّوا بِهِمْ يَتَعَامَزُونَ ﴿ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى الْمُنُولِ وَلَا الْمُقَلِّبُوا الْمُقَالِقِ فَي وَلِمَا الْمُثَولِ الْمُقَالِقِ فَي وَلِمَا الْمُقَالِقِ فَي وَلِمُ اللَّهُ وَالْمُنَا الْمُقَالِقِ فَي وَلِهُ وَلَي الْمُقَالِي فَعَلَونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِقِ فَي الْمُقَالِقِ فَي الْمُقَالِقِ فَي الْمُقَالِقِ فَي وَلَى الْمُقَالِقِ فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُقَالِقِ فَي الْمُقَالِقِ فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُقَالِقِ فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقُ وَى الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا مِن الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ وَالِي الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا مُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

## ترجمه: آیت نمبرا تا ۳

ماپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے تاہی ہے۔ (ان کا بیمال ہے کہ) جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پیانہ جرکر لیتے ہیں اور جب لوگوں کو پیانہ سے ماپ کردیتے ہیں یا تو لتے ہیں تو کم کردیتے ہیں۔ کیاان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے جو بہت بڑا دن ہوگا؟ جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہر گزنہیں۔ بے شک بدکر دار لوگوں کا نامہ اعمال سجین ( تنگ و تاریک مقام ) میں ہوگا۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ بجن کیا ہے؟ وہ صاف صاف کھا ہوا نامہ اعمال ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جوانصاف کے دن کو جھٹلا یا کرتے تھے۔ اور اس کو تو وہی جھٹلا سکتا ہے جو صد سے بڑھ جانے لوگ ہیں جوانصاف کے دن کو جھٹلا یا کرتے تھے۔ اور اس کو تو وہی جھٹلا سکتا ہے جو صد سے بڑھ جانے لوگ ہیں جوانصاف کے دن کو جھٹلا یا کرتے تھے۔ اور اس کو تو وہی جھٹلا سکتا ہے جو صد سے بڑھ جانے

والا گناہ گار ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بیرتو گذرے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔اییا ہرگزنہیں ہے۔ بلکہان کے دلوں بران کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔اپیا ہر گزنہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ اس دن اپنے برور دگار کے دیدار سے روک دیئے جائیں گے (محروم رہیں گے)۔ پھر بے شک پہلوگ جہنم میں داخل کئے جا کیں گے۔ پھران سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کوتم حجٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز ایبانہیں ہے۔ بےشک جونیک لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال' معلمین' میں ہوگا اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ "عليون" كياب؟ وه لكها مواايك صاف دفتر ب-الله كفرشة الى كالكراني كرتے بي -بيتك جونیک لوگ ہیں وہ (جنت میں) آ رام سے ہوں گےمسہریوں پر بیٹھے نظارہ کررہے ہوں گے۔ ان کے چبروں پر (خوشی ومسرت اور) راحتوں کی تاز گی ہوگی۔ان کوخالص مشک کی گلی ہوئی مہر والی شراب بلائی جائے گی۔ اور رغبت کرنے والوں کو جاہیے کہ وہ اس نفیس شراب کی خواہش کریں۔اس شراب میں تسنیم (جنت) کے یانی کی آمیزش ہوگی۔ بیسنیم ایک چشمہ ہے جس سے مقربین بارگاہ پیس گے۔ بے شک مجرم (گناہ گار، کفار دنیا میں) ایمان والوں پر ہنا کرتے تھے۔اور جب وہ ایمان والے (ان کے ماس سے) گذرتے تو آئھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے تو وہاں بھی ان کے تذکرہ کا مزہ لیتے تھے۔اور جب كافران كود يكھتے تو كہتے تھے كہ يہ بہكے ہوئے لوگ ہیں۔ حالانكہان كافروں كومسلمانوں پر گران بنا کرنہیں بھیجا گیا تھا۔ پھراس (قیامت کے دن )اہل ایمان کفار پر بینتے ہوں گے۔او نیچ تخت اورمسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔واقعی کا فروں کوان کے کئے کا خوب بدلہ ملا۔

الْمُطَفِّفِينِ ٨٣

لغات القرآن آيت نبراتا٢٧

ٱلۡمُطَفِّفِيۡنَ تم تولنے والے ۔گھٹانے والے اكتالُوُا انہوں نے ماپ کرلیا

| وه پورا پورا ليتے ہيں                             | يَسْتَوُفُونَ     |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| ماپ کردیں                                         | كَالُوُا          |
| انہوں نے وزن کیا                                  | ٱوَّزَنُوْا       |
| وه گھٹا کردیتے ہیں                                | يُخُسِرُونَ       |
| حفاظت سے رکھی جانے والی چیز                       | سِجِّينٌ (سِجُنٌ) |
| لكحاجوا                                           | مَرُقُومٌ         |
| زمگ جم گیا                                        | زَانَ             |
| وه کماتے ہیں                                      | يَكْسِبُونَ       |
| روک دیئے جا کیں گے                                | مَحْجُو بُوْنَ    |
| بلندمقام (جہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے محفوظ ہیں) | عِلِّيُيِيْنَ     |
| اس کود کیھتے ہیں                                  | يَشُهَدُه'        |
| وہ پلائے جا ئیں گے                                | <b>يُسْقَوُنَ</b> |
| خالص اور بهبترين مشروب                            | ؙۯؘڂؚؽؙؾٞ         |
| مېرلگادي گئي                                      | منحتوم            |
| مثل المثل                                         | <u>ز</u> مِسُکُ   |
| آ محے بردھتا ہے                                   | يَتَنَافَسُ       |
| جنت کانام ہے                                      | تَسْنِيُمٌ        |

مَرُّوُا ده گذرے يَتَغَامَزُونَ آگھوں ہے آپس میں اشارے کرتے ہیں فَکِهِیُنَ دل کُلی کرنے والے فُوِ بَ بدلددیا کیا

## تشرق: آیت نمبرا تا ۲۳

تطفیف کے معنی ماپ تول میں چوری چھیے کی کرنا ہے۔ لیکن مُطفف ہراس فحض کو کہتے ہیں جو کسی کے حق میں کی کرتا ہے الله کاحق ہویا بندوں کا۔ ہرطرح کی تطفیف نا جائز ہے۔ بندوں پراللہ کا بیت ہے کہ وہ اللہ کے سواکسی دوسر ہے کی عیادت و بندگی نہ کریں۔اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔ ہرمعاملہ میں اللہ اوراس کے رسول کی کم ل اطاعت وفر ماں بر داری کریں نماز ، روز ہ زكوة ، ج كة داب، احكامات اور فرائض كو يورى طرح اداكري اوراس في جيساتكم ديا باس كام كواى طرح اداكري بندول کا بندوں پر بیت ہے کہ وہ معاملات زندگی ،لین دین اور تجارت میں احکامات الٰہی کے مطابق عمل کریں اور کسی کوکسی طرح کی کی کا احساس نہ ہونے دیں کیونکہ جس معاشرہ میں اللہ کے ساتھ شرک اور ماپ تول میں کمی کی جاتی ہوں معاشرہ باہمی اعتاد کھو بیشتا ہے اورزندگی کے تمام معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آجاتے ہیں جواینے ذاتی مفادات کے لئے بوری قوم کے اخلاق و کردار کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں ۔ یکی وجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ كفروشرك جتنا بڑا جرم ہے۔ تجارتی بددیانتی ،لوث كھسوث ، دھوكہ دہی اور ہے ایمانی بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جس کی سزااس قوم کی کمل تباہی اور بربادی ہے۔حضرت شعیب کی قوم بہت خوش حال تھی ان کے پاس مال ودولت اوروسائل کی کمی نتیمی مگران میں دوالی خرابیاں پیدا ہوگئی تھیں جن کی وجہ سے اس قوم پر اللہ نے عذاب نازل كيا-ايك توكفروشرك اوردوسرے ماي تول ميں كى يعنى تجارتى بدديانتى ،حضرت شعيبٌ جن كود خطيب الانبيا، كها جاتا ہے انهوں نے اپنے پر جوش خطبات سے اپنی قوم کو ہر طرح سمجھایا۔ انہیں کفروشرک اور مای تول میں کی سے بیچنے کی ترغیب دی مگر بوری قوم نے ساتھ دینے کے بجائے حضرت شعیب کوطرح طرح سے ستایا اوران کودھمکیاں تک دیں محرحضرت شعیب ان کو ہراہر سمجھاتے رہے جب بیقوم اپنے کفروشرک اور تجارتی لوٹ کھسوٹ اور ماپ تول میں کی سے بازندآئی تو آخر کاراس قوم براللہ کا فیصلہ آسمیا اور

وہ پوری قوم تباہی سے دوحیار ہوگئی۔

قرآن کریم میں کی مقامات پر ماپ تول میں کی کوانتہائی قابل نفرت اور حرام فعل قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کر واور تو لئے میں دوسروں کونقصان نہ پنچاؤ (سورۃ الرحمٰن) جب ناپوتو پورانا پواور سیح تر از و سے تو لو (بنی اسرائیل) ۴ انصاف کے ساتھ یورانا پواور تو لو (الانعام)

نی کریم علی نے بھی ماپ تول میں کی کرنے کوالی نوست قرار دیا ہے جس سے انسانوں کارزق رک جاتا ہے اور قحط پر جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علی نے فرمایا کہ جوتوم ماپ تول میں کی کرتی ہے وہ قوم قطیجیسی مصیبت میں گرفتار ہوجاتی ہے۔ دوسری حدیث میں ارشادگرامی ہے جوتوم ماپ تول میں کی کرتی ہے تواللہ تعالی اس قوم کے رزق کا سلسلہ ختم کردیتے ہیں (قرطبی) یعنی ہر نعت سامنے موجود ہوتی ہے گرآ دمی ایکی بیار یوں میں جتال ہوجاتا ہے کہ وہ اس نعت سے پورافا کدہ حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ خلاصہ بیہ کہ ماپ تول میں کی خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں اور اس معاشرہ میں دھوکا، فریب، لالجی، خوری، ڈاکہ اور رشوت عام ہوجاتی ہے جس سے پورے معاشرہ کی سے معاشرہ کا سکون تباہ و ہرباد ہوکررہ جاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی اور اس کے

عربوں میں ماپ تول اور لین دین کے دوطریقے رائج تھے،وزنی اور کیلی

رسول حضرت محمدرسول الله على في ماب تول ميس كى كوحرام قر ارديا ہے۔

جن چیزوں کالین دین تول کر کیا جاتا تھا اس کووزنی کہتے تھے اور جن چیزوں کی خرید وفروخت کی پیانے (برتن) سے کی جاتی اس کو کیلی کہا جاتا تھا۔ کسی نے تووزن کرنے کے دوطرح کے بیٹے (پھر کے کلائے) بنار کھے تھے۔ لینے کے اور دینے کے اور دینے کے اور اس خوری کے بیانے (برتن) بنار کھے تھے جس سے دیتے وقت کم ٹاپتے اور لیتے وقت پورا لیتے تھے۔ شریعت نے اس عادت کو تا جائز اور حرام قرار دیا ہے جس سے بیخنے کی ضرورت ہے۔

ہمارے دور میں ترقی یافتہ اور پنم ترقی یافتہ ملکوں میں ماپ تول کے آلات بہت مختلف بنادیئے گئے ہیں۔ اس کے لئے بوئ بوئی بوئی مشینوں کے ذریعہ چیزوں کو ما پا اور تولا جا تا ہے۔ اس میں کوئی ہے ایمانی کا بظاہر امکان نہیں ہوتا لیکن ہوشیار اور چالاک لوگوں نے ان مشینوں میں بھی بہت ہے ایسے طریقے افقیار کررکھے ہیں کہ گا کہ کو پند ہی نہیں چانا اور وہ بری چالاک سے آنکھوں میں بھی بہت سے ایسے طریقے افقیار کررکھے ہیں کہ گا کہ کو پند ہی نہیں چانا اور وہ بری چان کے ساتھ منع کیا ہے جن میں دھول جھو مک کر ماپ تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ایسے تمام طریقوں سے بوی تختی کے ساتھ منع کیا ہے جن میں دھول جھو تک کر ماپ تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ اہل ایمان سے فرمایا گیا ہے کہ وہ وقتی نفع کمانے کے لئے اپنی آخرے کو بر بادنہ کریں اور

اپنے معاشرہ کو تجارتی بددیانتوں سے پاک کرنے کی ہرمکن کوشش کرتے رہیں۔الحمد للدائل ایمان نے ہمیشہ اس سلسہ میں اپن ذمہ داریوں کو احسن طریقہ سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیمن جس طرح ایک مچھلی پورے تالا ب کو گندہ کردیتی ہے اس طرح پچھلوگ لا کچے اور ذاتی مفاد میں اسلامی تعلیمات کو بھلا کر ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہم ہے کہ سکتے ہیں کہ اگران کے سامنے دین کی بچی تعلیمات ہو تیں تو وہ بھی اس بددیا نتی کا مظاہرہ نہ کرتے ۔ آخرت سے بے نیاز ہوکر چلنے والے ہی اس خرائی میں مبتلا ہوتے ہیں جو سراسران کا اپنا ذاتی فعل ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہر حال بے ایمانی کی تمام صورتیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بخت نا پندیدہ اور قابل ملامت ہیں۔

مكه مرمه چونكه ' وادى غيرزرع'' ريابي يعني ايسي وادى جهال زراعت نهيس موتى تقى ان كا گذر بسرتجارت اورلين دين پرتھا۔ جب کہ مدینہ کے تمام انصار عام طور پر زراعت پیشہ تھے یعنی کھیتی ہاڑی کر کے وہ اپنا پیٹ یا لتے تھے۔ جب نبی کریم ﷺ اور آپ کے جال نثار صحابہ کرام جمرت کر کے مدینہ منورہ مینیج تو صورت حال بیٹھی کدمدینہ منورہ کی بوری مارکیٹ پر یہود بول کا قبضہ تھا وہ جس طرح جاہتے مارکیٹ کواویرینچ کرتے رہتے تھے۔انصار سیدھے سادھے مسلمان تھے وہ کھیتوں میں محنت کرتے تھے اور ا پیخون نیبینے کی پیداوار کو جب مارکیٹ میں لا کرفروخت کرتے توان کوان کی محنت کا پوراصلہ نہ ماتا تھا۔ان کے لینے اور دینے کے پہانے الگ الگ تھے۔ جب مہاجرین مکہ نے مارکیٹ کی طرف رخ کیا اور اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیانت ،امانت اورانسانی مدردی کامعاملہ کیا تو وہ مارکیٹ پر چھاتے ملے گئے کیونکہ ان کو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکرتھی اور بیاصول کی بات ہے کہ جس آ دمی کواس بات کی فکر گلی رہتی ہے کہ اس سے کوئی ایسا کام ندہوجائے جس سے اس کی آخرت تباہ ہوکررہ جائے تو اس کے ہر عمل میں دیانت وامانت کا پہلونمایاں ہوتا ہے۔لیکن جس کواس بات کا یقین ہی نہ ہو کہ اس کومرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہاوراللد کے سامنے حاضر ہوکرایک ایک پائی اورایک ایک کمھے کا حساب دینا ہے تو وہ دنیا کمانے میں اس قدر مگن ہوجاتا ہے کہ اس کودیانت داری اورانسانیت سے زیادہ مال اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کا شوق تسکین دیتا ہے۔ زیر مطالعہ سورت میں اللہ نے اس اصولی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جنہیں آخرت کی فکرنہیں ہے اور وہ تجارتی بددیانتوں میں گےرہتے ہیں وہ یہ نہ مجھیں کہ ان کے كرتوت كود كيضے والا كوئى نہيں ہے۔اللہ نے ہر مخص كے ساتھ دوايے فرشتوں كومقرر كيا ہوا ہے جواس كى ہر بات كونوث كرتے چلے جارہے ہیں۔ جب کوئی آ دمی مرجا تا ہے تو فرشتے کا فرومشرک اور گناہ گار کی روح کو تحیین تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کا نامہ اعمال مجمی ای دفتر میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔روایات سے بیہ بات ثابت ہے کہ مجبن زمین کے پنچے ساتویں طبقے میں واقع ہے۔اور جو لوگ دیانت وامانت اورحس عمل کے ساتھ زندگی گذار تے ہیں ان کی روح کونگیین میں پہنچا دیا جاتا ہے جو کہ عرش الہی کے پنچے ساتویں آسان کے اوپرواقع ہے اس میں ان کے نامہ اعمال کومحفوظ کر دیا جاتا ہے۔

فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے تقوی، پر ہیزگاری، دیانت اور امانت کے ساتھ زندگی گذاری ہوگی ان کے چہرے خوشی اور سمرت سے تر وتازہ ہوں گے ان کی مہمان نوازی الی شراب سے کی جائے گی جو مہر گئی ہوئی اور تسنیم جو جنت کی ایک نہر ہاں کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ وہ شاہا نہ انداز سے خوبصورت او نچے تخت اور مسہریوں پر بیٹھے بہترین، لذیز اور اعلیٰ ترین شراب پی رہے ہوں گے جس کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو قیامت کو جھٹلاتے ، اللہ کی آیات کا نما اقل اثراتے اور اللہ کی آیات کے متعلق سے کہتے تھے کہ بیر قربانے زمانے کے قصے ہیں جو نجانے ہم کب سے سنتے آرہے ہیں۔ جب ابل ائمان سے اور کو تھے ہوئے ہم طرح کے گنا ہوں سے دور رہ کرا پی عاقبت کی فکر میں دنیا کے وقتی فائدوں کو ٹھکر اوسیۃ تھے تو وہ کفار انسان سے بیر کی کوشش کرتے تھے۔ گھر میں جاتے تو ان ایک ان والوں کا نما آق اڑانے کے انداز میں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اصل میں بیلوگ بہتے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ان کفار کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت وہ بچھتا کیں گے اور شرمندگی کا ظہار کریں گے۔ اللہ نے ذر مایا کہ دنیا میں جس طرح کفار اہل ایمان کا نما آق اڑا تے تھے قیامت میں اس کے بالکل برعس معاملہ ہوجائے گا اور وہ سے کہ ان کفار کو وہ سے کہ ان کا نما آق اڑا تی تھے قیامت میں اس کے بالکل برعس معاملہ ہوجائے گا اور وہ سے کہ ان کفار کو کہ ان کا نما آق اڑا تیں گے۔

پاره نمبر ۳۰

عدم

سورة نمبر م ٨ الإنشِقاف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# العارف سورة الانشقاق

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُ وُالرَّحِيَ

یہ سورۃ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب کفار ومشرکین قیامت کو نہ صرف میسالدہ ہے بلکہ اس سے شدید اختلاف کرتے ہوئے تھلم کھلایہ بات کہدر ہے تھے کہ جب ہم مرکز خاک ہوجا کئیں گے اور ہماری ہڈیوں کا چورہ چورہ ہوجائے گاتو ہم دوبارہ کیے پیدا ہو سے ہیں؟ یہ بات ہماری عقلوں میں نہیں آتی ان کا گمان بیتھا کہ مرکز دوبارہ زندہ ہوتا ،اللہ کے سامنے حاضری اور زندگی بھر کے اعمال کا حساب دینا کیے ممکن ہے؟

| سورة نمبر    | 84      |
|--------------|---------|
| كل ركوع      | 1       |
| آيات         | 25      |
| الفاظ وكلمات | 109     |
| حروف         | 430     |
| مقام نزول    | مكةكرمه |
|              |         |

جب آسان بھٹ جائے گااوروہ اپنے پروردگار کے تھم کی تغیل کر ہے گاس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے رب کا تھم مانے اور جب زمین بھیلا کر ہموار کردی جائے گی اور زمین اپنے اندر کی ہر چیز کواگل دے گی اور باہر بھینک دے گی۔ بیاللہ کا تھم ہوگا جس کی وہ پوری طرح تغیل کرے گی۔

فرمایا کہ ہرانسان ہوی تیزی کے ساتھ اس منزل کی طرف چلا جارہا ہے جہاں اسے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے اس کا حساب آسان اور ہلکالیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں میں خوشی خوشی ملے گا اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھے کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا یعنی فریاد کرے گا کہ اس سے بہتر تھا کہ میں پھر مرگیا ہوتا لیکن وہ بھڑ تی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ بیدہ ہوگا جو اپنے گھر والوں میں مکن رہتا تھا اور اس نے بیس بھر دکھا تھا کہ وہ بھی لوٹ کرا پنے رب کے پاس نہ جائے گا۔ حالانکہ اس کا رب تو اس کے تمام اعمال کود کھے دہا تھا۔

فر مایا کہ میں قتم کھا تا ہوں شفق (سورج ڈو بنے کے بعد کی سرخی ) کی اوراس رات کی جو ہر چیز کوڈھانپ لیتی ہے۔اس

چاند کی تئم جب وہ ماہ کامل (پوراچاند) بن جاتا ہے کہ تہمیں درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گذرتے چلے جانا ہے۔ لوگوں کو کیا ہوگیا کہ وہ (اس سچائی پر) ایمان نہیں لاتے ؟ جب ان کے سامنے تر آن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ وہ تو اس کو جمٹلاتے ہیں۔

حالانکہ بیلوگ اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ جمع کررہے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ نبی کریم ہوں سے فرمایا گیا ہے کہ آپ بیٹ ان کوایک دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجیے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور بھلے اعمال کیے ان کے لیے بھی نختم ہونے والا اجروثو اب ہے۔

### ﴿ سُورَةُ الإِنْشِقَاتِ

بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

إِذَا السَّمَاءِ انْشَقَّتُ ۞ وَ آذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا الْرَضُ مُدَّتُ ﴿ وَالْقَتُ مَا فِيهَا وَ تَخَلَّتُ ﴿ وَإِذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ أَيْهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَارِحٌ إِلَّى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيْهِ ﴿ فَأَمَّا مَنَ أُوْتِي كِثْبَهُ بِيَمِيْنِهِ ﴿ فَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابُا يَبِيْرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَّى آهُلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَامَّامَنُ أُونِي كِتْبَهُ وَرَآءٌ ظَهْرِمِ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيْرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي آهُ لِهِ مَسْرُورُ اللهِ إِنَّهُ ظُنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُ اللَّهِ عَلِيٓ اللَّهِ إِنَّ رَبُّهُ كَانَ يه بَصِيْرًا ٥ فَكُلَّ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَمَرِإِذَا الشَّقَ ﴿ لَكُنَّ كُنُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿ فَمَا لَهُمُ لايُؤُمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ مُ الْقُرُانُ لَا يَنْجُدُونَ ۗ بَلِ الَّذِيْنَ كُفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ اعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُوعُونَ فَبَشِّرُ هُمُ مِعِذَابِ ٱلِيَمِ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُ مُراجُرٌ عَيْرُ مَمْنُونِ أَ

الشجده

مالي م

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۲۵

جب آسان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے تھم پر کان لگائے گا (اطاعت کرے گا) اور وہ ای لائق ہے کہ اپنے پروردگار کا کہا مانے۔اور زمین تھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور جو پچھاس میں ہے اس کو نکال تھینکے گی اور خالی ہوجائے گی۔

اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور وہ اسی لائق ہے کہ اطاعت کرے۔اے انسان! تواپنے رب کے پاس جانے کے وقت تک پوری کوشش کے ساتھ عمل کررہاہے۔

پھرتواس (عمل کی جزا) سے ملے گا۔ پھرجس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گاتواس سے (اس کی زندگی کا) حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی آئے گا۔

اورجس شخص کواس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گاتو وہ بہت جلد موت کو پکارے گا۔ اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ (بیوہ شخص ہوگا) جواپئے گھر والوں میں مگن رہتا تھا۔ اس نے توسمجھ رکھاتھا کہ اس کو بلٹ کرنہیں جانا ہے۔

ہاں کیوں نہیں۔ بے شک اس کارب اس کوخوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ پھر میں شام کی سرخی کی قتم کھا تا ہوں اور رات کی جوچیز وں کو (اپنے اندر )سمیٹ لیتی ہے۔

اور چاند کی جب وہ پورا ہوجاتا ہے کہ البتہ تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا ہے۔ پھرانہیں کیا ہوگیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ بحدہ نہیں کرتے؟ بلکہ یہ کافراس کو جھٹلاتے ہیں۔

اوراللدخوب جانتا ہے جو (وہ اپنے نامہ اعمال میں) جمع کررہے ہیں۔ پھر (اے نبی ﷺ) آپ ان کو در دناک عذاب کی خوش خبری سناد یجئے ۔ سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور انہوں نے مل صالح کئے ان کے لئے ایساا جرہے جو بھی ختم ہونے والانہیں ہے۔

### لغات القرآن آیت نبراتا۲۵

تَخَلَّتُ فالى بولَّى

أَذِنَتُ سُلا

حُقَّتُ اس لائق ہے

كَادِخ مشقت المُعان والا

وَرَآءُ ظَهُرِهِ اس كَي پيم كَ يَحِيك ا

ئْبُۇرٌ موت

لَنْ يَتْحُورَ بِرَرُوالِس نه وكا

شَفَقٌ سرخی

وَسَقَ سَدَكِرَا كُيْ

إِتَّسَقَ وهمل موكيا

تَوْ كُبُنُّ تَمْ ضرور كِرْهو كَ

قُرِی تلاوت کیا گیا

يُوعُونَ وهُ مُعْوظ كَ بوت بي

# تشريخ:آيت نمبرا تا ٢٥

قرآن كريم ميں ارشاد بي وي تو ب جس نے تمہارے لئے وہ سب کھے پيدا كيا جوزمين ميں ہے۔ ' دوسرى جگه

فرمایا''اگرتم اللہ کی نعتوں کو ثار کرنا چاہوتو ان کو ثار نہیں کر سکتے''یہ دونوں آیتیں ہرانسان کوغور وفکر کی دعوت دے رہی ہیں کہا گر انسان اپنے اردگر دو کھیے تو اپنے وجود سے لے کر باہر کی دنیا تک قدم قدم پرالیں بے ثار نعتیں ہیں جن سے وہ ہر آن ہرطر ت کے فائدے حاصل کر دہا ہے۔

زمین، آسان، چاند، سورج، ستارے، فضائیں، ہوائیں، چرند، پرند، جمادات، نباتات، پہاڑ، دریا اور سمندر وغیرہ سب اس کی خدمت میں گے ہوئے ہیں ان تمام نعتوں کا تقاضا بیتھا کہ آ دمی ہر وقت اس کا شکر ادا کرتا، اس کی عبادت و بندگی اور نیاز مندی میں زندگی کا ہر لحے گذارتا لیکن دیکھا بے گیا ہے کہ اگر اس کو مال و دولت، گھریار، اولا داور عیش و آ رام کے زیادہ اسباس جاتے ہیں تو وہ ان پر اتر انے اور غرور و تکبر کرنے لگتا ہے۔ اپنے مالک حقیقی کو بھول کر دوسروں کی عبادت و بندگی اور کفروشرک میں مبتلا ہوجاتا ہے۔

الله،اس کے رسول، قیامت اور آخرت کی اہدی زندگی کا انکار تک کر بیٹھتا ہے۔اس کی زندگی نافر مانیوں کا پیکر بن کررہ جاتی ہے۔اس کے برخلاف اللہ نے کا سُنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی میں وہ ہروقت اس کے سامنے سر جھکائے اس کے عظم کی منتظر رہتی ہیں۔ قیامت کے دن زمین وآسان اوران کے درمیان کی چیزوں کو جو بھی تھم دیا جائے گاوہ اس وقت اس کی تھیل کریں گی۔

آسان بھٹ جائے گا اور زمین کو تھنے کرصاف، چٹیل اور ہموار میدان بنا دیا جائے گا جس کی وسعت میں ابتدائے کا خات سے قیامت تک جتنے انسان گذر ہے ہیں وہ سب اس پرجع ہوجائیں گے۔ زمین اپنے اندر سے ہر چیز کو نکال کر باہر بھینک دے گی اور بالکل خالی ہوجائے گی۔ وہ زمین اس قدرہم وار ہوجائے گی کہ کوئی پہاڑ، ٹیلہ، سمندر، دریا اور درخت ایک دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہ بنیں گے کیونکہ اس سرزمین پران میں سے کوئی چیز بھی موجود نہ ہوگی۔ یہی وہ میدان حشر ہوگا جس میں ہرخص کوا بی زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ پھر جزایا سرزاکا فیصلہ کیا جائے گا۔

اللہ تعالی نے دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے اے لوگو! تم زندگی بھر، دن رات، مہم شام، اچھی یا بری، کسی نہ کسی بھاگ دوڑ، جدو جہد، محنت اور مشقت میں لگ کرزندگی کے ہرمیدان میں دوڑتے رہتے ہو کبھی تم نے اس بات پر بھی غور وفکر سے کام لیا ہے کہ جس محنت لگن اور اپنے خون پینے سے پنچ کر جس باغ کو بنار ہے ہوتمہاری آ کھ بند ہوتے ہی اس پر دوسروں کا قبضہ ہوجائے گا۔ موت کے ایک ہی جھکے میں ان تمام چیزوں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تم زندگی کے کتنے مرحلوں سے گذر کرا یک منزل تک پہنچتے ہو۔ شکم مادر بچپن ،نوجوانی ،جوانی ، دویز عمری اور پھر بڑھا پا اورا یک دن تم ان منزلوں سے گذر نے کے بعد موت کی آغوش میں جا کرسوجاتے ہو۔ کیا تم نے اس سے آگے کی منزلوں پر بھی غور کیا ہے کہ قبر یعنی عالم برزخ اور میدان حشر میں چنچنے کے بعد تمہار سے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ حالا نکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد کی زندگی پرغور کرنا چاہیے تھا کیونکہ دنیا کی زندگی تو پچپاس سو سال تک محدود ہے لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لئے ہاور وہاں کی ہرراحت اور تکلیف دائی ہے۔

فرمایا کہ جب آدمی میدان حشر میں پنچ گا تو اس نے زندگی بھر جوکام کئے ہوں گےان کا مکمل ریکارڈیعنی نامہ اعمال اس
کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بیا عمال نامے جن لوگوں کے داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے وہ تو خوثی خوثی اپنے گھر والوں کے پاس
پہنچیں گے۔ ہرایک کو اپنے اعمال نامے دے کر کہیں گے کہ دیکھویہ ہے میرا اعمال نامہ ذرااس کو پڑھوتو سہی غرضیکہ ایسا آدمی خوثی
سے بھولا نہ سائے گا۔ اور اس کو جنت کی ابدی راحتوں ہے ہم کنار کر دیا جائے گا۔

اوروہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے اعمال نامے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے پڑھ کراوراپنے بدترین انجام کود کھے کررونا اور چلانا شروع کردیں گے اور نہایت حسرت وافسوس سے کہ اٹھیں گے کہ اس سے تو موت ہی اچھی تھی کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ اور موت ہی آ جائے لیکن ان کوموت نہ آئے گی بلکہ وہ اپنے برے انجام سے دو چار ہونے کے لئے جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فر مایا بیروہ لوگ ہوں گے جواپنے گھر والوں میں بےفکر اور راحت وآ رام کے اسباب میں مگن رہتے تھے جنہیں آخرت تک یادنہ تھی بلکہ وہ یہ بچھتے تھے کہ انہیں اس دنیا میں رہنا ہے اورلوٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تہ کھا کرفر مایا ہے (جس کا خلاصہ یہ ہے کہ) کیا پہلوگ نہیں و یکھتے کہ سورج غروب ہونے کے بعد آسان
پرجوسر خی اور شغق ہوتی ہے وہ کچھ دیریسی بہاراوررونق وکھا کرغائب ہوجاتی ہے اور اس پررات کا اندھرا چھاجا تا ہے۔ پھررات آتی
ہوتو رات کا اندھیرا ہرچیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ سارے دن کا تھکا ماندہ انسان اپنے گھر لوٹنا ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کی
طرف اور دوسرے جانور اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ کر آرام کرتے ہیں لیکن وہ رات بھی ای حالت پرنہیں رہتی بلکہ ایک میں
مودار ہوکر سارے اندھیروں کو سمیٹ کررکھ دیتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں چانداپنی پوری آب و تا ہے کے ساتھ چمکتا ہے۔
اس کی ٹھٹڈی کرنوں سے سکون ملتا ہے۔ وہ کمل چاند ہرروز گھٹے گھٹور کی سوگھی شاخ کی طرح باریک ہوکر غائب ہوجا تا ہے
اور پھرا ہے وقت پرنگل آتا ہے۔

فر مایا کهاس کا ئنات اوراس کی رونقیں جوہمیں نظر آ رہی ہیں ایک دن ختم ہوکررہ جا ئیں گی اور پھرایک نئی زمین اور نیا

كامزاج بن جاتا ہے۔

فر مایا کہ اللہ کوان کے تمام حالات کا چھی طرح علم ہے کہ کون کیا کرر ہاہے۔کون نیکیوں کو اپنار ہاہے اورکون اس کا انکار کر رہاہے۔

نی کریم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی ﷺ؛ آپ ان لوگوں کو جوسچا ئیوں کا انکار کرنے والے ہیں جہنم کی خوش خبری سناد یجئے ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان ویقین کے داستے کو اختیار کر کے مل صالح اختیار کئے ان سے کہد د یجئے کہ اللہ نے ان کے لئے ایساعظیم اجر تیار کر رکھا ہے جو بھی ختم نہ ہوگا اور ایسے لوگ ہمیشہ کی راحتوں میں رہیں گے۔

 پاره نمبر ۳۰

حد

سورة نمبر ۱۵۸ التبروح

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریک

| · | · |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

# ﴿ تعارف سورةُ البروحَ الْحِ

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

سورة البروج مكه مكرمه مين اس وقت نازل كي گئي جب كفار ومشركين ابل ايمان مورة نبر كل وقت نازل كي گئي جب كفار ومشركين ابل ايمان كل ركوئ 1 پر ہرطرح كے ظلم وستم و هار ہے تھے۔

7 يات 22 مومنوں كو بتايا گيا ہے كه دين كي سچائيوں كو قائم كرنے كے ليے زبر وست قربانياں و ينا پر تي الفاظ وكلمات 109 مين تب وہ حقيق كاميا بي نصيب ہوتی ہے جس سے آخرت كي لا زوال نعمتوں سے ہم كناركيا مقام زول كي مين منا مين ما تا ہے۔

فر مایا کہ اصحاب الا خدود وہ لوگ تھے جنہوں نے مومنوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں جلا کررا کھ بنادیا تھا۔ان اہل ایمان نے آگ میں جلنا گوارا کیا مگروہ اینے ایمان سے نہیں پھرے۔

صحابہ کرام ؓ کوتیلی دیتے ہوئے فر مایا ہے کہ اگروہ کفار کےظلم وستم کے مقابلے میں ثابت قدم رہے تو ان کو دنیا اور آخرت کاعظیم اجروثو اب عطا کیا جائے گا اور بیان کی بہت بڑی کامیا بی ہوگی۔اسی بات کوسورۃ البروج میں فر مایا گیا جس کا خلاصہ بیہے۔

الله تعالی نے برجوں والے آسان اورجس دن کا وعدہ کیا گیا ہے ( یعنی قیامت) دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی قیامت) دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ گڑھے (خندق) والے تباہ و برباد ہوکر رہے۔ان گڑھوں میں بھڑ کتے ہوئے ایندھن کی آگتھی۔وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تیے اور جو کچھا الل ایمان کے ساتھ ظلم وستم ہور ہاتھا وہ اسے دکھے کر مزے لے رہے تھے۔ان مومنوں سے عداوت اور دشمنی کی وجہ صرف یتھی کہ وہ ایک الله برایمان لے آئے تھے۔

وہ اللہ جوزبردست طاقتوں کا مالک، اپنی ذات میں قابل ستائش، آسانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے وہ اللہ سب کھے د د کھے رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عور توں کو اذبت پہنچائی اور اس سے قوبہ نہ کی یقیناً ان کے لیے جہنم کاعذاب ہے اور ان کے لیے جنت کے ایسے باغ ہیں جن کے لیے جلائے جانے کاعذاب بھی ہے اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے جنت کے ایسے باغ ہیں جن الله تعالی نے فرمایا کہ اے نبی تھانے! آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے بعنی جب وہ کسی قوم یا فرد کی گرفت کرتا ہے تواس کواللہ سے کوئی چھڑ انے والانہیں ہوتا۔ اسی اللہ نے پہلی مرتبانسان کو پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ بخشے والا ہمجت کرنے والا ،عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ جو پچھ کرنا جا ہتا ہے تواسے کرڈ التا ہے۔

نی کریم علی سے فرمایا کہ کیا آپ تھا کے کوفرعون اور قوم شود کے نشکروں کا حال معلوم ہے؟ جب انہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ہر طرف سے اس طرح گھیرلیا کہ وہ اپنے ہرے انجام سے نئے نہ سکے فرمایا کہ اگر آج مکہ والے قرآن کی سچائیوں کو حجٹلار ہے ہیں تو اس سے قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ وہ باعظمت قرآن لوح میں محفوظ ہے۔

### السُورَةُ السُرُورِج

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ أَ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَوَشَاهِدٍ وَّمَشُهُ وْدِقْ قُتِلَ اَصْحْبُ الْكِغْدُودِيُّ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ فِإِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ فِي وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّا آنَ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ اللَّذِي لَهُ مُلَكُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً شَهِيدً ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنَةِنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ جَنْتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُو وَلِكَ الْفَوْرُ الْكَهِيرُ ٥ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدُ ﴿ إِنَّهُ هُوَيُبُدِي وَيُعِيْدُ ﴿ وَهُوَالْغَفُوْرُ الْوَدُودُ فَدُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ فَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿ مَلُ اللَّهِ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثُمُودَ ﴿ بَلِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا فِي تَكُذِيبِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَرَآيِهِ مِرْمُحِيطٌ ﴿ بَلْ هُوَقُرُانٌ عَجِيدٌ ﴿ فِي لَوْجٍ مَّخَفُوظٍ أَ

ولم

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲۲

فتم ہے برجوں والے آسان کی۔اوراس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حاضر ہونے والے دن اور جس میں حاضری ہو گی اس کی قتم ۔ کہ خندق والے ہلاک کر دیئے گئے جس میں بھڑ کتے ایندھن کی آگ ہوا کرتی تھی۔

جس وقت وہ خندق والے آگ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔

اوروہ جو کچھ (اہل ایمان کے ساتھ) کررہے تھے اسے وہ خود دیکھ رہے تھے اور ان خند ق والوں کی اہل ایمان کے ساتھ دشمنی اس کے سواکسی وجہ سے نبھی کہ وہ زبر دست اور تمام تعریفوں کے ستحق اللّٰہ پرایمان لے آئے تھے۔

وہ اللہ جوآ سانوں اورز مین کی سلطنت کا مالک ہے۔

اور وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عور توں کو ایذ ا پہنچائی اور پھر تو بنہیں کی ان کے لئے جہنم کاعذاب ہے۔ جوجلس دینے والا عذاب ہے۔

جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کے ان کے لئے ایسی جنتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ سے نہریں بہتی ہوں گی۔ سے نہریں بہتی ہوں گ

بے شک آپ کے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ بے شک اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے والا اور مجت کرنے والا ہے۔

عرش کا ما لک بردی شان والا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کیا آپ کوان لشکروں کا واقعہ پہنچا جو فرعون اور شمود کا تھا۔ اور جو کا فر ہیں وہ جھٹلانے میں گئے ہیں۔

اور اللہ نے ان اٹکار کرنے والوں کو ہرطرف سے گھیر رکھا ہے۔ بلکہ بیا لیک عظمت والا قرآن ہے۔

جولوح محفوظ میں ( لکھا ہوا) ہے۔

### لغات القرآن آيت نمبرا ٢٢٢

ذَاتِ الْبُرُوجِ برجون والا قلعه والا

اَلْيَوُمُ الْمَوْعُودُ جَس دن كاوعده كيا كياتها

شَاهد عاضر بون والا

مَشْهُودٌ جس مِن اوك ماضر هون

ٱلْاُخُدُونُ خَدتِين

ذَاتُ الْوَقُوْدِ ايند صنوال

قُعُوُدٌ بيض يع

مَا نَقَمُوا وهبدائيس ليت

فَتَنُوْا آزمايا

عَذَابُ الْحَرِيْقِ جلادًا لِن والاعذاب

بَطْشٌ گرفت۔ پکڑ

فَعَّالٌ كَرُكْذِرنِ والا

### تشریخ: آیت نمبرا تا ۲۲

سورۃ البروج مکہ کرمہ کے اس ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب کفار قریش سلمانوں کوطرح طرح کی اذبیتی دیتے اور ظلم وسم کیا کرتے تھے اور کمی طرح اہل ایمان کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہتھے۔

اللدتعالی نے نی کریم اللے اور آپ کے جان نار صحابہ کرام اوسلی دیتے ہوئے کفار کی اذبیوں پر صبر کرنے اور شدید

اس سلسلہ میں خندق والوں کا ، قوم فرعون اور قوم ثمود کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سب نے ایمان والوں کو بری طرح ستایا۔ ذونواس بادشاہ جو ہر شخص کواپنے بنوں کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتا تھا اس نے ایسی خند قیس اور گڑھے تیار کرائے تھے جو آگ اور اس میں جلائے جانے والے ایندھن سے بھرے ہوئے تھے۔ لیے چوڑ گڑھے جن کی مقد ارلمبائی میں ایک سوہیں فٹ اور چوڑ ائی میں چالیس فٹ اور بے انتہا گہرے تھے۔ جو شخص بھی اس کے بنوں کے سامنے بحدہ کرنے سے انکار کرتا اور اپنے ایمان پر قائم رہتا اس کوان آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں بھینک کر زندہ جلادیا کرتا تھا۔

اس کے نزدیک ان کاقصور بیتھا کہ وہ اس اللہ پرایمان ویقین کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے جوآ سانوں اور زمین میں ہرطرح کی طاقت وقوت کا مالک ہے۔

جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔وہ بخشے والا محبت کرنے والا ،عرش کا ما لک، بڑی شان والا اور ہر چیز پراس کی الی قدرت نے کہوہ جوچا ہے جیسے چاہے اس کواسی طرح کرتا ہے۔

فرعون کا حال بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ وہ لوگوں سے کہلوا تا تھا کہ وہی رباعلیٰ ہے۔وہ زبردتی ہر مخص کواپنے سامنے سجدہ کرا تا تھااور جواس سے انکار کرتا اس کو بخت اذبیتیں دیا کرتا تھا۔

حضرت موگ کو نیچاد کھانے کے لئے جب پورے ملک کے جادوگروں کو جع کیا اور فرعون نے ان جادوگروں ہے کہا کہ جب وہ کامیاب ہوجا کیں گئے تو ان کو نہ صرف انعام واکرام سے نوازا جائے گا بلکہ وہ بادشاہ کے مقرب بن جا کیں گئے کین جب ان جادوگروں نے حضرت موگ کے عصا کا معجزہ ویکھا تو وہ سمجھ گئے کہ عصا کا از دھا بن جانا معجزہ ہے جادونہیں ہے تو سارے جادوگروں نے اس بات کا اعلان کردیا کہ وہ اللہ پرایمان لے آئے ہیں۔ فرعون اس ذلت اور بعزتی کو برداشت نہ کرسکا اور اس نے مومنوں سے کہا کہ اگروہ اپنے ایمان پر قائم رہے تو وہ ان کے مخالف سمتوں سے ہاتھ پیرکاٹ کرسولی پر چڑھا دے گا۔

مومن ہوجانے والے جادوگروں نے کہا کہا ہے اے فرعون ہمیں اللہ نے ہدایت عطافر مادی ہے ابہمیں کسی سزاکی پرواہ نہیں ہے تیرا جو جی جا ہے وہ کرلے ہمارے دلول میں جو ایمان کی شمع روشن ہو چکی ہے اسے کوئی بجھانہیں سکتا۔ خندق والوں اور

فرعون کے ظلم وستم کاذکرکرتے ہوئے قوم شود کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اللہ نے ان کو بے انتہا صلاحتیں اور مال ودولت عطا کیا تھا گر وہ اپنے کفروشرک میں اس قدر آ گے بڑھ چکے تھے کہ جو بھی اپنے ایمان کا اعلان کرتا اس کوذلیل وخوارکرتے اور ہرطرح کی اذبیت دینے میں حدسے گذرجاتے تھے۔

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں جانا گوارا کیا، فرعون کے ظلم وستم اور قوم ثمود کی اذیتوں کو برداشت کیالیکن اپنے ایمان پرمضبوطی سے قائم رہے۔ یہی ثابت قدمی اور ایمان کی مضبوطی تھی جس نے انہیں اس جنت کامستحق بنادیا جس میں ان کووہ تمام راحتیں اور نعمتیں عطاکی جا کیں گی جن کاوہ اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اہل ایمان پرظلم وستم کرنے والے بہت جلدمٹ جائیں گےلیکن دنیا اور آخرت میں ان ہی لوگوں کو ہرطرح کی راحتیں عطاکی جائیں گی جواپنے ایمان پر پختگی کے ساتھ قائم رہیں گے۔

زیر مطالعہ آیات میں اللہ نے آسان کے مضبوط قلعوں، قیامت کے دن، اس میں حاضری اور قیامت کا مشاہدہ کرنے والوں کی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ خندق والے اللہ کی لعنت کے ستی بن گئے جنہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھے تیار کئے تھے اور وہ لوگ بھی مارے گئے جواہل ایمان کوآگ میں بھینک کران کا تماشاد یکھا کرتے تھے۔

ان اہل ایمان کا قصور صرف بیرتھا کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو تمام تو توں، طاقتوں کا مالک، ہر طرح کی تعریفوں کا مستحق، زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک اور ہر چیز کو ہر آن دیکھنے والا ہے۔

فر مایا کہ جولوگ آج اپنی قوت وطاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے موثن بندوں اور موثن بند یوں کوستارہے ہیں اگر انہوں نے قوبہ نہ کی ایس انہوں نے قوبہ نہ کی اور اپنی حرکتوں سے نہ آئے تو وہ وقت بہت دور نہیں ہے جب ان کوجہنم کی ایسی آگ میں جمونکا جائے گا جوان کو حملس کرر کھد ہے گی ۔ لیکن اگر وہ تو بہ کر کے ایمان لے آئے اور عمل صالح کی روش اختیار کی تو ان کو ایسی جنتوں میں راحت و آرام کی نعتیں عطاکی جائیں گی کہ ہر سے بھر سے باغوں کے بینچے سے نہریں بہدرہی ہوں گی ۔ یہی زبر دست کا میابی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمادیا کہ اللہ ہرآ دی کو برداشت کرتا ہے اس کو ڈھیل اور مہلت دیتار ہتا ہے لیکن جولوگ اپن حرکتوں سے بازنہیں آتے جب وہ ان کو پکڑتا ہے تو پھراس سے چھڑانے والا کو کی نہیں ہوتا۔

الله وہ ہے جوسب کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے وہی انسان کے مرجانے کے بعداس کو دوبارہ زندہ کرےگا۔اللہ کی شان بیہ کہ بہت بخشنے والا، بندوں سے مجت کرنے والا، عرش کا مالک اور بردی عزت وعظمت کا مالک ہے۔قوم فرعون اور قوم ثمود

بھی اگرتوبہ کرلیتے تووہ ان کومعاف کردیا جاتا لیکن وہ تو ہر طرح سمجھانے کے باد جودا نکار کرنے کی روش پر قائم رہے حالا نکہ دہ اللہ کے اختیار میں تنے اوراس نے ان کو چاروں طرف سے گھیرر کھاتھا بچ کروہ کہیں نہ جاسکتے تنے اور نہ جاسکیں گے۔

اہل ایمان کوسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے جس قرآن کو نازل کیا ہے وہ اللہ کے ہاں بالکل محفوظ ہے۔ اہل ایمان اس قرآن سے ممل رہنمائی حاصل کریں اس میں ان کی اور ساری کا کنات میں بسنے والے انسانوں کی کامیا بی کاراز چھیا ہوا ہے۔

پاره نمبر ۳۰

عرم

سورة نمبر ۲ 🔨

الطارق

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

•

# العارف عرة الطارق

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

قرآن کریم میں بار باراس حقیقت کو بیان فر مایا گیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور مرنے کے بعد ہرانسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زندگی میں کئے گئے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس سورت میں بھی اس طرف متوجہ فر مایا گیا ہے۔ دوسری بات قرآن کریم کے متعلق فر مائی گئی ہے کہ قرآن ایک ایسی روشن ہے جس کی چمک دمک بردھتی ہی جائے گی۔ کا فروں کی کوشش اور خفیہ تدبیریں اس شمع کو بجھا نہ کیں گی۔ نبی کریم علیا گیا گیا گا

| 86       | سورت نمبر    |
|----------|--------------|
| 1        | ركوع         |
| 17       | آيات         |
| 61       | الفاظ وكلمات |
| 239      | حروف         |
| مكةكمرمه | مقام نزول    |
|          |              |

ہے کہ آپ ان کافروں کی اذیبوں پرصبر سے کام لیجئے کیونکہ بہت زیادہ دیرینہ گذرے کی کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی ساری تدبیروں کوان پر ہی الٹ کرر کھ دےگا۔ان ہی باتوں کواس سورت میں بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

آسان کی اور رات کے وقت آنے والے تارے کی قتم۔ وہ تارہ کیا ہے؟ وہ چکتا ہوا درخشاں ستارہ ہے۔ فرمایا کہ کوئی جان الی نہیں ہے جس پر کوئی گراں مقرر نہ ہو۔ انسان کوغور کرتا چاہیے کہ اس کواللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اس کواللہ نے ایک اچھانے والے پانی سے پیدا کیا ہے جو پیٹے اور سینے کے درمیان سے نکل ہے۔ جس اللہ نے اس کوایک حقیر بوئد سے پیدا کیا وہی اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس کوم نے کے بعد دوبارہ پیدا کردے۔ لیکن جس دن اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اس دن اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اس دن اس کے تمام چھے ہوئے راز خلا ہر کرد ہے جائیں گے اور اس کی جائے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اس کی اپنی کوئی طاقت نہ ہوگی اور کوئی اس کی مد بھی نہ کر سکے گا۔ اللہ نے فرمایا بارش برسانے والے آسان کی قتم اور اس زمین کی قتم جو پھٹ کر ہراس طرح کے نباتات کواگا تی ہے۔ یہ کلام قرآن مجیدا کی قول فیصل ہے یعنی جو تن اور باطل کوالگ الگ کردیتا ہے۔ یہ کوئی لغویا ہمی خداتی ہیں مست ہے۔ یہ کفارا پنی تی چاں اور میں اپنی تد ہیریں کر رہا ہوں۔ اے نبی اور میں اپنی تد ہیریں کر رہا ہوں۔ اے نبی الشد خودان سے انتقام لے لے گا اور ان کی چا تول فی تد ہیروں سے ان پر بی الٹ دے گا۔

#### خ سُورةُ الطَّارِق ﴾

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِينَ مِ

وَالسَّمَاءُ وَالطَّارِقِ ٥ وَمَا اَدُرْكَ مَا الطَّارِقُ ٥ السَّمَاءُ وَالطَّارِقِ ٥ وَمَا اَدُرْكَ مَا الطَّاوِبُ وَالْكُلُّ الْمُسَلَّمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ٥ وَلَيْنَظُرِ الْإِنْسَانُ مِحْجُلِقَ ٥ حُكِقَ مِنْ مَّا وَدَافِقٍ ٥ فَلَينُظُرِ الْإِنْسَانُ مِحْجُلِقَ ٥ حُكِقَ مِنْ مَّا وَدَافِقٍ ٥ فَلَينُظُرِ الْإِنْسَانُ مِحْجُلِقَ ٥ حُكِقَ مِنْ مَا لَهُ عَلَى رَجُعِهُ يَخُونُ مَن بَيْنِ الصَّلَا السَّرَايِرُ ٥ فَمَالَهُ مِنْ فَتَةٍ وَ لَا يَعْدُرُ وَ يَوْمَ ثُلُو السَّرَايِرُ ٥ فَمَالَهُ مِنْ فَتَةٍ وَ لَا يَعْدُرُ وَ يَوْمَ السَّرَايِرُ ٥ فَمَالَهُ مِنْ وَالْكُورُ فِي وَالْمَدُلُ وَ السَّالَةُ مِنْ السَّرَاءِ وَالْمَدُلُ وَاللَّهُ وَالْمَرْفِي وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَاهُولِ الْمَالَمُ وَالْمَعُولُ وَالْمَامُ وَالْمَاهُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ السَّمَاءُ وَالْمُولُ وَالْمَاهُولُ وَالْمَامُ وَالْمَاهُولُ وَالْمَاهُولُ وَالْمَاهُولُ وَالْمَاهُولُ وَالْمَاهُولُ وَالْمَاهُولُ وَالْمَاهُولُ وَالْمَاهُولُ وَلَولُولُ وَالْمَاهُولُ وَلَالْمُ وَالْمُولُولُ وَلَالَالُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالَالُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ السَالِمُ وَلَالْمُ السَلَّالِ وَلَالْمُ وَلَالْمُ السَلَّالِي وَلَالْمُ السَلَّالِ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَلَالِهُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَلَالَالُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالَالُولُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَلَالِهُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَا

### ترجمه: آیت نمبرا تا ۷۱

آسان اور رات میں ظاہر ہونے والے ستارے کی قتم۔ اور (اے نبی اللہ ) کیا آپ کو معلوم ہے کہوہ 'الطارق' کیا ہے۔ وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ اورکوئی شخص ایسانہیں ہے جس پرکوئی گرانی کرنے والا (فرشتہ) مقرر نہ ہو۔
انسان کواس بات پرغور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔
وہ ایک اچھلتے پانی ( نطفے ) سے بنایا گیا ہے جو پٹیٹے اور سینے کے در میان سے لکا ہے۔
بے شک وہ انسان کو دوبارہ لوٹا نے (پیدا کرنے) پرقد رہ رکھنے والا ہے۔
وہ دن جب چھپر از ظاہر ہو جا کیں ہے۔
پھراس کے لئے (وہاں) نہ کوئی قوت وطاقت ہوگی اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔
بارش برسانے والے آسان کی شم۔
بارش برسانے والی ہے اس کی ہواں کا تو ڈکر رہا ہوں۔
اور میں بھی ان کی چالوں کا تو ڈکر رہا ہوں۔
تو (اے نبی علی ہے اس کی میال کو مہلت و بیجے اور تھوڑ ہے دنوں کے لئے چھوڑ دیجے۔
تو (اے نبی علی ہے کہ کے اس کو مہلت و بیجے اور تھوڑ ہے دنوں کے لئے چھوڑ دیجے۔

لغات القرآن آيت نبراتا ١

اَلطَّارِق

ذَافِقٌ الْحِلنَ والا اَلْصُّلُبُ بِيْهِ اَلْتُوَ آثِبُ (تَوِيْبَةٌ) بِيْنِ كَادِرِكَامِهِ سَوَ آثِرُ (سَويُوٌ) بِيْنَكِ مِسْمِياں

اندهيرے ميں آنے والا حميكنے والا

| ذَاتُ الرَّجُعِ   | بار بارلو شخ والا              |
|-------------------|--------------------------------|
| ذَاتُ الصَّدُعِ   | مچیٹ جانے والا۔ چکر لگانے والا |
| ٱلۡهَزُلُ         | ہنی کھیل۔ نداق                 |
| اَكِيُدُ          | میں تدبیر کرتا ہوں             |
| مَهِّلُ           | مہلت دیدے                      |
| رُ <b>وَيُ</b> دٌ | کچھون تھوڑےون                  |

### تشریخ: آیت نمبرا تا کا

الله تعالى في سورة الطارق مين جاراجم باتون كي طرف متوجه فرمايا بـ

(۱) الله تعالى نے رات كو آسان پر جيكنے والے ستاروں كى قتم كھا كر فرمايا ہے كه كيا تهميں معلوم ہے كه وہ "الطارق" بيعنى ستارے كيا ہيں؟ خودى جواب عنايت فرمايا كه وہ روثن ستاروں كا ايك سلسله ہے۔

اس کی تشریح میہ ہے کہ ہر خص رات کے وقت ستاروں کی جگمگا ہٹ اور روشنی میں ایک خاص نظم وتر تیب کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اگر انسان میں ذرابھی دیانت کا جذبہ زندہ ہے تو وہ میہ کہنے پر مجبور ہوجائے گا کہ اس اتنی بڑی کا تنات کو چلانے والی ضرور کوئی ایسی ہستی موجود ہے جوان ستاروں کو کروڑوں اربوں سال سے ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی طرح چلار ہی ہے اور ان میں بھی ذراسا بھی فرق نہیں آتا۔

فرمایا کہ اللہ وہ ہے جواس پوری کا گنات کے نظام کو چلار ہا ہے اسے کا گنات کے ذریے ذریے کا علم ہے۔ وہ اس زمین و آسان اور پوری کا گنات میں جہاں بھی کوئی موجود ہے وہ خود اور اس کے فرشتے اس کی پوری مگرانی کررہے ہیں۔اللہ کے حکم سے ہر شخص کے ساتھ اس فرشتے کو مقرر کیا گیا ہے جواس کے ایک ایک عمل کو کھے کراس کوریکارڈ کررہا ہے۔ قیامت قائم ہونے کے بعد ہر خص کا نامدا کمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گااس نے جو کمل بھی دنیا سے چھپ کر کیا ہے یا سے چھپا کر دنیا کی نظروں سے دورر کھا ہے وہ خوداس کو پڑھ لے گااوراس کے مطابق جز ایاسز اکا فیصلہ کیا جائے گا۔ بیاس لئے بیان کیا گیا ہے تا کہ ہر مخص اپنی آخرت کی فکر کرے اور اپنے برے انجام سے نے سکے۔

(۲) قرآن کریم میں کفار ومشرکین کے اس قول کونقل کیا گیا ہے کہ'' جب ہم مرکز خاک ہوجا کیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی گل سر جا کیں گی اور ہمارے جسم کے اجزاء بھر جا کیں گے قوہم دوبارہ کیسے زندہ کئے جا کیں گے'۔

الله تعالی نے ان کے اس اعتراض کا بھر پورجواب دیا ہے (اس موقع پر بھی ان کا بیسوال نقل کئے بغیرار شاوفر مایا ہے کہ) انسان کواس بات پرغور کرنا جا ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟

فرمایا کہ وہ اچھلتے پانی یعنی نطفہ سے بنایا گیا ہے جوآ دمی کے سینے اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے۔ جب اللہ نے اس کو ایک حقیر قطرے سے پہلی مرتبہ وجودعطا کیا ہے تو دوسری دفعہ اس کو پیدا کرنا کون سامشکل اور ناممکن کام ہے۔ کیونکہ پہلی مرتبہ کی چیز کو بنانامشکل ہوتا ہے لیکن اس کو دوسری مرتبہ بنانامشکل نہیں ہوتا۔

ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمادیا کہ جس بات پرغور کرنے کی ضرورت ہے وہ پینیں ہے کہ دوبارہ پیدا ہونا مشکل ہے یا نہیں بلکہ اس بات پرغور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب سارے انسان دوبارہ پیدا کئے جائیں گے تواس دن ہرخص کے کئے ہوئے سارے اعمال اس کے سامنے ہوں گے ادراس دن وہ اپنے کسی عمل کو چھپا نہ سکے گا اور کسی طرف سے اس کی کوئی مدد بھی نہ ہوگی اگر اس نے دنیا ہیں حسن عمل نہیں کیا تواس ہیب تاک دن ہیں سوائے حسرت وافسوس کے اور پچھ بھی نہ ہوگا۔

- (۳) تیسری بات بیارشاد فرمائی که بلندی سے اتاری جانے والی بارش اور نبا تات کی قتم که بیقر آن کریم حق و باطل کے درمیان فیصلے کی چیز ہے یعنی بیقر آن تمام انسانوں کی روحانی اور اخلاقی تعلیم کے لئے نازل کیا گیا ہے تا کہ ہر محض کو سیح اور غلط کی پوری طرح پہچان ہوجائے۔ بیا کی سنجیدہ اور باوقار کلام ہے کوئی کھیل تماشانہیں ہے۔
- ( س چوتھی بات بدارشاد فرمائی کہ قیامت الیی سچائی اور اٹل حقیقت کا نام ہے جس کے واقع ہونے میں شک کرنا بالکل غلط ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو سارے نظام کا کنات کو توڑ دیا جائے گا۔

اس پر سنجیدگی سے غور وفکر کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔جولوگ قیامت کے دن پر سنجیدگی سے غور وفکنہیں کرتے اور قرآن کے پیغام

اوراس پر چلنے والوں کونا کام بنانے کی تدبیریں اور سازشیں کرتے ہیں ان جیسے لوگوں کو یا در کھنا چاہیے کہ ان کے مکروفریب،
سازشوں اور تدبیروں کے مقابلے میں اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیریں کررہاہے جوآ خرکار غالب آکررہیں گی اور کفار کی سازشیں دم تو ڑ
دیں گی چنا نچہ تاریخ کے اور اق اس بات پر گواہ ہیں کہ کافروں کی بڑی بڑی تدبیروں اور سازشوں کے باوجودوہ اسلام کے غلبے کونہ
روک سکے۔البتہ منکرین اپنی تباہی کو دعوت دے کردنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔

واخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۳۰

عر

سورة نمبر کے

الأعلى

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# التعارف سورة الاللي الم

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُ وْالرَّحِيْمِ

سورة الاعلى ميں اس بنيادى حقيقت كو ذبن نشين كرايا حميا ہے كه اس كا ئنات كا

خالق و ما لک اللہ ہے۔اس نے انسان کو پیدا کر کے اس کو بہترین جسم عطافر مایا۔

الله سب سے برتر واعلیٰ ذات ہے لہذااس کی حمد و ثنااوراس کے بہترین نام کی تنبیع کرناسب سے بردی

سعادت ہے۔

نی کریم علی سے سے فرمایا گیا کر آن کریم جارا کلام ہے آپ اس کی فکرند کریں کہ

| 87        | سورت نمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | ركوع         |
| 19        | آيات         |
| 72        | الفاظ وكلمات |
| 299       | حروف         |
| ککه کمرمه | مقام نزول    |

آپاس کو بھول جائیں مے ہم آپ کواس طرح پڑھادیں مے کہ آپ اس کو بھول نہ سکیں ہے۔

آپ اس قر آن کے ذریعہ لوگوں کونفیحت کرتے رہیے جواللہ سے ڈرتا ہے وہ آپ کی باتیں س کرضرورنفیحت کو قبول کرےگا۔بدنفیب ہی اس سےمحروم رہ سکتا ہے۔

تیسری بات بیار شادفر مائی کددنیا کی زندگی جس کے پیچھے انسان ساری زندگی بھاگار ہتا ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے۔ باقی رہنے والی چیز تو آخرت کی زندگی ہے اس پر ہی ساری محنت کرنا جا ہیے۔

سورة الاعلى ميسان بى باتو اكواس طرح بيان كيا كيا كيا ب- خلاصه يب

اے نی اللہ ا آ پ ایٹ اس میں کا پیدا کی ہے۔اس نے تقدیر بنائی ،اس نے راہ دکھائی ،اس نے نباتات کوا گایادہی اس کوسیاہ کوڑا کباڑ بنادیتا ہے۔

فر مایا کہ آپ کوہم بی قر آن اس طرح پڑھا کیں گے کہ آپ اس کو بھول نہ کیس سے ۔سوائے اس کے جواللہ چاہے گا۔اللہ وہ ہے جوظا ہری چیز وں کوبھی جانتا ہے اور جو کچھ نظروں سے پوشیدہ ہیں ان کا بھی پوری طرح علم رکھتا ہے۔

فرمایا کہ ہم آپ کوآسان شریعت کی سہولت دیں گے۔ لبذانھیحت کرتے رہے اگرنھیحت کرنا فائدہ دیتا ہولیعنی آپ کا کام نفیحت کرنا ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہاٹھائے جوفض اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس تھیحت کوضرور قبول کرے گالیکن جواس سے منہ فر مایا کہ یکسی عجیب بات ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کوزیادہ اہمیت دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے جو باتی رہنے والی ہے۔ اسی بات کواس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت موک کے صحیفوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

#### ﴿ سُوْرَةُ الْأَعَالِي الْ

### بِسُمِ الله الرَّحْزِ الرَّحِيَ

سَبِيِّ السُمَرَةِكَ الْرَعْلَى الْدَى خَلَقَ فَسَوْى فَ وَالَّذِى وَالْمَرَى فَا فَسَوْى فَوَالَّذِى وَالْمَرَى فَا فَعَدَى فَا فَعَدَى فَا الْمُرَعِى فَا فَعَدَى الْمُوعِى فَا فَعَدَى اللَّهُ الْمُعْمَى وَالْمُوعِيَّى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ترجمه:آيت نمبرا تا19

(اے نبی ﷺ) آپ اپنی بلندو برتر رب کی پاکی بیان کیجئے جس نے (انسان کو) بالکل ٹھیک پیدا کیااور بنایا۔ جس نے اندازہ کیا (تقدیر بنائی) اور رہنمائی کی۔اس نے نباتات کو نکالا۔ اور وہی اس کوخٹک اور سیاہ کوڑا بنادیتا ہے۔ (اے نبی ﷺ) ہم آپ کو وہ پڑھا کیں گے جے آپ بھولیں گئییں۔ مگر ہاں جواللہ چاہے گا۔ کیونکہ وہ کھلے اور چھپے (رازوں کا) جاننے والا ہے۔اور ہم آپ کو (دین کے لئے) آسانیاں عطا کر دیں گے۔ آپ ان کونصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا مفیدہو۔وہی بہت جلد نصیحت قبول کرتا ہے جو (اس سے) ڈرتا ہے۔اور بدنھیب ہی اس سے دور بھا گتا ہے۔وہ جو بردی آگ میں داخل ہوگا۔ پھروہ اس میں نہ مرے گا نہ جئے گا۔ یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی حاصل کی۔جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھتا رہا۔اے (انکار کرنے والو!) تم دنیا کی زندگی کو ترجے دیتے ہو۔ حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ (یہی باتیں) ابراہیم وموری کے صحیفوں میں بھی ہے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا ١٩

| تنبيح كر              | سَبِّحُ     |
|-----------------------|-------------|
| اندازه کیا            | قَدَّرَ     |
| چاره (جانوروں کی غذا) | اَلُمَرُعٰى |
| -<br>كوڑا_كباڑ        | غُثاءً      |
| ماي                   | آئحوای      |
| ہم پڑھائیں گے         | نُقُرِئُ    |
| تونه بحولے گا         | لا تُنُسِّي |
| آسانی                 | يُسُرِى     |
| سمجمادے۔ذکرکر         | ۮؘػؚۯ       |
| 85.00                 | يَتَجَنَّبُ |
| بدنفيب-بدنسمت         | أَلاً شُقَى |
| کامیاب ہوا            | ٱفُلَحَ     |

| تَزَكّٰی    | جس نے تزکیہ کیا۔ اپنے آپ کو پاک صاف کیا |
|-------------|-----------------------------------------|
| تُؤْثِرُونَ | تم ترجیح دیتے ہو۔اختیار کرتے ہو         |
| أبُقٰي      | باقی رہنے والا                          |

### تشريخ: آيت نمبرا تا ١٩

ان آیات میں شروع سے لے کر آخر تک نبی کریم خاتم الانبیاء حفرت محم مصطفیٰ عظی سے خطاب کرتے ہوئے چند بنیادی اصولوں کی تعلیم دی گئے ہے۔ فرمایا

ہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنا کلام اوران کے جسم کی بقائے لئے اگر اسبابِ رزق پیدا کئے ہیں تواس نے جانوروں کے لئے ایسا چارہ ہوکر سیاہ کوڑا بن جائے تب جانوروں کے لئے ایسا چارہ پیدا کیا ہے کہ اگروہ تروتازہ رہتا ہے تواس کا اپنالطف ہے اوراگروہ خشک ہوکر سیاہ کوڑا بن جائے تب مجمی وہ جانوروں کے لئے وہی لطف دیتا ہے جس طرح ہراچارہ۔

ہڑائی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنا کلام نازل کیا جس کی تھا ظت کی ذمدداری اس نے خودا پنے اوپر لے رکھی ہے۔ وہی اس کی تھا ظت کرتا ہے۔ نبی کریم عظی جواللہ کی طرف سے نازل کی گئی وی کو یا دکرنے کی کوشش کرتے تو آپ عظی کو یہ اندیشہ رہتا کہ کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں فرما یا کہ اے نبی عظی آ آپ اس کی پرواہ نہ کریں ہم آپ کی طرف جو وی بھیجیں گے اس کو ہم اس طرح آپ کو سکھا کیں گے اور پڑھا کیں گے کہ آپ اس کو بھول نہ کیں گے۔ ہاں خود ہم ہی چاہیں گے تو اس کلام کو واپس مجھی لے جی سے ہیں۔ اس بات کو اللہ بہتر جانتا ہے جو ہر چیز کے پوشیدہ اور کھلے ہوئے ہرراز سے واقف ہے۔ لبندا اے نبی عظی ایس کی گرنہ کریں کہ قرآن یعنی وی اللی کی تھا ظت کیے ہوگی ؟

ہ وہی اللہ آپ کو دین کے فروغ اور ترقی کے لئے ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ آپ تو اس کلام کے ذریعہ لوگوں کو فسیحت کرتے رہے۔ جس کے مقدر میں بیسعادت ہے کہ وہ من کراس پڑمل کرے گا۔ سوچ ہجھ کراور فور وفکر کر کے جواس کا اثر قبول کرے گاوہ ہی خوش نصیب ہے۔ آپ تو نصیحت کرتے رہے اگر نصیحت کرنا مفید ہو۔ اور یقینا نصیحت تو انسان کوفائدہ ہی دیتی ہے جو بھی تقوی اور پر ہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرتا ہے وہ آپ کی فسیحت سے پوراپورافائدہ حاصل کرے گائین بدنصیب انسان آپ کی فسیحت کو تو کی اور پر ہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرتا ہے وہ آپ کی فسیحت سے پوراپورافائدہ حاصل کرے گائین بدنصیب انسان آپ کی فسیحت کو قبول کرنے کے بجائے اس سے بھا گے گا۔ فر مایا کہ ایسے بدنصیب لوگوں کا انجام ہیہے کہ ان کو اس بڑی آگ میں جھونکا جائے گاجس میں نہ وہ مریں گے نہ جئیں گے۔

ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب تو صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپ آپ کوعقیدہ عمل اور اخلاق کی گندگی سے دور رکھ کراپنے رب کو یا دکیا اور نمازوں کو قائم کیا۔ لیکن وہ تحت بدنھیب اور ناکام لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زیب وزینت، خوبصورتی اور داحت و آرام کو یہ بچھ کر کہ یہ چیزیں ہمیشدان کے ساتھ رہیں گی ان ہی میں زندگی گذار دی اور دنیا کی ان چیزوں کو آخرت پر ترجیح دی حالانکہ آخرت کی زندگی تو وقتی اور عارض ہے اس میں کسی چیز کو بھی بقا ترجیح دی حالانکہ آخرت کی زندگی تو وقتی اور عارض ہے اس میں کسی چیز کو بھی بقا نہیں ہے بقاتو صرف آخرت کی زندگی کو ہے۔

ہ فرمایا کہ یہ جائیاں جوقر آن کریم میں ہیں تمام انبیاء کرام ان ہی سچائیوں کو لے کرآتے رہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسی کا خاص طور پرذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے حضوں یعنی کتابوں میں ان ہی سچائیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم کودس (۱۰) صحیفے دیئے گئے تھے اور حضرت موسی کوقوریت کے علاوہ دس (۱۰) صحیفے اور عطا کئے گئے تھے۔ مطابق حضرت ابراہیم کودس (۱۰) صحیفے اور تمام انبیاء کرام پر نازل کی گئی سچائیوں کو اختیار کر کے اپنی عاقبت درست کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آئین

 پاره نمبر ۳۰

عدم

سورة نمبر ۸۸ الخاشيات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# القارف مورة الغاشيم الم

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

"فاشیہ" قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ٹی کریم سے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ کو 'فاشیہ' یعنی اچا تک ساری کا کتات پر چھا جانے والی آفت ومصیبت کی خربھی پنجی ہے؟ جب وہ قیامت آ جائے گی تو آپ دیکھیں سے کہ پچھ لوگوں کے چہرے خوف زدہ اور سخت مصیبت واذیت جھیلنے کی وجہ سے ان پر ذات ورسوائی چھائی ہوگی۔ تھکے ماندے سے ،شدیدعذاب میں جھلس رہے ہوں سے ۔ کھولٹا ہواگرم یانی کا

| _         |              |
|-----------|--------------|
| 88        | سورت نمبر    |
| 1         | ركوع         |
| 26        | آيات         |
| 92        | الفاظ وكلمات |
| 381       | حروف         |
| مكة كمرمد | مقام نزول    |

چشمہ ہوگا جس سے انہیں پلایا جارہا ہوگا۔ کھانے کے لئے کا نٹوں بھری جھاڑیوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا جونہ تو آدی کی نشو ونما کرےگا نہ ان کی بھوک کو مٹائے گا۔ اس دن بچھے چہرے بہت پر دونق ہوں گے۔ وہ اپنے اعمال کے بہتر نتائج پرخوش ہوں گے۔ ملائز جنت میں ہوں گے۔ وہ اس بیل چشے رواں دواں ہوں گے۔ عالی شان بلند تر جنت میں ہوں گے۔ وہاں کوئی غلط، بے ہودہ اور گناہ کی بات نہ نیس کے۔ اس میں چشے رواں دواں ہوں گے۔ عالی شان تخت ، جن پرسلیقے سے ساغر رکھے ہوں گے۔ گدے اور گاؤ کھیوں کی قطاریں ہوں گی اور نفیس ترین قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔

### مُ سُورَةُ الْعَاشِياتَ ﴿

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ الرَّحِيَ

هَلَ ٱتٰكَ حَدِيْثُ ٱلْغَاشِيَةِ ٥ُوجُوهُ يُومَيِذِ خَاشِعَةٌ ۞عَامِلَةٌ تَاصِبَةً ﴿ تَصْلَىٰ نَارُا حَامِيَةً ﴿ تُسْفَى مِنْ عَيْنِ إِنِيَةٍ ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّامِنْ ضَرِيْحِ فَ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيُ مِنْ جُوْعِ فَ وُجُوهُ يَوْمَهِذِ تَاعِمَةُ ﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيةٌ ﴿ فِيهَا سُرِرٌ مِّرْفُوْعَة ﴿ وَأَكُوابُ مِّوْضُوْعَة ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَزَرَائِيُ مَبْثُوثَةٌ ﴿ أَفَلَا يُنْظُرُونَ إِلَى الَّإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى الْحِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَى الْكَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ۗ فَكَلِّرْ ۚ إِنَّمَا ٱنْتَ مُذَّكِّرُهُ لَسْتَ عَلَيْهِ مُ بِمُطَّيْطِرِهُ إِلَّامَنَ تَوَتِّى وَكُفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا اكابَهُمُ فَ ثُورات عَلَيْنَاحِسَابَهُمُ فَ

وقضلازم

デュー

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۲۷

(اے نبی ﷺ) کیا آپ کواس ڈھانپ لینے والی (قیامت) کی خبر پینی ہے؟اس دن کچھ چبرے ذلیل وخوار ہوں گے۔

مشقتیں اور مصبتیں اٹھانے والے ہوں گے۔انتہائی سخت آگ میں واخل ہوں گے۔ ایک کھولتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے۔

وہاں ان کوسوائے کا نٹو ل بھرے پھل کے اور پچھ نہ ملے گا۔

جو نہ تو جسم کوموٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا۔ اس دن کچھ چہرے رونق دار ہوں گے۔

وہ اپنے اعمال کی وجہ سے خوش وخرم ہوں گے۔وہ عالی شان جنتوں میں ہوں گے۔ وہ ان میں کوئی نضول اور بے ہورہ بات نہ نیس گے۔

ان جنتوں میں چشمے بہدرہے ہوں گے۔ان میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ ادر آب خورے (ساغر) رکھے ہوئے ہوں گے۔ادر گدے تکیئے لگے ہوئے ہوں گے۔ ادر مملی چیوٹی جیوٹی مندیں بچھی ہوں گی۔

(اے نبی!) کیادہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ اور آسان کہ وہ کسے بنائے گئے ہیں؟ اور آسان کہ وہ کسے بلند کیا گیا ہے؟ اور بہاڑ جومضبوط جمادیئے گئے ہیں؟ اور زمین کیسے پست کردی گئی ہے؟ (اے نبی ﷺ) آپ نہیں ہے تہے۔

اورآپ ہی ان کونھیحت کرنے والے ہیں۔آپ ان پر جبراورز بردئی کرنے والے (بناکر) نہیں بھیجے گئے ہیں۔

سوائے اس شخص کے جس نے منہ پھیرااورا نکارکیااللہ اس کو تخت سزادینے والا ہے۔ اور بے شک انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کرآنا ہے۔ پھر ہمارے ذمے ہے کہ ان سے حساب لیاجائے۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا٢٦

الغَاشِية والى (قامت)

عَيْنُ انِيَةٌ كُولْنَا چِشمه

ضَرِيعٌ كاخ والى كاال

لَا يُسْمِنُ نموناكركا

نَا عِمَةٌ تروتازه

نَمَادِق گاوَتكية موث كدے

زَرَابِیٌ گدے

مَبْثُوثَةٌ بَعرے بوئے - سِيلِ بوئ

اَ لُإِبلُ اونت

خُلِقَتُ بناياً كيا- بداكيا كيا

رُفِعَتْ بلندكيا كيا

نُصِبَتُ جادياً كيا

سُطِحَتُ بَهِالُأَكُنُ

مُضَيْطِرٌ ملط بون والاحاكم

إِيَابَ لِلنَّا

### تشريح: آيت نمبرا تا٢٧

قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آتے ہیں۔ان ہی میں سے ایک نام '' غاشیہ' بھی ہے۔ غاشیہ کے معنی چھپالینے، چھاجانے اور ہوش دحواش اڑا دینے والی کے آتے ہیں یعنی ایک ایک اچپا کک آفت جونظام کا نتات کو درہم برہم کر کے ہر چیز کو اپنے اندر چھپالے گی اور سب کے ہوش دحواش اڑا کر رکھ دے گی۔اس کی اہمیت اور ہولنا کی کو واضح کرنے اور ذہنوں کو پوری طرح متوجہ کرنے کے ایک سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے اللہ نے یو چھاہے۔

کیاتمہیں معلوم ہے وہ چھاجانے والی چیز کیا ہوگی؟ خودہی جواب عنایت فرماتے ہوئے ارشادہے کہ اس دن تمام لوگوں کوان کے اعمال کے مطابق دوگر وہوں میں تقتیم کردیا جائے گا۔

ایک گروہ ان نافر مانوں کا ہوگا جنہوں نے زندگی گناہ ، کفر اور شرک میں گذاری ہوگی ان کا بیرحال ہوگا کہ آئیں اللہ کے عذاب ، اپنے اعمال اور انجام کود مکھ کر سخت ما یوی ہوگی ، چہروں پڑھکن ، محنت اور مشقت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ جب وہ بھوک پیاس سے تڑپ آٹھیں کے تو ان کو پینے کے لئے کھولتے ہوئے گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا جوان کی آئتوں کو کاٹ کرر کھ دے گا اور کھا نے کے لئے ان کو د ضریع ' دیا جائے گا۔

عرب میں ضریع ایک ایسا پھل ہوتا ہے جے قریش مکہ''شرق'' کہا کرتے ہیں۔ وہ ایلوے کی طرح انتہائی کڑوا اور زہریلا ہوتا تھا اور جب وہ خٹک ہوجاتا تو اس کڑوے، کسیلے اور بد بودار پھل کو جانور بھی منہ لگانا پندنہ کرتے تھے۔فر مایا کہ اتنا زہریلا،کڑوااور قابل نفرت پھل ان کوغذا کے طور پردیا جائے گا۔

قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں ایک ایسا پھل تیار ہوگا جس کو' زقوم' کہا جاتا ہے۔ای طرح ان جہنیوں کی غذاغسلین (زخموں کا دھوون) بھی ہوگی۔

علاء مفسرین نے فرمایا ہے کیمکن ہے جہنم میں چھوٹے بڑے مجرموں کے الگ الگ مقامات ہوں اور ان میں سے کی کو ضریع کی و ضریع کی کوزقوم اور کسی کو خسلین دیا جائے گا۔ بہر حال اس کو اللہ بی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ غذا جس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آدمی کی بھوک مٹے اور قوت آئے۔ لیکن بیالی غذا ہوگی جس سے نہ اس کے بدن کوقوت وطاقت ملے گی اور نہ تو انائی میسر آئے گی۔

ایک طرف توید جہنی بری طرح تکلیفیں اٹھار ہے ہوں کے اور دوسری طرف ایک اور گروہ ہوگا جو ہر طرح کے عیش وآرام

کرتے ہو

جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کوچھوڑ کرایمان، تقوی ، پر ہیزگاری اور خیر وفلاح کاراستہ منتخب کیا ہوگا۔ وہ آخرت میں اپنے اعمال کے بہترین تائج سے انتہائی خوش وخرم ہوں گے۔خوشی ان کے چہروں سے ٹیک رہی ہوگی۔ ان کوشاہا نہ انداز سے ہرطرح کی تعمین عطاکی جائیں گی۔ عالی شان اورخوبصورت جنتیں جہال سلامتی ہی سلامتی ہوگی کسی طرف سے لغوہ فضول اور الیی باتیں نہ سنیں گے جوانہیں نا گوار ہوں۔
سنیں گے جوانہیں نا گوار ہوں۔

ہرطرف بہتے ہوئے پانی کے جھرنے اور چشمی ہزم بچھونے ،ایسے او نچے اور بلند تخت جن پر چڑ صنااتر نا آسان ہوگا۔ برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور گاؤ تکھیے مجمل کی مسندیں اور شراب سے بھرے ہوئے ساغروجام جو چیز چاہیں گے وہ ان کوایک اشارے میں مل جائے گی۔غرضیکہ بیگروہ ہرطرح کے عیش وآرام اور من پسند جنت میں ہوگا۔

فرمایا کہ بیتمام باتیں انسان کوغور وفکر کی دعوت دیتی ہیں جولوگ اس دنیا کے فائدوں میں گئے رہتے ہیں ان کا براانجام ہے کیکن جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے بہترین انجام تک پینچیں گے۔

آخر میں فرمایا کہ اللہ کا یہ نظام ہے جس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری مخلوق میں غور کرلیں تو انہیں معلوم ہوجائے گا کہ اس پوری کا نئات میں اللہ نے بے شارنشا نیاں بھیرر کھی ہیں جولوگ ان پرغور وفکر کرتے ہیں وہ کا میاب ہوتے ہیں اور جو پوری زندگی غفلت میں گذارد ہے ہیں ان کے جصے میں سوائے ناکامیوں اور نامرادیوں کے اور پچھے بھی نہیں آتا۔

اللہ تعالیٰ نے اپی مخلوقات میں سے جار چیز وں کوآ دمی کے سامنے رکھ کریہ پوچھا ہے کہ ذراان پرغور کر کے بتاؤ کہ جواللہ ان تمام چیز وں کو پیدا کر کے مخلوق کے فائد ہے کے ان میں ہزاروں صلاحیتیں پیدا کر سکتا ہے وہ آ دمی کوایک مرتبہ پیدا کر کے دوسری مرتبہ پیدا کیوں نہیں کرسکتا ؟ وہ ظالموں کو جہنم میں اور ایمان والوں کو جنت کی راحتوں سے ہم کنار کیوں نہیں کرسکتا ؟ فرمایا کہ اونٹ، آسان، پہاڑ اور زمین اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جن سے تم دن رات ہزاروں فائدے حاصل فرمایا کہ اونٹ، آسان، پہاڑ اور زمین اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جن سے تم دن رات ہزاروں فائدے حاصل

اونٹ جس کوصحرا کا جہاز کہا جاتا ہے اندرکس قدرخصوصیات رکھتا ہے۔ وہ عربوں کے نزدیک انتہائی قیمتی چیزتھی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے فرمایا کہا کیے طرف تو اس کی شکل صورت ، بدن اور انداز کو دیکھو کہ کس طرح لمباچوڑا ہے ہتگم سالگتا ہے لیکن اس میں جواللہ نے عظمتیں رکھ دی ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کوشار کرتے کرتے آ دمی تھک جائے۔مثلاً اس کے دودھ، گوشت، کھال اور چڑے سےتم ہزاروں فائدے حاصل کرتے ہو۔

اس میں صبر وقناعت انتہا درجہ کی ہے۔ صبر تو ایسا کہ اس پر کتنا ہی ہو جھالا دکر ہنکا دوتو وہ شکوہ نہیں کرتا۔ ایک بچہ بھی ایک اونٹ کی مہار پکڑ کرلے چلے تو وہ گردن جھکا کر چلنے لگتا ہے۔ جب اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا جا تا ہے تو وہ اس طرح بیٹھ جاتا ہے کہ اس پر چڑھنا آسان ہوتا ہے۔ چلنے کے لئے کہا جائے تو صحراؤں کو عبور کر کے ہفتوں چلتار ہتا ہے۔ ایک ہفتہ تک اس کو کھا ٹاند دیا جائے پر چڑھنا آسان ہوتا ہے۔ چلنے کے لئے کہا جائے تو صحراؤں کو عبور کر کے ہفتوں چلتار ہتا ہے۔ ایک ہفتہ تک اس کو کھا ٹاند دیا جائے پانی نہ پلایا جائے تو وہ اپنے مالک کی و فا داری میں کئی گئی دن تک بھوکا رہتا ہے گراف تک نہیں کرتا فرمایا کہ بھی تم نے اس بات پر غور کیا کہ اسے ذریا ہے؟ یقیناً اللہ نے اس کوانسان کے لئے مسخر کردیا ہے۔

الله کی دوسری نشانی آسان ہے۔فرمایا کہ بھی تم نے غور کیا کہ اتنابرا آسان جو بغیر کسی سہارے اور ستون کے تمہارے سروں پر چھت کی طرح تان دیا گیا ہے۔ چاند ،سورج اور ستاروں سے اس کوایک خاص رونق عطا کی گئی ہے اور انسانی ضروریات کو ان کے متعلق کردیا ہے۔

تیسری نشانی بہاڑوں کی طرف دیکھنے کے لئے فرمایا کہ دیکھو پہاڑ کس طرح جے کھڑے ہیں۔اللہ کے حکم سے زمین کو اوراس کے زلزلوں کو سنجالے ہوئے ہیں۔ان کے سینے میں ہزاروں معدنیات دفن ہیں۔

بہترین پھر، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی ہزاروں قتم کی جڑی بوٹیاں، بہترین لکڑی۔انسان کی جیسی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں سے اپنی ضرورت کی چیزیں نکالتار ہتا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ آخروہ کون کی ذات ہے جس نے پہاڑوں کو یہ عظمت، جماؤ، شان اور ہزاروں معدنیات کا امین بنایا ہے یقینا یہ سب اللہ کی قدرت سے ہی ممکن ہوا اور اللہ نے ان تمام چیزوں کے فائدے انسان کے لئے پہاڑوں میں رکھ دیے ہیں۔

چوتھی نشانی زمین ہو وہ ایک شفق و مہر بان مال کی طرح ہے جواللہ کے مکرین اور اللہ کو مانے والے سارے انسانوں کو اپنی گود میں لئے ہوئے ہے اور ہرایک کو اپنے وجود سے پوری طرح فائدے اٹھانے دیتی ہے۔ نرم اتنی کہ ایک بچے بھی اس کو کھود سکتا ہے اور مضبوط اس قدر کہ بڑی سے بڑی ممارت کو اپنے اوپر لئے کھڑی ہے۔ ہر طرح کی انسانی غذا کیں اور دوسری مخلوق کے لئے غذا کیں مہیا کرتی ہے۔ اس کے سینے میں بھی تیل ،گیس ،کوئلہ، پانی کی نہریں اور انسانی زندگی کا ہر سامان موجود ہے۔

فرمایا کرزمین ہویا آسان ،اونٹ ہویا پہاڑیہ سب اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کئے ہیں جن سے انسان فا کدے حاصل کرتا ہے گرینہیں سوچتا کہاگر اللہ ان کے اندریخ صوصیات ندر کھتا تو کیا انسان اپناوجود برقر ارر کھسکتا تھا۔

نی کریم عظی کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ تمام لوگوں کوان ساری حقیقق کو سمجھاتے رہے اور اسلام کے نظریہ حیات کو پیش کرتے رہیے۔ نظریہ زندگی کو پھیلانے میں کسی زور زبردی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہی آپ کا کام ہے کہ آپ دین کی سپائیوں کو پہنچانے کی جدوجہد کرتے رہے۔ ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے جولوگ سزا کے ستحق ہوں گےان کو سخت سزا دی جائے گی ہم خود ہی سب کا حساب لے لیں گے۔

 پاره نمبر ۳۰

عسم

سورة نمبر ٩٨

الفَجْر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح





## بِسُمِ الله الرَّحُمُ الرَّحِيَ

اللہ تعالی نے اس سورت میں فجر یعنی ضح کے وقت کی ، دس راتوں کی ، جفت اور طاق کی اوراس راتوں کی ، جفت اور طاق کی اوراس رات کی جب وہ جانے گئی ہے تم کھا کر فر مایا ہے کہ کیاعقل وفہم اورعلم و دانش رکھنے والوں کوان قسموں کے بعد بھی کسی اور قتم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے ارم کی اولا دمیں عا داور ثمود اور ثمینوں والے فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ

| 89        | سورت نمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | ركوع         |
| 30        | آيات         |
| 139       | الفاظ وكلمات |
| 597       | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

لوگوائم نے بھی ان کی قوموں کے برے انجام پربھی غور کیا ہے؟ قوم عاد جو تندرست ،صحت

منداورستونوں کی طرح لیے چوڑے اور خوش حال لوگ تھے۔ قوم خمود جو وادی القرائی میں پہاڑوں کی چٹانیں کا ہے کر گھر بنایا کرتی تھی۔ فرعون میخوں والا جوز بردست طاقت وقوت اور عظیم سلطنت کا مالک تھا جب انہوں نے نافر مانی کی انتہا کردی اور کوئی شہر یا بستی ان کی شرارتوں سے محفوظ ندر ہی تو ان پراللہ کے عذاب کا کوڑا اس طرح برسایا گیا کہ وہ قو میں دنیا ہے مٹ گئیں۔ فر مایا کہ اللہ ایسے ظالموں اور نافر مانوں کی گھات میں رہتا ہے اور جب وہ گرفت کرتا ہے تو کوئی اس سے نیج نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی کثر ت نہ تو انعام ہے اور اگر کسی شخص پر روزی تنگ کردی جائے تو اس کی غربت اس کی سر انہیں ہے بلکہ بیسب پھھال کہ نظام کا ایک حصہ ہے وہ ہرایک کو بہت بچھ دے کراور بھی سب پچھے لے کرا ہے آن ما تا ہے تا کہ زندگی کی ہر کیفیت سے اس کے طرز ممل کا امتحان لیا جائے فر مایا آدمی کا بیرحال ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کو عزت، دولت اور نعمتوں سے نواز تا ہے تو وہ اپنی دولت مندی کا اظہار کرتے ہوئے فریہ ہمتا ہے کہ جھے تو مالک نے بردا عزت دار معز زبنایا ہے لیکن اگر اس کے رزق کو وہ تنگ اور محدود کر دیتا ہے تو دن رات شکو ہے کرتا ہوا کہتا ہے کہ جھے تو مالک نے بردا عزت دار معز زبنایا ہے لیکن اگر اس کے رزق کو وہ تنگ اور محدود کر دیتا ہے تو دن رات شکو ہے کہ تا ہوا کہتا ہے کہ جھے تو میں بے بہا کہ وہ ہوا کہتا ہے کہ جھے تو میں بیر ہوگہ ذلیل ورسوا کر کے رکھ دیا ہے۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہر بان ہے وہ کسی کو ہر گز ذلیل ورسوانہیں کرتا بلکہ آ دمی خود ہی تنگ دلی، برحمی، بے ایمانی اور مال کی محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلت کی گندگی میں ملوث کر لیتا ہے۔ بے باپ کے بچوں یعنی تیموں کے ساتھ عزت اور قدر کا معاملہ نہیں کرتا نہ کسی ضرورت مند کوخود تو کیا کھانا کھلائے گا دوسروں کو بھی اس طرف متوجہ نہیں کرتا۔ مرنے

والے کی وراثت ہاتھ لگ جائے تو سارا مال سمیٹ کرہضم کرجاتا ہے اور مال ودولت کی محبت نے اس کو دیوانہ بنار کھا ہے۔اسے بھی عقل نہیں آ رہی ہے لیکن جب زمین کوسلسل کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، رب العالمین اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوں گے، فرشتے صفیں باندھے اس کے سامنے حاضر ہوں گے، کا فروں کے لئے جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی اس وقت ساری بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ گراب سمجھ سے اس کو کیا فائدہ؟ اس وقت تو وہ حسرت سے کہ گاکاش میں اس جہان کے لئے اپنے آگے کھی بھلائیاں بھیج دیتا۔ فرمایا پھراس دن ان لوگوں کو ایسا عذاب دیا جائے گاجس کا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ووسری طرف اللہ تعالی اپنے فرماں برداروں سے فرمائیں گیا ہے۔انفس مطمئے تو آج اس شان سے اپنے پروردگاری طرف چل کرآ کہ جس طرح تو زندگی بھراسپن اللہ کی ہررضا پر راضی رہا آج وہ تھے سے پوری طرح راضی ہے۔انفس مطمئے میرے نیک بندوں میں شامل ہو کرمیری جنت میں داخل ہوجا یعنی جنت کی ہرراحت کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گذار تھے یہاں ہرطرح کی فعتیں عطاکی جائیں گی۔

#### مُ سُورَةُ الفَّجْرِ اللهُ

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُ زِالرَّحِيثِ

وَالْفَجُرِهُ وَلِيَالِ عَشْرِقٌ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِقُ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِقْ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي جَبِينَ الْمُرْتُرَكَيْفَ فَعَلَ رَيُكَ بِعَادِقُ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِقُ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِكُلادِ ﴿ وَثَمُودَ الَّذِيْنَ جَابُواالصَّخْرَبِالْوَادِيُّ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْكَوْتَادِيُ الْمُؤْتَادِينَ طَغَوًا فِي الْهِ لَادِينَ فَأَكْثَرُوا فِيْهَا الْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِ مُرَدُّكُ سَوْطَ عَذَابِ أُوانَ رَبِّكَ لَمِا لُمِرْصَادِهُ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلْهُ رَبُّهُ فَٱكْرُمُهُ وَنَعْمَهُ هُ فَيَقُولُ رَبِّيٌّ ٱكْرَمَنِ ٥ وَإِمَّا إِذَا مَا ابْتَلْمُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ مْ فَيَقُولُ مَا يَئَ اَهَانَنِ ﴿ كُلُا بَلُ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيعُ ﴿ وَلَا تَخَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ وَتَاكُلُونَ النُّرَاكَ الْكُلُّ لَمَّا ﴿ وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبَّاجَمًّا ﴿ كُلُّا إِذَا كُلَّتِ الْأَرْضُ دُكًّا دَكًّا ﴿ وَجَاءُ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجِائَى ۗ

يَوْمَيِذٍ بِجَهَنَّمُ لَا يُوْمَيِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَ اَنْ لَهُ الذِّكْرِي فِي يَعْفُولُ يَلْيَتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَ فَيَوْمَيِذٍ الذِّكْرِي فِي يَعْفُولُ يَلْيَتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَ فَيَوْمَيِذٍ الذِّي يُوثِقُ وَتَاقَلَةً لَا يُحَدِّفُ وَلَا يُوثِقُ وَتَاقَلَةً اللَّهُ النَّفُسُ الْمُطْمَيِنَةُ فَيَّ الرَّحِيِّ إِلَى المُطْمَيِنَةُ فَي اللَّهُ النَّفُسُ الْمُطْمَيِنَةُ فَي اللَّهُ اللَّهُ النَّفُسُ الْمُطْمَيِنَةُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۳۰

فیری شم اور (ذی الحجبری) دس را توس کی شم۔

ان کی شم جوطا ق اور جفت ہیں۔

رات کی شم جب وہ رخصت ہونے گئے۔

کیا عقل رکھنے والے کے لئے میشم کافی نہیں ہے۔

(اے نبی ﷺ) کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ

کیا۔ جوستونوں کی طرح ہوئے لیے چوڑ ہے تھے۔

ان کی طرح کوئی قوم دنیا میں پیدائہیں کی گئی تھی۔

اور قوم شمود جو (وادی قری میں) پہاڑوں کے پھر تراش کر (گھر بناتے) تھے۔

اور قوم شمود جو (وادی قری میں) پہاڑوں کے پھر تراش کر (گھر بناتے) تھے۔

اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس نے ملکون میں سرا ٹھار کھا تھا۔

پھراس نے کشرت سے فساد بھی مجار کھا تھا۔

پرآپ کے رب نے ان پرعذاب کا کوڑ ابرسایا۔

بے شک آپ کا پروردگار (ایسے نافر مانوں کی) گھات میں لگا ہوا ہے۔

پھر جب انسان کواس کارب عزت اور نعمت سے نواز کر آزماتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھےعزت دی۔

اور جب ( کسی آ دمی کو ) پروردگار آ زما تا ہے اور اس پراس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے توجھے ذلیل ورسوا کر دیا۔

ایا ہر گزنہیں ہے۔

بلکہتم بھی تویتیم (کی ضروریات) کالحاظ ہیں کرتے ہو۔

اورنہ آپس میں ایک دوسرے کو سکین غریب اور محتاج آ دمی کے کھانے پر آمادہ کرتے ہو۔ اور تم میراث کا سارا مال خود سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔

اورتم مال ودولت سے بہت ہی پیار کرتے ہو۔ ہرگز ایسانہیں ہے۔

جب زمین خوب کوٹ کو شکر برابر کردی جائے گی۔

آپ کارب (اپنی شان کے ساتھ) آئے گا اور فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی تو آ دمی کو سمجھ آئے گی مگر اس وقت نصیحت پکڑنا اس کے کہاں کام آئے گا۔

اور کیے گا کہ اے کاش میں اپنی اس زندگی کے لئے پچھ(نیک اعمال) آ گے بھیج دیتا۔ پھر اس دن نہ تو اللہ کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب دینے والا ہو گا اور نہ اس کے جیسے باند ھنے اور پکڑنے والا کوئی اور ہوگا۔

(الله کے فرماں برداروں سے کہا جائے گا)ا نے نفس مطمنہ (اطمینان وسکون والے نفس) تو اس شان سے اپنے رب کی طرف چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھے سے راضی ۔ پھر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جااور میر کی جنت میں داخل ہو جا۔

| 1.               |
|------------------|
| لغات القرآن      |
| لَيَالُ عَشُرٍ   |
| اَلشَّفُعُ       |
| اَلُوَتُو        |
| ذِي حِجْرٍ       |
| ذَاتُ الْعِمَادِ |
| جَابُوُا         |
| ذِي الْآوُتَادِ  |
| صَبَّ            |
| سَوْطَ           |
| ٱلۡمِرُصَادُ     |
| اَهَانَنِ        |
|                  |

اھائنِ كَلا تُكْرِمُوُنَ اَلتُّرَاثُ ميراث

اَكُلا لَّمَا سب سمیٹ کرکھانا

بهت زياده محبت خُبًّا جَمًّا

دُكَّتُ كُوثُ أَلَّهُ الْمُطْمَثِنَّةُ الْمِينان وسكون والأنس

### تشريح: آيت نمبرا تا٣٠

اس دنیامیں ہر لحدانقلاب بپاہے۔ کروڑوں سال سے رات دن میج اور شام کا آنا جانا، چاند ، سورج ، ستاروں کا لکلنا، ڈوبنا، عائب ہو جانا اور پھر سے ابھر کر پوری آب و تاب سے لکلنا، اس طرح قوموں کا عروج و زوال ہرابتداء کی انتہا ہو خض اپنی کھلی آنکھوں عائب ہو جانا اور پھر سے ابھر کر پوری آب و تاب سے لکلنا، اس طرح قوموں کا عروج و زوال ہرابتداء کی انتہا ہو خض اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس بات کا کسی حد تک اقرار بھی کرتا ہے کہ یہ پورانظام کا نتات کسی ہتی کے تابع ہے جواس کو ایک تسلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔

جب ہرشروع ہونے والی چیز آخر کارختم ہوجاتی ہے تو یہ کا نئات بھی ایک دن اپنے انجام کو پہنچ جائے گی اورختم ہوجائے گی۔لیکن اس کے ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ بیا یک حرف سوال ہے۔اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے بہت ہی قومیں اپناراستہ بھلا بیٹھیں اور انہوں نے اس کوایک ایسام عمد بنا دیا جو "سجھنے کا نہ سمجھانے کا"۔

لیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار مخلف انداز سے اس بات کو سمجھایا ہے اور یقینی بات ہونے کی وجہ سے تسمیں کھا کر بتایا ہے کہ اس کا نتات کا میچ لٹا ہوا نظام ختم ہوجائے گا۔ کا نتات کی ابتداء سے انتہا تک جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کوزندہ کر کے ایک میدان میں جمع کیا جائے گا اور ان سے زندگی مجر کے کاموں کا حساب لیا جائے گا۔

جنہوں نے اس خالق کا کنات کے احکامات کو ماننے سے انکار کر کے بدعملی اور گناہ کی زندگی اختیار کی ہوگی ان کا بدترین انجام ہوگا اور جنہوں نے اللہ کی رضا وخوشنودی، تقویٰ، پر ہیزگاری اور نیکیوں میں زندگی گذاری ہوگی ان کوان کے اعمال کے حساب سے جنت کی راحتیں عطاکی جا کیں گی۔اس کا نام قیامت ہے جس کے آنے میں کوئی شک وشبہیں ہے۔

الله تعالی نے قوموں کے عروج وزوال سے پہلے اس فجر کی شم کھائی ہے جس کے آنے کے بعد پوری کا ئنات میں ایک بلچل مچ جاتی ہے۔ فجر یعنی جب ایک اندھیری رات کے بعد ضبح کی پوچھٹی ہے تو ہرایک مخلوق اپنے رزق کی تلاش میں بھاگ دوڑ شروع کر دیتی ہے۔ کوئی رزق کمانے کی فکر لے کر کوئی عبادت و بندگی اور کوئی علم کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ پرندے اور ہر طرح کے جان دار اپنے گھونسلوں اور بلوں سے نکل کراپنے رزق کو حاصل کرنے کے لئے باہر آ جاتے ہیں اور دن بھر محنت و مشقت اٹھانے کے بعد رات کو پھراپنے اپنے ٹھکانوں کولوٹ جاتے ہیں۔ فجر کی شم کے بعد اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی شم کھائی ہے۔

احادیث میں ان دس راتوں سے مراد ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں کیونکہ ان دس راتوں کی احادیث میں بہت کی فضیلتیں آئی ہیں۔اس کے ایک دن کاروز ہ تو اب کے اعتبار سے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے جس کی ہررات شب قدر کی طرح محترم ہے (تر ندی)۔

یدی دن جاج کرام کے لئے خاص طور پر بڑے ہی انقلا بی اور جذباتی ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہی ہے ہر حاجی پرایک خاص کیفیت طاری ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ اس کے ہڑمل میں ایک خاص جوش وخروش پیدا ہوجاتا ہے او ہر طرف ایک مجیب سے چال کی خاص کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ یہ کیفیات بڑھتی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ کئی کی پرنور داتوں کے بعد جب و ذی الحجہ یعنی عرف کا دن شروع ہوجاتا ہے تو ہرایک آئھ آنووں سے تر ہوجاتی ہے۔

جرخف ساری دنیا ہے بے برواہ صرف اپنا اللہ ہے اللہ ہے اپنا کا معافی مانگانظر آتا ہے۔ لاکھوں عاجیوں پر جب نظر پر ق پڑتی ہے تو بادشاہ ہو یا ایک عام آدمی ، سرمایہ دار ہو یا غریب سب ایک ہی لباس میں ہر طرف موتیوں کی طرح بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب کالباس ایک ، جذبرایک اور نعرہ ایک لگینگ اَلْلَهُمَ لَیْنے کے۔

میدان عرفات سے جب تمام حاجی مزدلفہ میں کھلے آسان کے نیچے اللہ کی یاد میں مشغول نظر آتے ہیں توایک قیامت کا منظر ہوتا ہے۔

دس ذی الج کو جب یوم الخر شروع ہوتا ہے قو ہرایک حاجی ایک نے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔اس دن کوئی شیطان سے نفرت کے اظہار کے لئے کنگریاں مارتا نظر آتا ہے، کوئی جانوروں کو ذرئح کررہا ہے، کوئی سرکے بال منڈوارہا ہے، کوئی طواف زیارت کی طرف بے تابانہ بوھا چلا جارہا ہے۔

چثم تصور سے دیکھا جائے تو چاروں طرف سروں کا ایک سمندر ہوتا ہے اور کسی کا ہوش نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ حاجیوں

کی ان اداؤل کی قتم ایک دن وہ آنے والا ہے جب اس طرح ساری کا نئات کے اولین و آخرین اللہ کے سامنے ہوں گے اور ہر طرف ایک ہنگامہ بیا ہوگا۔

تین نافر مان قوموں کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ یہ قومیں وہ ہیں جنہوں نے اپنی نافر مانیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کو دعوت دی اور پھران پر قیامت ٹوٹ پڑی۔

قوم عاد ، قوم ماد ، قوم ثموداور قوم فرعون این زمانه میں قوت وطاقت ، حکومت وسلطنت ، مال ودولت ، عیش و آرام کے اسباب ، تن اور قد کی لمبائیاں وہ کون سی نعمت تھی جو اللہ نے ان کو اور دنیا کی تمام قوموں کو عطانہیں کی تھی لیکن جب کوئی قوم اللہ ورسول کی نافر مانیوں کی انتہا کردیتی ہے تو اس کو صفح ، ستی سے مٹا کرنشان عبرت بنادیا جاتا ہے۔

حضرت نوح جیسے عظیم پیغیری اولا دمیں سے ارم تھا۔ اس کی اولا دمیں عاداور شمود کے نام سے دوقو میں وجود میں آئیں۔ قوم عاد جود نیا کی عظیم سلطنت اور قوت وطاقت اور خوشحالی کے مالک تھے جونہایت تندرست ،صحت منداورستونوں کی طرح لمبے چوڑے تھے۔

ان کی ترقی کا بیعالم تھا کہ وہ چاروں طرف سے مال ودولت حاصل کر رہے تھے۔انہائی ترقی یا فتہ لیکن ان کی دولت مندی اور ترقی نے ان کوغرور و تکبر کا پیکر بنا کر رکھ دیا تھا۔ بدکاری، عیاشی، کمزوروں پرظلم وستم کرنا ان کا مزاج بن چکا تھا۔ وہ اپنی علاوہ دنیا کی ہرقوم کو حقیر وذلیل بچھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری قوت وطاقت اتی زبردست ہے کہ اس کا کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علاوہ دنیا کی ہرقوم کو حقیر و ذکیل بچھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری قوت وطاقت اتی زبردست ہے کہ اس کا کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب ان کی نافر مانیاں اور غرور و تکبر انہا کو پہنچ گیا تو اللہ نے ان کو آخری موقع دینے کے لئے حضرت ہوڈ کو اپنا پیغیبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہوڈ کو اپنا پیغیبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہوڈ نے اس قوم کو ان کی نافر مانیوں پرٹو کا اور اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف بلایا تو پوری قوم حضرت ہود کو نیچا دکھانے پرٹل گئی اور ان کی ہربات کا انکار کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی نافر مانیوں کی وجہ سے ان پر اپنا شدید ترین عذاب نازل کر کے بہس نہس کر دیا۔ قوم عاد کی تاہی سے جولوگ نے گئے تھے ان کی نسل بڑھنا شروع ہوئی تو انہوں نے بھی اتنی زبر دست ترتی کی کہ مقام حجر سے وادی القرٰ کی (حجاز اور شام کے درمیان) تک چھیلنا شروع کیا اور ایک ہزار سات سوبستیوں پر کنٹرول حاصل کرلیا۔

يةوم شورتهى \_انهول نے بانتها محنت سے اپنے ملك وقوم كورتى دى \_

دنیا کی سے پہلی قوم تھی جس نے پہاڑوں کوکاٹ کاٹ کران میں سے ایسے خوبصورت مکانات ،محلات اور حویلیاں تعمیر کیس جن کے کھنڈرات آج بھی حیرت میں ڈال دینے والے ہیں۔لیکن اس قوم کی ترقیات کو جو چیز گھن کی طرح کھا گئی وہ ان کاغرورو تکبر،اپنی دولت پر بے جافخر، بت پرتی اوراخلاق وکردار کی گراوٹ تھی۔

اللہ تعالی نے اس قوم کوبھی ایک موقع دیتے ہوئے حضرت صالح کو اپنا پیغیبر بنا کر بھیجا۔ جب حضرت صالح نے ان کو سمجھایا کہا گرانہوں نے بت پرستی ،غرور و تکبراور اپنے بگڑے ہوئے اخلاق کی اصلاح نہ کی تو جوانجام قوم عاد کا ہوا ہے تمہاراانجام اس سے مختلف نہ ہوگا۔ پوری قوم نے انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا نداق اڑایا اور اپنی حکومت وسلطنت اور طاقت وقوت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس انجام سے دوچار نہیں ہوسکتے۔

ایک مرتبانہوں نے یہاں تک فرمائش کردی کوا ہے صالح " اِتمہارے پاس کیادلیل ہے کہ تم اللہ کی طرف سے بھیج گئے ہو؟ اگر تم سے ہو جوتو یہ سامنے جو چٹان ہے اس میں سے اگر ایک گا بھن اونٹنی نکل کر آئے اور ہمارے سامنے وہ بچہ بیدا کر ہے تو ہم سمجھیں گے کہ تم اللہ کی طرف سے بھیج گئے ہو۔ حضرت صالح "نے اللہ سے دعا کی۔ چنا نچاس پہاڑی سے گا بھن اونٹنی نگلی اس نے بچہ دیا۔ استے ہو مجز سے کے ہاو جود کچھ لوگوں کے سوااس قوم نے حضرت صالح " پر ایمان لانے کے ہزاروں بہانے ڈھونڈ نکا کے اوروہ دولت ایمان سے محروم رہے۔ جب اس قوم نے نافر مانیوں کی انتہا کردی تو اللہ نے ان پر بھی اس طرح عذاب نازل کیا کہ اس قوم کا کوئی فرد نجے نہ سکا اور اس طرح اللہ کی نافر مان قوم اپنے بدترین انجام کوئنج گئی۔

قوم فرعون کاذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس نے ہرطرف تباہی مجار کھی تھی۔اس کا بیہ حال تھا کہ جہاں اس کا نشکر جاتا وہ اتنا بڑا اشکر ہوتا تھا کہ بڑے سے بڑے میدان میں جیسے میخیں ہی میخیں گڑی ہوئی ہیں یا جب وہ کسی کو میاز دیتا تو اس کے جاروں ہاتھ یا وُں میخوں سے جکڑ دیتا غرضیکہ ملک میں ہر طرف فرعون اور اس قوم کاظلم وستم اور اللہ کی نا فرمانی انتہا کو پہنچ کے میاز دیتا تو اس کی اصلاح کے لئے حضرت موسی اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو مجزات دے کر بھیجا۔

حضرت موی از تبلیخ اور محجزات کے ذریعہ اس کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی گروہ اپنے غرور و تکبر اور حکومت وسلطنت پرناز
کرنے کی وجہ سے حضرت موی کی ہر بات کو نیچا دکھانے کے لئے اپنی قوم کو یقین دلاتا تھا کہ موی ایک جادوگر ہیں جواپنے جادو کے ذور
ساملنت پر قبضہ کرنا جا ہتے ہیں۔ آخر کاراللہ کا فیصلہ آگیا۔ فرعون اور آل فرعون کو سندر میں غرق کر کے اس طرح منادیا گیا کہ اس
قوم اور سلطنت کا وجود تک مٹ گیا اور اللہ نے فرعون کے جسم کو باقی رکھ کرعبرت کا نشان بنادیا۔

وہی فرعون جوا ہے آپ کورب اعلیٰ کہلاتا تھا اور عظیم سلطنت کے ذریعہ حکمرانی کرتا تھا آج اس کالا شدیعنی مردہ جسم ایک ڈ بے میں بندنمائش کے لئے رکھا ہوا ہے اور اس کی بے لی کاماتم کررہا ہے۔

الله تعالى نے ان تين عظيم الشان سلطنق اوران كى نافر مان قوموں كو تباہ كر كے دنيا كو بتا ديا كه دنيا ميں كسى ظالم و جابر كو فلاح نہيں مل سكتی ۔

فرمایا کہ جب ظالم مظلوموں پرظلم کرتا ہے تواس وقت وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس پراللہ کا کوڑا بھی برس سکتا ہے۔ وہ تو اپنے مال ودولت اور سلطنت پر ناز کرتے ہوئے یہ کہتے نہیں تھکتا کہ اگر میں محنت نہ کرتا تو آج میں اس طرح عیش کے ساتھ زندگی نہ گذار سکتا۔ ذراسی دولت پر وہ اترانے لگتا ہے اور اگر اس پر تنگ دستی یا مال و دولت میں کمی آجاتی ہے تو وہ شکوے کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ مجھے تو ساری دنیا میں اللہ نے ذکیل وخوار کرکے رکھ دیا ہے وہ سب کی سنتا ہے میری ہی نہیں سنتا۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی کوذلیل ورسوانہیں کرتا بلکہ بیتو خودانسان کے اپنے وہ اعمال ہوتے ہیں جواس کوذلت کے گرھے میں چھینک دیتے ہیں۔ مثلاً بے باپ کے بچوں پرشفقت کرنے کے بجائے تم بھی تو ان کا خیال نہیں کرتے ۔ مختاج اور ضرورت مندایز بیاں رگڑ کرم جاتا ہے گرتم اس کی فکرنہیں کرتے نہ اس کو کھانا کھلاتے ہواور نہ کسی کواس کے حال زار کی طرف متوجہ کرتے ہو۔

مرنے والا جو پچھ چھوڑ جاتا ہے تبہاری کوشش ہوتی ہے کہ عورتوں کواوران کے جائز دارثوں کومیراث سے محروم کر کے خود ہی سب پچھ سمیٹ لویعنی مردوں کا مال کھا جانے میں بھی تم شرم نہیں کرتے اور پھرتم کہتے ہو کہ اللہ نے تنہیں ذکیل وخوار کر دیا ہے۔ مال ودولت سے محبت کا بیرحال ہے کہ تنہیں دنیا کی دولت اور مال کی ہوس اور لا کچ نے اندھا کر دیا ہے۔

الله تعالی نے فرمایا کہتم آج بے انصافی کر سکتے ہولیکن وہ وفت دور نہیں ہے جب زمین وآسان کوکوٹ کوٹ کراس طرح برابر کر دیا جائے گا کہ اس میں میدان حشر قائم ہوگا اور ہرا یک کواپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔

اس دن الله اپنی شان کے مطابق نزول فر مائیں گے فرشتے ہیبت سے مفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔جہنم کوسا منے لایا جائے گااس دن ان جیسے لوگوں کی سجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ ان سے دنیا کی زندگی میں کتنی بھیا تک غلطیاں ہوئی ہیں۔

وہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اس بات کا اقرار کریں گے کہ کاش ہم اللہ کے پیغیبروں کی ہر بات مان لیتے لیکن اس

وقت شرمندگی اورندامت کے آنسو بہانے سے کچھ عاصل نہ ہوگا۔

اس دن الله سے زیادہ کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا اور نہ اس جیسا کوئی سخت گرفت کرنے والا ہوگا۔

لیکن وہ آ دمی جس نے پوری زندگی اس یقین اور قلبی اطمینان کے ساتھ گذاری ہوگی کہ اللہ کے نبی جوبھی دین لائے تھے وہ برخ ہے۔ انہیں جو تھی دیا گیا انہوں نے اس کی تقیل کی جس چیز سے روک دیا وہ اس سے رک گئے۔ اللہ کے راستے میں جس قربانی کی ضرورت بڑی اس میں وہ بے خطر کو دیڑ ہے اور ہر تکلیف کو بڑ مے سبر واشت کیا ایسے نفس مطمئن سے کہا جائے گا کہ تو اس شان سے اپنے رب کی طرف چل کر آ کہ تو جس طرح پوری زندگی اپنے اللہ سے راضی رہا آج وہ تجھ سے پوری طرح راضی ہے۔ اس نفس سے کہا جائے گا کہ چلواللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوجاؤ اور میری جنت میں داخل ہوجاؤ۔

 پاره نمبر ۳۰ ع

سورة نمبر • ٩ البلك

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

| · . | • |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
| •   |   |   |   |   |
| •   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
| •   |   |   |   | • |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   | 8 |
| ,   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     | • |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   | • |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   | • |   |   |
|     |   |   |   |   |

## ﴿ تعارف سورة البلد

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

الله تعالی نے "بلدامین" یعنی مکه مرمہ جیسے محتر مشہری، فتح مکہ کی خوش خبری کی، حضرت آدم اوراولا دآدم کی قسم کھا کرفر مایا ہے کہ انسان بے مقصد پیدانہیں کیا گیا بلکہ اس کا مقصد زندگی اخلاق کی بلندیوں تک پینچنے اور دنیا و آخرت میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لئے بانتہا ایثار وقر بانیوں اور محنت ومشقت سے کام لینا ہے۔اسے نفسانی خواہشوں اور اخلاقی پستیوں کے لئے پیدانہیں کیا گیا۔اس میں شک نہیں کہ اخلاقی عظمتوں اور بلندیوں کو اخلاقی پستیوں کے لئے پیدانہیں کیا گیا۔اس میں شک نہیں کہ اخلاقی عظمتوں اور بلندیوں کو

| سورر  |
|-------|
| ركورع |
| آيار  |
| الفاظ |
| حروف  |
| مقام  |
|       |

حاصل کرنا کسی پہاڑی وادیوں پر چڑھنے کا اور عزم وہمت کا دوسرانا م ہے۔ ایک مشکل اور کھن راستہ ہے جس میں قدم قدم پراپی وقتی نفسانی خواہشات اور تمناؤں کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ بتیموں کے ساتھ حسن سلوک، غلاموں کی دیگیری بضرورت مندوں کی امدادو اعانت اور ان لوگوں ہے ہمدردی کا معاملہ کرنا پڑتا ہے جنہیں حالات نے بری طرح کچل کرمٹی میں ملا دیا ہو جق وصداقت کی سر بلندی کے لئے خود مبر کرتے ہوئے دوسروں کو مبر کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق پر رحم وکرم کرتا ہے اور دوسروں کو اس پر آمادہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کا نثوں بحراراستہ ضرور ہے گرآ خرت کی حقیقی کا میابی اور نجات کا دارومدار بھی اسی پر ہے۔ اس کے بر خلاف وہ لوگ جو اپنا مقصد زندگی بھلا کر اخلاقی گراوٹ اور کردار کی پہتیوں کو زندگی سمجھ بیٹھے ہوں جو اپنی نفسانی لذتوں اور خواہشات کی دلدل میں پیش گئے ہوں جن کے ہر کام میں دکھاوا، ریا کاری ، منافقت ، جھوٹ ، دھو کہ دہی اور سستی شہرت حاصل کرنے کا جذبہ دلدل میں پیش گئے ہوں جن کے ہرکام میں دکھاوا، ریا کاری ، منافقت ، جھوٹ ، دھو کہ دہی اور سستی شہرت حاصل کرنے کا جذبہ رہ ہوکر رہتی ہیں۔ اللہ تعالی نے دونوں راستوں کا انجام وضاحت سے ارشاد فرمادیا ہے۔ اب یہ ہرخض کا ابنا اختیار ہے کہ وہ فرمایل کی دیان کو مورۃ البلہ میں بیان و خرار کی بستی اور گراوٹ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب یہ ہرخض کا ابنا اختیار ہے کہ وہ فرمایا گیا ہے جس کا غلاصہ ہے۔

میں اس شہر ( مکہ مرمہ ) کی قتم کھاتا ہوں جوآپ کے لئے (جنگ کے داسطے) حلال ہونے والا ہے۔ باپ اور بیٹے

(حضرت آدم اورنسل انسانی) کی قتم کھا تا ہوں کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت کے لئے پیدا کیا ہے۔ کیاس نے یہ بچھ رکھا ہے کہ اس کود کھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے میں نے (و نیا دکھا وے کے لئے) ڈھیروں تال خرچ کر ڈالا ہے (جھے ہے ہو چھنے والا کوئی نہیں ہے)۔ کیاوہ بچھتا ہے کہ اس کوکس نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو دو آئکھیں ، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے؟ اور اس کو ہرایت و گراہی کے دونوں راستوں کے متعلق کھول کر بیان نہیں کیا؟ گراس نے دشوار گذار اور کھن کھاٹی ہے گذر نے کی ہمت نہ کی ۔ کیا جہیں معلوم ہے وہ دشوار ترین مشکل اور کھن گھاٹی کون ی ہے؟ کسی کی گردن (غلامی یا قرض ہے) چھڑا و بنا، فاقے کے کیا ۔ کیا جہیں معلوم ہے وہ دشوار ترین مشکل اور کھن گھاٹی ہو کھا تا کھلا نا ہے۔ مشکل گھاٹی ہے کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایمان لائے۔ جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر دلانے اور اللہ کی تخلوق پر رقم کرنے کی تلقین کی۔ جو ایسا کریں گے وہ آخرت میں داہنے ہاتھ والے بیا تھ والے بیاتھ والے بیاتھ والے بین بیاتھ والے بین بین جوالے جو ایمان کا انکار کریں گ

# وتفلان

بع

#### و سُورَةُ الْسَلَدُ الله

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُزُ الرَّحِيَ

لآ التيب مربط ذا البكون وانت حِلَ إِهِذَا الْبكون وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَفَ لَقَدُ حَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِفَ الْجَسُبُ انْ لَنَ يَقُدِرَ عَلَيْهِ احَدُ فَ يَقُولُ الْهَلَدُ مَا لَالْبُدُافَ الْجَسُبُ انْ لَنَى يَقُدِرَ عَلَيْهِ احَدُ فَ يَقُولُ الْهُلَدُ مَا لَا لَبُدُافَ الْجَسُبُ انْ لَمُ يَرَقَ مَا لَا لَبُدُافَ الْجَسُبُ انْ لَمُ يَرَقَ لَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۲۰

میں اس شہر ( مکہ مکرمہ) کی قتم کھاتا ہوں۔ اور آپ کو اس شہر میں جنگ حلال ہونے والی ہے۔ والی ہے۔ میں باپ اور بیٹے (آدمؓ واولا دآدمؓ) کی قتم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے۔ کیاوہ سے بھتا ہے کہ ہم ہر گز اس پر قابونہ پاسکیں گے۔ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ کیا وہ یہ جھتا ہے کہ اس کوکس نے نہیں دیکھا۔ کیا ہم نے اسے دوآ تکھیں نہیں دیں اور کیا ایک زبان اور دوہونٹ نہیں دیئے۔ اور کیا ہم نے اسے دونوں راستے (خیراورشرکے) نہیں دکھائے۔ پھروہ (کم ہمت آ دمی)

اور کیا ہم نے اسے دوٹوں راستے (حیراورشر کے ) ہمیں دکھائے۔ پھروہ ( کم ہمت آ دمی اس گھاٹی سے ہوکر نہ نکلا۔

اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ کسی کی گردن کو (قرض سے، غلامی سے) چھڑا دینا ہے۔ دینا ہے یا بھوک کے دن کسی رشتے داریتیم کویا خاک میں مل جانے والے مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔ پھر وہ ان لوگوں میں سے بھی نہ ہوا جوایمان لائے اور جوا یک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تاکید کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (اللہ کی مخلوق پر) رخم وکرم کرنے کو کہتے رہے۔

یاوگ داہنے بازووالے ہیں۔اورجنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیاوہ باکیں بازووالے ہیں۔ان پر چاروں طرف سے آگ مسلط ہوگی۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا٢٠

هلْدَا الْبَلَدِ يشهر المَهَرم اللهِ عِلْ طلال اللهِ اللهُ اللهُ

| شَفَتَيْنِ         | دومونث                               |
|--------------------|--------------------------------------|
| ٱلنَّجُدَيُنُ      | دورائ                                |
| إقُتَحَمَ          | وه داخل ہو گیا                       |
| ٱلْعَقَبَةُ        | گھائی                                |
| فَکُ رَقَبَةٍ      | گردن چپشرانا ـ (غلاموں کوآ زاد کرنا) |
| ذِي مَسْغَبَةٍ     | بعوكا _ بعوك والا                    |
| ذَامَقُرَ بَةٍ     | رشته دار                             |
| ذَامَتُوبَةٍ       | جوخاک میں مل جانے والا ہے            |
| نَارٌ مُّؤْ صَدَةٌ | آگ جواو پر سے بند کی گئی ہے          |

### تشریخ: آیت نمبرا تا ۲۰

سورت بلدكامفهوم اورخلاصدييب

اس سورت میں اللہ نے "بلد" یعنی مکہ مرمہ کی قتم کھا کرفر مایا ہے کہ اے نبی ﷺ! آپ کواس شہر میں قبال کرنا حلال ہونے والا ہے۔ باپ اور اولا دیعنی حضرت آدم اور ان کی تمام اولا دکی قتم ہم نے انسان کوعیش وعشرت کے لئے نہیں بلکہ نہایت مشقت ومحنت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اسے اس غلط نہی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر کسی کو اختیار نہیں ہے اور کوئی اس کی گرانی نہیں کر رہا ہے۔ لوگوں پر رعب جمانے کے لئے کہتا ہے کہ میں نے بہت مال خرج کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا کیا ہم نے اسے دیکھنے کے لئے دو آئکھیں ، اظہار بیان کے لئے زبان اور کنٹرول میں رکھنے کے لئے دو ہونٹ عطانہیں کئے۔ اور کیا ہم نے اس کو خیر وشر کے دونوں راسے نہیں دکھائے؟ ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اس وشوار گذار گھائی کے پار اثر کر کسی گردن چھڑ او بتا ، جو فقر وفاقہ سے بے حال ہے اس کو کھانا کھلا دیتا ، جو

جس آ دمی کوحالات نے مٹی میں ملادیا ہے۔وہ ان میں سے ہوجاتا جوا یک دوسرے کوائیان پرپابندی اور اللہ کی مخلوق پررتم و کرم کرنے کی ہدایت ورہنمائی کی تلقین کرتے ہیں۔اور وہ ان لوگوں میں سے ہوجاتا جن کے داہنے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گالیکن بیتوان لوگوں میں سے ہوگیا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ان لوگوں میں سے ہوگیا جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس جہنم میں ڈالا جائے گا جس کو او پرسے بند کر دیا جائے گا۔

اس سورت کے چندالفاظ کی وضاحت بیہے

﴿ هذ االبَلِد -يشهر ﴾ اس عمراد مكرمه ب-اى كوسورة التين من هذا البَلَدِ الأهنين فرمايا ب-یعنی وہ شہر جوامن وسلامتی کا گہوارہ ہے۔عرب کی تائخ گواہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی سرز مین صرف انسانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ جانوروں، درخت اور بودوں تک کے لئے امن وسلامتی کی ضانت رہی ہے۔عرب میں دین اسلام کی روشی تھلنے سے پہلے جب ساراعرب جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا کفروشرک اور بت برستی عام تھی اس وقت بھی معجدالحرام میں کسی جانورکوستانا، اس کے قریب حرم میں شکار کھیلنا اور بلاضرورت درختوں کو کا ٹنا حرام اور براسمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بنوقر کی جوحرم کے رکھوالے كهلات تحاس زمانديس جب برطرف لوث مار قبل وغارت كري اور بدامني عام تقي ان كوكوني قبيله اس ليخبيرستاتا تقاكه وه" حرم والے ہیں'لیکن میربھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ جب نبی کریم عظی نے اعلان نبوت فرمایا اور آ ہستہ آ ہستہ بہت سے سعادت مندول نے آپ کا دامن تھام لیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو وہی لوگ جوسرز مین حرم کوامن وسلامتی کا گھر کہتے تھے انہوں نے نبی کریم ﷺ اورآپ کے جال نثار صحابہ کرام پر وہ ظلم کئے کہ ان کے ذکر سے روح کانپ اٹھتی ہے۔خود نبی کریم ﷺ کو اتی اذیتی اور تکلیفیں پہنیائی گئیں اور آپ کو آ کرنے کی نہ صرف سازش کی گئی بلکداس کے لئے عملی قدم بھی اٹھالیا گیا تب اللہ کے تھم سے صحابہ کرام اور نبی کریم ﷺ مکہ مرمد کی مقدس ومحتر مسرز مین کوچھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔اللہ تعالی نے اس محتر مشہر کی قتم کھا کرفر مایا کہاہے نبی ﷺ اسرز مین کعبہ نہایت محترم ہاورامن وسلامتی کی سرز مین ہے اس میں قبال کرنا جائز نہیں ہے لیکن وہ وقت دورنہیں ہے جب ایک دن کے لئے آپ کو قال کرنے کی اجازت ہوگی تا کہ دین کی سچائیوں کو قائم کرنے اور ظالموں کوان كے كيفركردارتك پنجانے كى جدوجبدكى جاسكے۔فنح كمدےموقع بربيپش گوئى بورى ہوئى۔اس لئے نبى كريم عظم نے ارشادفر مايا: "ا ب الوكوا ب شك الله في جس دن سے آسانوں اور زمين كو پيدا كيا ہے اسى دن سے مكة كرم كومحرم بنايا ہے۔ قيامت تك وه حرام اورمحتر مرب كالبذا بروه فخص جوالله اورقيامت كون برايمان ركهتا ہے اس كے لئے جائز نبيس ہے كه وه مكه ميں خون بہائے، نہ کس کے لئے درخت کا ٹنا جائز ہے۔ مکہ نہ تو جھ سے پہلے کس کے لئے طلال ہوا اور نہ میرے بعد کس کے لئے طلال ہوگا۔

اور میرے لئے صرف اس ایک ساعت کے لئے حلال کیا گیا تھا تا کہ مکہ والوں کی نا فر مانی پران کوسز ادبی جا سکے۔ خوب غور سے من لو کہ اس کی حرمت پھروہی ہوگئی ہے جیسی کہ پہلے تھی۔ تم میں سے جو موجود ہے وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ لہذاتم میں سے جو محض میر کہتا ہے کہ رسول اللہ سے تھے نے مکہ میں قال کیا تو تم اس سے کہد دینا کہ بے شک اللہ نے صرف این رسول کے لئے ملال کر دیا تھا لیکن تبہارے لئے حلال نہیں ہے ۔۔

نی کریم علی کو کھی پیشمر بہت مجبوب تھا چنا نچہ آپ نے فتح کمہ کے دن مکہ شہر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ "اللہ کی فتم تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور محبوب بہتر اور محبوب سے بہتر

﴿ وَالِيدِ وَ مَا وَلَدَ - باپ اور بينا ﴾ علاء مفرين نے فرمايا ہے كہ والد سے مراد حضرت آدم بيں جوہم سب كے باپ بيں اور ولد سے ان كی سارى اولا دمراد ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں حضرت آدم اور ابتدائے كائنات سے قيامت تک جتنے لوگ آ چكے بيں يا آئيں گے تمام بى نوع انسان كى قتم كھا كرفر مايا ہے كہ انسان مشكلات اور پر يشاند ل ميں گھر اموااور محنت ومشقت كے لئے پيدا كيا كيا ہے۔

﴿ لَقَدْ خَلَقُنَا الْانْسَانَ فِی كَبَدِر بِقِینَا بَم نَ انبان و " بَد " مِن بِیدا کیا ہے ﴾ کہد کے معن محنت،
مشقت، مشكلات اور پریٹانیوں کے آتے ہیں یعنی انبان کواللہ نے صرف عیش و آرام اور مزے اڑا نے کے لئے نہیں بھیجا بلکہ محنت،
مشقت اور بہتر کام کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ " کہد " کے معنی " الجھنوں میں پھنسا ہوا " کے بھی آتے ہیں یعنی انبان ساری زندگی
کی نہی البحض اور مشکل میں گھرار ہتا ہے جیسا کہ کی شاعر نے کہا ہے

قید حیات بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

حب تک قید حیات ہے بینی زندگی کی ڈور بندھی ہوئی ہاس وقت تک "بندغم" یعنی غوں کا سلسلہ بھی جاری ہے؟

انسان پوری زندگی جس سکون کی تلاش میں رہتا ہے اس کا حال ہے ہے کہ ایک وقت میں خوشی ملتی ہے تو دوسرے لیے کوئی

کھینک دے اور اس کو پینہ بھی نہیں چلے گا۔

نہ کوئی فکر الجھن یاغم اس کوآ کر گھیر لیتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا کی خوشی اورغم دونوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل خوشی تو آخرت میں ہی نمیں سکون نصیب ہوگی۔ وہ لوگ کتنے بدنصیب ہیں جواس دنیا میں بھی پوری زندگی ہے جین و بے قرار رہے اور آخرت میں بھی انہیں سکون نصیب نہ ہوگا۔ درحقیقت ایمان اورغمل صالح ہی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جوانسان کوابدی زندگی کا سکون دلائے گا۔

﴿ اَیَحُسَبُ اَن لَّن یَّقُدِ وَ عَلَیْهِ اَحُد ' ۔ کیاوہ (انسان) سے جھتا ہے کہ اس پر کسی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ بھتا ہے کہ میں جو پھی عیاریاں اور مکاریاں کر رہا ہوں اس پر گرفت انسان کی سب سے بردی غلط بھی ہے کہ وہ بھتا ہے کہ میں جو پھی بھی عیاریاں اور مکاریاں کر رہا ہوں اس پر گرفت کرنے کا کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو جب چا ہے آ دمی کی ساری بازی کوالٹ کر

﴿ يَ قُولُ اَ هُلَكُتُ مَا لاَ لُبُدًا ۔ وہ كہتا ہے كہ مِس نے بہت ال لاایا ہے ﴾ یعنی دنیا میں ستی شہرت حاصل كرنے كے لئے ہر مخص يہ كہنے پر مجبور ہوجائے كہ يہ كتنا بڑا آ دی ہے جواس طرح مال و دولت لٹارہا ہے۔اس طرح وہ ستی شہرت حاصل كرنے اورائے نفس كودهوكا دينے كے لئے مال خرچ كرتا ہے جس كا مقصد محض دكھا وا اور ریا كاری ہے جس كا و نیا اور آخرت میں كوئى فائدہ نہیں ہے۔ اصل مال تو وہ ہے جوانیان اللہ كى رضا وخوشنودى كے لئے خرچ كرتا ہے۔

﴿ اَلَمُ نَجْعَلُ لَه ' عَيُنَيْنِ وَلِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ - كياجم في ال كي ليّ دوآ تَكين ، ايك زبان اوردو بونك فين بنائه

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو بے ثار نعمتیں دی ہیں ان میں دیکھنے بھالنے کے لئے دوآ تکھیں ،اظہار بیان کے لئے زبان اور زبان کو قابو میں رکھنے کے لئے دو ہونٹ بنائے ہیں تا کہ انسان سچائی کو دیکھ کر اس پرایمان لائے۔ زبان سے سچائی کا قرار کرے اور ہونٹوں سے بھی اداکرے۔

﴿ هَ دَ يُنَهُ ' النَّجَدَ دُين \_ ہم نے اس کو (خیراورشر) دونوں راستوں کی رہنمائی عطاکی ﴾ یعنی ہم نے ہرانسان کواس قرآن کریم اور رسول کریم ﷺ کے ذریعہ ہر خیر وفلاح اور شرونساد کے درمیان فرق پیدا کرنے کی اعلیٰ ترین صلاحتیں عطاکی ہیں تا کہ سوچ سمجھ کراپنے گئے وہ بہتر راستہ منتخب کرسکے جواس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والا اور اس کواخلاق کی بلندیوں تک بہنچانے والا ہے ۔ چونکہ بہنچانے والا ہے ۔ گین اخلاق کی عظمتوں اور بلندیوں پر چہنچنے کا ہر راستہ ایک گھاٹی یعنی دشوار گذار راستے سے نصیب ہوتا ہے۔ چونکہ انسان بہل پیندہے اس لئے وہ مشکل راستہ کی طرف نہیں جاتا۔

ہمتی کی دلیل ہے کہ وہ وشوار راستے کو پسندنہیں کرتا حالا نکہ وہی راستہ توہے جوانسان کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ ترین مقام دلوا تاہے۔

ا کے آدمی ستی شہرت حاصل کرنے کے لئے خوب اپنا مال لٹا تا ہے تا کہ مخص پراس کا رعب بیٹھ جائے اور اس کا ہر طرف ڈ لکا بجنے

لگے کین اس کے برخلاف دوسراوہ مخص ہے جو خاموثی ہے دوسروں کی مددکرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا وخوشنو دی ہوتا ہے۔ پہلا

راستہ سان ہے لیکن دوسراراستہ کی پہاڑ پر چڑھنے سے تمنہیں ہوتا بلکہ ایسا لگتاہے کہ وہ کسی گھاٹی کو یار کرر ہاہے۔

اس راستے میں نفس اور شہرت پسندی کے جذبے کی قربانی دینی پر تی ہے کیونکہ یہاں نفس کی مخالفت اور شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کرنا پر تا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لئے اس گھائی کو پار کرلیاوہ آخرت کی تمام گھاٹیوں کونہایت آسانی سے طے کرلے گا۔وہ چند چیزیں یہ ہیں

(۱)۔ کسی غلام کوآ زاد کر دیا جائے ،کسی قیدی کور ہائی دلوا دی جائے ،کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہواہے اس سے اس کی گردن چھڑا دی جائے۔

(۲)۔ جب لوگ بھوک سے بے تاب ہوں تو ان بھوکوں کے لئے کھانے پینے کامعقول بندوبست کردیا جائے۔

(۳)۔ بے باپ کے پتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کراس کی ضروریات کو پورا کیا جائے اگر وہ رشتہ دار بھی ہوتو دوگنا اجرحاصل کیا جائے۔

(۴) کسی ایسے غریب مسکین ،ضرورت مند ، پریثان حال آ دمی کی پریثانی دور کی جائے جس کوحالات نے بچھاڑ کر بے بس کردیا ہواوراس کی عزت خاک میں مل گئی ہو۔

(۵)۔اس طرح جب حق وصدافت کے رائے پر چلنے والے انتہائی پریشان ہو جا کیں تو اس وقت ایک دوسرے کی ڈھارس بندھانے کے لئے صبر کی تلقین کی جائے اور صبر دلایا جائے۔

(۲)۔ اور آپس میں ایک دوسرے پرمہر بانی اور رحم و کرم کی تلقین کی جائے۔ بیدوہ باتیں ہیں جو ایک مومن کا دوسرے مومن پرحق ہے۔ بیدہ گھاٹی ہے جس کو پار کر جانے والے ہی اخلاق کی بلندیوں تک پینچتے ہیں۔

دین اسلام وہ ہے جس نے غلاموں کوآزادی کی نعمت دلا کران کوانسانی حقوق ولائے ہیں اور غلام آزاد کرنے کوعبادت کا درجہ دیا ہے۔اس لئے یہ کہنا بالکل درست ہے کہا گرنجی کریم ﷺ نہوتے تو دنیا سے غلامی بھی ختم نہ ہوتی اور دنیا ہیں ہزاروں سال گذرنے کے باوجودغلامی ای طرح رائج رہتی۔آپ نے غلاموں کوآ زاد کرنے کی بہت سے فضیلتیں ارشاد فر مائی ہیں۔

حضرت ابوهريرة سے روايت ہے رسول الله تلك نے فرمایا جس فحض نے ایک مومن غلام كوآ زاد كیا۔اللہ تعالى اس غلام كى برعضوك جنم كى آگ سے جات دلائيں گے۔ ہاتھ كى بدلے ہاتھ، پاؤں كے برعضوك جنم كى آگ سے نجات دلائيں گے۔ ہاتھ كى بدلے ہاتھ، پاؤں كى بدلے پاؤں ،اورشرم گاہ كے بدلے شرم گاہ۔ ( بخارى مسلم ۔ ترفى دنسائى )

ای طرح فرمایا مسکینوں بختاجوں بضرورت مندوں بقیموں اور بیواؤں کی مدد کے لئے جدوجہد کرنے والا ایہا ہے جیسے وہخض جہاد فی سبیل اللہ میں بھاگ دوڑ کرنے والا ر راوی کہتا ہے کہ جھے خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہخض ایہا ہے جیسے وہخض جونماز میں کھڑ اربتا ہے اور آرام نہیں کرتا اور جوسلسل روزے رکھتا ہے اور بھی روز ہنیں چھوڑ تا۔ (بخاری وسلم)

الله تعالی نے ان لوگوں کے لئے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے داہنے ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے جا کیں گے بعنی جنت میں داخل کے جا کیں گے لئے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے دان ان کے دن ان کے دن اللہ کا آیات کا اٹکار کیا وہ ایسے بدنھیب لوگ ہوں گے جن کے با کیں ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جا کیں گے اور ان کوالی جنم میں داخل کیا جائے گا جس کواو پرسے بند کر دیا جائے گا۔

 پاره نمبر ۳۰ ع

سورة نمبر ا ٩ الشَّيْسِ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



## التارف ورة المسل

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِينَ

ال سورت میں اللہ تعالی نے سات چیزوں کی قتم کھا کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان دن رات ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور یکسان نہیں ہیں تو پھروہ اس حقیقت سے اپنی آنکھیں کیوں بند کر لیتا ہے کہ برائی اور نیکی کا انجام بھی ایک جیسانہیں ہوسکتا ہے۔ جولوگ اللہ کی نافر مانی کرتے ہیں اس کے رسول کی تعلیم کو جھٹلاتے اور اس کا کہنانہیں مانے ان کا انجام ان جیسا کسے ہوسکتا ہے جواللہ ورسول کے فرماں بردار اور نیکیوں کو اختیار کرنے والے ہیں۔

| 91      | سورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| 15      | آيات         |
| 54      | الفاظ وكلمات |
| 247     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

الله تعالی نے قوم شود کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگروہ لوگ اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان کر ان کی اطاعت کر لیتے اور وہ اونٹنی جوان کی فرمائش پرا کیے معجز ہ کے طور پر دی گئی تھی اس کو آل نہ کرتے تو ان کو دین و دنیا کی ساری سربلندیاں عطا کر دی جاتیں مگرانہوں نے تو نافر مانیاں کر کے اپنی تباہی کا سامان کیا اور بری طرح ہلاک کر دیے گئے۔

ان تمام باتوں کواللہ تعالی نے سورۃ الفتس میں بیان فرمایا ہے۔خلاصہ بیہ

اللہ تعالی نے سات الی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جوایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح بیناممکن ہے کہ سورج ہوا وردھوپ اور چک نہ ہو۔ چاندہواور وہ سورج کے جھپ جانے کے بعد چکتا نہ ہو۔ دن ہواور روثن نہ ہو، رات ہواور تاریک نہ ہو، آدمی نے آسان ہواور بلند نہ ہو، زبین ہواور پست نہ ہو، نفس انسانی ہواور وہ خیروشر کا مجموعہ نہ ہوائی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ جس آدمی نے اپنی آپ کوروحانی اعتبار سے پاک کرلیا ہووہ کا میاب نہ ہواور جس نے اپنی نفس کو اپنی خواہشات کے بنچے دبالیا ہووہ تا کام نہ ہو۔ قدم شمود کی دیشاں دیست ہوں کہ مال دفر اللہ کی قدم شمود کی دیشاں دیستہ ہوں کہ جال اور کی اللہ کا میں کو دیستہ ہوں کو دیستہ ہوں کہ دار دفر اللہ کی قدم شمود کی دیشاں دیستہ ہوں کہ جال اسام کرا دیا ہوں

قوم ثمود کی مثال دیتے ہوئے اسی حقیقت کو بیان فر مایا ہے کہ قوم ثمود نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے احکامات سے سرکشی کی بینی ان کی کسی بات کو نہ مانا اور ہمیشہ ان کو جھٹلا یا۔ جب ان کی قوم کا ایک ظالم شخص اس اونٹنی کو ذرج کرنے پر آمادہ ہوگیا جو اس قوم کو ان بی کے مطالبہ پر مجزاتی طور پر عطاکی گئے تھی جب کہ حضرت صالح نے صاف الفاظ کے ساتھ فر مایا کہ دیکھواس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ مت لگانا اور جب وہ اپنی باری پر تمہارے کو یں سے پانی پے تو اس میں رکاوٹ مت ڈالنا مگر اس قوم کی مرضی سے ایک شخص اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کو مارڈ الا۔ اس وقت اسے یا قوم کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہ تھا۔ تیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا عذا ب آیا جس نے ان کو تباہ و بر باد کر کے دکھ دیا اور آج ان کی بلڈ تکیس کھنڈر بن کرنشان عبرت بنی ہوئی ہیں۔

## التعارف سورة الشمس الم

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينَ مِ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۵

قتم ہے دن کی جب وہ خوب روش ہو جائے اور قتم ہے جاند کی جب وہ سورج کے بعد آئے اور قتم ہے دن کی جب وہ (سورج کو چھپالے)
قتم ہے دن کی جب وہ خوب روش ہو جائے اور قتم ہے رات کی جب وہ (سورج کو چھپالے)
چھاجائے۔اور قتم ہے آسان کی اور اس کی جس نے اس کو (بلند) کیا اور قتم ہے زمین کی اور جس نے اس کو تھیک بنایا۔ پھر اس کو گناہوں
نے اس کو بچھایا۔اور قتم ہے نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا۔ پھر اس کو گناہوں
اور پر ہیزگاری کا الہام کیا۔ بے شک وہ کا میاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا (تزکینفس کیا)۔اور
وہ مخف ناکام ہوا جس نے اس کو (یعنی نفس کو) اپنی خواہشوں کے پنچے دبا دیا۔ قوم شمود نے اپنی
مرکشی (ضد، ہٹ دھری) کی وجہ سے جھٹلایا جب ان میں سب سے بد بخت (آدی اونٹنی کو مار
ڈالنے کے لئے) اٹھ کھڑ اہوا۔ پھر (جب کہ) رسول قوم کے لوگوں سے کہ چکے تھے کہ (دیکھو) یہ
ڈالنے کے لئے) اٹھ کھڑ اہوا۔ پھر (جب کہ) رسول قوم کے لوگوں سے کہ چکے تھے کہ (دیکھو) یہ

عُقْبَى

اونٹی اوراس کا یانی بینا ایک نشانی ہے۔لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ان کو جھٹا یا۔ انہوں نے اوٹٹی کو ذی کر ڈالا۔ پھران کے گناہوں کی وجہ سے ان پرعذاب نازل ہوا اورسب پریکساں (نازل) موا۔اوروہ توم اپنے انجام پرذرابریثان (اورشرمندہ)نہ ہوئی۔

#### لغات القرآن

|                            | آیت مبراتا۵ا | ل <b>غات ا</b> لقرآن |
|----------------------------|--------------|----------------------|
| ) دهوپ                     | 302          | ضُعٰی                |
| <b>ي</b><br>ا              | يجي          | تَلٰى                |
| <i>ہوگی</i> ا              | روش          | جَلّٰی               |
| ي ا                        | وه چيما      | يَغُشَى              |
| يا                         | يجيلا        | طکی                  |
| نے الہام کیا۔اندرڈالا      | اس_          | ٱلْهَمَ              |
| نے (خواہشات کے نیچے)دبادیا | جس.          | دَسْی                |
| نى                         | نافرما       | طَغُوای              |
| Ų                          | انهك         | إنبعث                |
| سے زیادہ برنفیب            | سب           | ٱشُقٰى               |
| اونثى                      | . الله کی    | نَا قَةُ اللَّهِ     |
| نے ٹائلیں کاٹ دیں          | انہول        | عَقَرُوا             |
| <u>میلا</u> دی             | تبای .       | دَمُدَمَ             |
| - نتحه                     | انحام.       | عُقْبِي              |

قرآن کریم میں عام طور پرتمام وہ چیزیں جنہیں آدمی دن رات کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے جیسے چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، فضائیں، نباتات، پرندے اور انسان کا اپنائنس جس پروہ خودگواہ ہے ذہن نشین کرانے کے لئے تسمیس کھا کربیان کیا جاتا ہے تاکہ ہر خص ان پرغور وفکر کر سے پچائی تک پہنچ سکے۔ اس سورت میں سات مختلف اور ایک دوسرے کے مقابل چیزوں کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ جب دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک جیسی نہیں ہیں تو نیکی اور برائی کا انجام ایک جیسا کسے ہوسکتا ہے؟ دھوپ اور چھاؤں، روشنی اور اندھیرا، رات اور دن، آسان اور زمین، خیرا ورشر جب دونوں ایک جیسے نہیں ہیں تو کامیاب اور ناکم ، اطاعت گذار اور نافر مان ، جنتی اور جہنی ایک جیسے کسے ہوسکتے ہیں اور دونوں کا انجام ایک جیسا کسے ہوسکتا ہے؟

سورۃ الشمس میں سات چیزوں کی قتم کھا کرائی بات کوایک نے اور اچھوتے انداز میں بیان کیا گیا ہے جس کوائی طرح بیان کیا جا بعد نہ آئے ، دن ہو اور رہاں کی دھوپ نہ ہو، چا ند ہواور وہ سورج کے بعد نہ آئے ، دن ہو اور وشن نہ ہو، رات ہواور تاریک نہ ہو، زمین ہواور پست نہ ہو، نفس ہواور خیروشر کا مجموعہ نہ ہو۔ اسی طرح بی ہی ناممکن ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کرلیا (صفائی و پاکی حاصل کرلی ہو) وہ کا میاب نہ ہواور جس نے اپنا تزکیہ کرلیا (صفائی و پاکی حاصل کرلی ہو) وہ کا میاب نہ ہواور جس نے اپنا تزکیہ کرلیا (مفائی و باکی حاصل کرلی ہو) وہ کا میاب نہ ہواور جس نے اپنا تو کیہ کو اہتوں اور بے جاتمناؤں کے نیجے ) د بالیا ہووہ ناکام نہ ہو۔

قوم ٹمود جو نافر مانیوں میں حدسے باہر نکل گئ تھی۔ایک ظالم خص نے قوم کی رضامندی کے مطابق جب اس اونٹی کو ذرج کر دیا جوان کے مطالبے پر مجز ہ کے طور پرعطائی گئی تھی جب کہ حضرت صالح کہتے رہ گئے کہ دیکھو یہ اونٹی اللہ کی طرف ہے تہہیں دی گئی ہے اس کو اپنی باری پر پانی پینے سے مت روکو ور نہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ گر پوری قوم نے حضرت صالح کی بات مانے ہے افکار کر دیا اور انہوں نے اونٹی کو ذرئے کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی اتنی ترقی یافتہ ،خوش حال اور پہاڑوں کو تراش کر عظیم مانے ہے انکار کر دیا اور انہوں نے والی قوم جس نے اپنے پیغمبر حضرت صالح کی بات نہ مان کر اپنے تزکیفس سے خفلت برتی اس طرح دنیا ہے مٹی کہ آج نہ ان کی دولت رہی نہ تہذیب و تھ ان اور ان کے چھوڑے ہوئے کھنڈرات عبرت کا نشان بن کر رہ گئے میں۔اگر وہ قوم اپنے پیغمبر کی بات مان کر اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیتی تعنی تزکیفس کر لیتی تو اللہ اس سے زیادہ ان کو دنیا کی دولت عطاکر دیتا اور قیامت کے دن ان کو سرخ روکر تا گر اس قوم نے اپنی نافر مانیوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر کو اس میں پوری طرح دیا گیا ہے۔اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تزکیفس کر نے اور دین پر چلئے کو آسان فرماد سے اور ہمار دانیوں کی جنر فرمائے۔ آمین سے سیٹ دیا گیا ہے۔اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تزکیفس کر نے اور دین پر چلئے کو آسان فرماد سے اور ہمار دانیوں کے جنر فرمائے۔ آمین

 پاره نمبر ۳۰

حد

سورة نمبر ۹۲

اللَّيْل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

## القارف مورةُ اليل

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينِ

اس دنیا میں جودارالعمل ہے ہرانسان کی کوشش، جدوجہد اور عمل اسی طرح بہت مختلف ہیں۔ مختلف ہے جس طرح دن اور رات ، نراور مادہ مختلف ہیں۔

ایک آدمی الله، اس کے رسول اور رسول کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لا کر فر مال برداری ، تقویٰ ،

پر بیز گاری ، نیکی اور بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ دوسرا آدمی الله اور اس کے رسول کی تافر مانی

کرتے ہوئے ہر سچی بات کو جھٹلا تا ہے ، گنا ہوں بھری زندگی اور ظلم وستم کا راستہ اختیار کر کے

| سورت نمبر    |
|--------------|
| ركوع         |
| آيات         |
| الفاظ وكلمات |
| حروف         |
| مقام نزول    |
|              |

مال ودولت کمانے میں لگار ہتا ہے۔اللہ کا قانون یہ ہے کہ آدمی جس راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ اس کواس راستے کی آسانیاں دیتا چلا جاتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کاراستہ منتخب کرنے والوں کوسیدھے سچے راستے کی توفیق اور آسانی عطا کر دی جاتی ہے۔اوروہ لوگ جو اللہ ورسول کے نافر مان، گناہوں بھری زندگی کا راستہ چن لیتے ہیں ان کو شخت راستوں کی آسانیاں دیدی جاتی ہیں۔ان کو زندگی بھر نیکیوں پر چلنے والے ناگوار اور برے لگتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کا انجام یک ان اور ایک جیسانہیں ہے۔ جہاں نیکی پر چلنے والوں کے لئے جنت کی راحیّس،
اللہ کی رضاوخوشنودی اور آخرت کی کامیا بی عطا کی جاتی ہیں وہیں گناہ آلود زندگی گذار نے والوں کے لئے ایک ایک آگ تیار گی گئی ہے
جس میں وہ ہمیشہ جھلتے ہی رہیں گے۔ وہ مال و دولت جس کے پیچھے انسان زندگی بھر بھا گنار ہا ہے موت آ نے کے بعدوہ اس کے کیا
کام آ کے گا؟ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ راستہ دکھانا ہمارا کام تھا۔ دونوں راستوں میں ہے کی ایک کا انتخاب بیانسان کا
اپناکام ہے۔ اسی اختیار پر اللہ کے ہاں سارے فیصلے کئے جائیں گے۔ ان ہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الیل میں ارشاد فرمایا ہے جس
کا خلاصہ ہے۔

الله تعالی نے فرمایا اس رات کی قتم جو ہر چیز کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی اور چھپالیتی ہے۔ اس دن کی قتم جو ہر چیز کوروشن کردیتا ہے۔ اس ذات کی قتم جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا ہے کہتم سب لوگوں کی کوششیں اور جدو جہد بہت مختلف ہیں۔ جس نے اللہ کے رائے میں اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ کی نافر مانیوں سے پچتا رہا اور ہر نیک اور بھلی بات کواس نے پچ مانا اس کوہم رائے کی سہولتیں (تو فیق) عطا کرتے چلے جا کیں گلے کی جس نے کفر کیا، بے نیازی دکھائی اور ہر بھلی بات کو جھٹلا یا اس کو بھی ہم تنگ رائے کی سہولتیں دیدیں گے بعنی اس کو نیکی اور بھلائی کی تو فیق ہی نصیب نہ ہوگی اور وہ مال ودولت کمانے میں مگن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال فر مایا ہے دیدیں گے بعنی اس کو موت آ جائے گی تو آخریہ مال ودولت اس کے س کام آئے گا؟

اللہ تعالی نے فرمایا کہ راستہ دکھانا ہمارا کام تھا۔ ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک ومختار ہیں۔ اگرتم نے گنا ہوں بھری زندگی اور نافر مانی اختیار کی تو تمہارے لئے ایسی جہنم کی آگ تیار کردی گئی ہے جس میں تم ہمیشہ ہی جھلتے اور جلتے رہو گے اور بیانسان کی سب سے بڑی بدشمتی اور بدہنتی ہوگی۔ بڑی بدشمتی اور بدہنتی ہوگی۔

فرمایالیکن ان لوگوں کواس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو پر ہیز گاری اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں۔ جولوگ اپنے برتر واعلیٰ پرور دگار کی رضا وخوشنودی کے کام کرتے ہیں اور ان کے ذھے کسی کا احسان نہیں تھا کہ وہ اس کا بدلہ اتار دے ہیں وہ اپنے دل کی خوثی سے وہ خوش ہوجا کیں گے۔ اتار دے ہیں وہ اپنے دل کی خوثی سے وہ خوش ہوجا کیں گے۔

#### و سُوْرَةُ اللَّيْل ﴿

### بِسَمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

وَالْيُل إِذَا يَغْشَى ٥ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٥ وَمَا خَلَقَ الذُّكُرُ وَالْأِنْثَى اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُعْلَى وَاتَّفَى اللَّهُ مَنْ الْمُطْلِي وَاتَّفَى اللَّهُ مَنْ الْمُطْلِي وَاتَّفَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي ﴿ فَسَنْ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرِي ﴿ وَ آمَّا مَنَ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنُكِسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ٥ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَّهُ إِذَا تَرَدَّى ١ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴿ فَأَنْ لَنَا لَلْإِحِرَةَ وَالْكُولِي ۚ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَكَظِّ فَلا يَصْلَهُ آلِلا الْاشْعَى الَّذِي كَذَّبَ وَتُولَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الدِّي كَذَّبَ وَتُولَّى وَسَيُجَنَّبُهُمَا الْأَثْقَى ﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿ وَمَا لِاحَدِعِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزَّى ﴿ إِلَّا ابْتِعَاءُ وَجُهِ رَيِّهِ الْكَعْلَى ﴿ وَلَسُوْفَ يُرْضَى ﴿

#### ترجمه: آیت نمبرا تاا۲

اور میں قتم کھا تا ہوں رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اور دن کی قتم جب وہ خوب روشن ہوجا تا ہے۔

- (Fy)>

اوراس کی قتم کہ جس نے نرادر مادہ کو پیدا کیا۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں۔

پھربہر حال جس نے (اللہ کی راہ میں مال) دیا اور وہ اللہ سے ڈرا اور بھلائی کی ہر بات کی تصدیق کی۔

ہم اس کوآ سانیاں عطا کردیں گے۔

اورجس نے تنجوی اور بے پروائی اختیار کی اور بھلائی کی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کواییا سامان دیدیں گے جواس کو تکلیف دینے والا ہوگا۔

اورجب وہ ہلاک اور بربادہونے لگے گاتواس کا مال اس کے کام ندآ سکے گا۔

بلا شبہ راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بے شک دنیا اور آخرت ہمارے اختیار (قبضہ) میں ہے۔

پھرہم نے تمہیں ایک بھڑ کتی آ گے ہے آ گاہ کردیا ہے۔

اس میں سوائے اس بدنصیب شخص کے اور کوئی داخل نہ ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ نیک اور متقی شخص اس (جہنم)سے دورر کھا جائے گا۔

جس نے اپنامال اینے آپ کو یاک کرنے کے لئے دیا۔

اوراس پرکسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ اسے دینا تھا۔ سوائے اس کے کہ وہ اپنے بلند وبرتر رب کی رضا وخوشنو دی جا ہتا ہے اور البنة وہ بہت جلد (آخرت کی نعتیں یا کر) خوش ہوجائیگا۔

لغات القرآن آيت نبراتاا

شَتْی مخلف الگ الگ نیسِّو ہم آسان کردیں گے

اَلُعُسُرٰی عَلَ

تَرَدِّی وه ینچگرا

تَلَظّٰی بَعْرُك دار

يُجَنَّبُ فَي جَائِكُا

### تشريح: آيت نمبرا تا٢

اللہ تعالی نے ان آیات میں رات ، دن ، نراور مادہ کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جس طرح رات دن سے اور نر مادہ سے الگ اور مختلف چیزیں ہیں اسی طرح دنیا میں جتنے بھی انسان ، ان کے گروہ اور تو میں ہیں وہ اپنے عمل اور کوششوں میں بہت مختلف ہیں۔ رات کے وقت دن کا تصور اور دن میں رات کا تصور مکن نہیں ہے۔ نر مادہ نہیں ہوسکتا اور مادہ نرنہیں ہوسکتی اسی طرح نیکی اور برائیوں پر چلنے والے بھی اپنے انجام کے اعتبار سے یکسال نہیں ہوسکتے۔

ایک و پیخص ہے جونہا یت خلوص اور اللہ کی رضا کے لئے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ ہرنا فرمانی سے دوررہ کرفر ماں برداری کا پیکر ہے۔ جو ہرایک بھلائی اور سچائی کی تقیدیت کرتا ہے۔اسے اللہ کی طرف سے ہرطرح کی سہولتیں عطاکی جاتی ہیں۔

دوسراوہ خص ہے جواللہ کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرنے میں تنجوی اور بخل سے کام لیتا ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے مند پھیر کر چلنا ہے اور ہر بھلائی اور سچائی کوجھٹلا تا جس کا مزاح بن چکا ہے جس کی وجہ سے اس سے بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق چھین کی جاتی ہے۔ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں کیا ان کا انجام کیساں ہے؟ بھی نہیں۔ ان دونوں کا انجام کیساں اور بر ابر نہیں ہوسکتا یہ قوبالکل ایسا ہی ہے جیسے رات کودن اور نرکو مادہ کہد یا جائے۔

الله تعالی نے ایسے نافر مان محف سے پوچھا ہے کہ دنیا کی زیب وزینت، مال ودولت اسی وقت تک کام آسکتے ہیں جب تک زندگی کی بیڈور بندھی ہوئی ہے لیکن جب موت آجائے گی اور دنیا سے ہرسلسلہ کٹ جائے گااس وقت بیسب چیزیں تیرے کیا کام آئیں گی؟

الله جودونوں جہانوں کا مالک ہے اس نے اپنے پاکیزہ نفس پیغیروں کے ذریعہ خیروشر کے ہرراستے کی وضاحت کردی ہے۔ ان دونوں راستوں کا انتجاب کرنااب بیانیان کا کام ہے کیونکہ دونوں راستوں کا انتجام بتادیا گیا ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے سچائیوں سے انکار کیا اور ان سے اپنامنہ پھیرااس کے لئے اللہ نے ایک جہنم کی بوئر کتی آگ تیار کررکھی ہے جس میں ہرمخص جبلس کررہ جائے گا۔

اورجس نے پاکیزگی نفس کے لئے اللہ کے بندوں پراپنا مال خرچ کیا جس میں محض اللہ کی رضا وخوشنودی مقصور تھی وہ اپنا مال اس لئے خرچ نہیں کرتا تھا کہ اس پرلوگوں کا کوئی احسان تھا جس کا وہ بدلہ چکار ہاہے بلکہ اپنے اللہ کوراضی کرنے کے لئے خرچ کرتا تھا تو اس کو نہ صرف جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا بلکہ اس کو اللہ اپنی رضا عطا فرمائیں گے اور دونوں جہانوں میں اتنا پچھ دیں گے جس سے وہ خوش ہوجائے گا۔

پاره نمبر ۳۰

عد

سورة نمبر ٩٣ الضحي

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

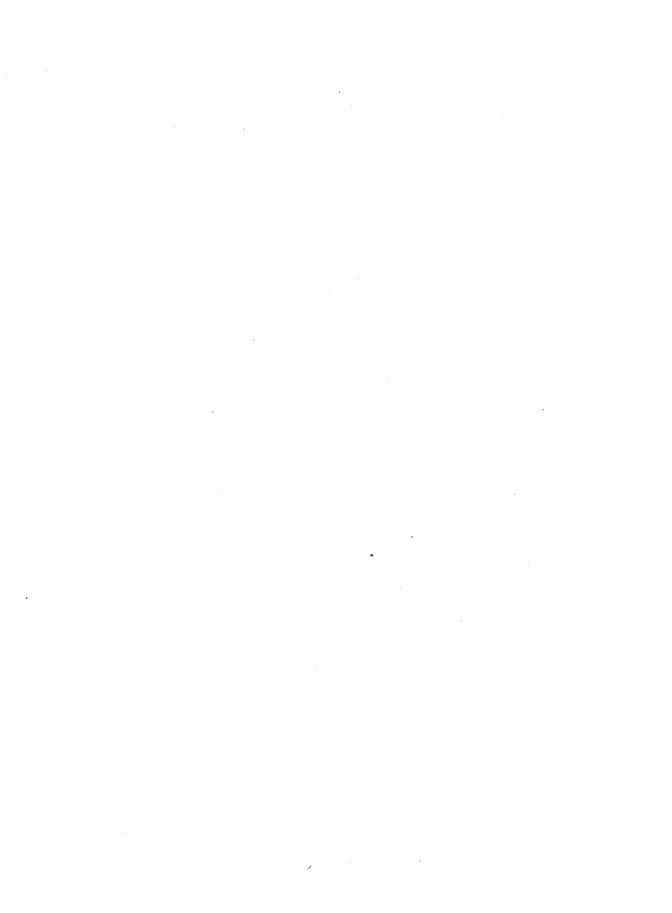

# النارف ورة النحى

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيَّ

نی کریم خاتم الانبیاء احمر مجتبی حضرت محم مصطفیٰ الله پر ابتداء میں تمیں چالیس دن تک وی کا سلسلہ بندر ہا بھراس کے بعد لگا تاروی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وی بند ہونے کے بعد ایک طرف تو آپ پر بیثان تھے ادھر کفار مکہ کی طعن آمیز باتوں سے آپ بہت ممکنین اور رنجیدہ تھے۔ وہ کہتے اے محمد میں تمہار ارب تم سے ناراض ہو گیا اور وی کا سلسلہ بند ہوگیا۔ ابولہب کی بیوی ام جمیل نے تو یہاں تک کہد دیا "معلوم ہوتا ہے تمہار سے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے "نعوذ باللہ۔

| 93        | سورت نمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | ركوع         |
| 11        | آيات         |
| 40        | الفاظ وكلمات |
| 192       | حروف         |
| مكة كمرمد | مقام نزول    |

اللہ تعالیٰ نے آپ کوسلی دیتے ہوئے دن کی تیز روشیٰ اور چک، رات کے اندھرے اور تاریکی کی قسم کھا کرفر مایا

اے میرے حبیب بی ان اس کے رب نے آپ کونہ چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا۔ یعنی جس طرح دن کی روشیٰ کے بعد
رات کا اندھیرا ہر طرف چھاجا تا ہے تو پھراسی اندھیری رات سے ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے۔ اسی طرح آگر پھے وقت کے لئے وہی کا
سلسلہ بند ہوگیا تو اس سے بیہ کیوں بچھ لیا گیا کہ اب بھی وہی نہ آئے گی۔ وقتی اندھیرے سے بیہ کوں بچھ لیا گیا کہ اب بھی روشیٰ نہ
ہوگی بلکہ وہ صبح ضرور ہوگی اور اس کی روشیٰ ہر طرف بھیل کررہے گی۔ بیتو اللہ کی مصلحت ہے کہ اس نے وہی کے سلسلہ کو قتی طور پر
روک لیا ہے تا کہ آپ کے اندروجی الی کے انوارات کو قبول کرنے کی مزید صلاحیت اور سہولت پیدا ہوجائے اور آپ آسانی سے
وی کے یوچھ کو برداشت کرسکیں۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کے لئے ہرآنے والا دور پہلے دور سے اور موجودہ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر ہوگ۔

یہ مشکلات کے بادل بہت جلد حجیث جا کیں گے۔ پھراس کے بعد آپ پراللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش آئی زیادہ ہوگی کہ آپ اس سے خوش ہوجا کیں گے۔ مزید تبلی دیے تھے کیا اس اللہ نے آپ کو خوش ہوجا کیں گے۔ مزید تبلی دیا تھا کہ آپ تا کی اللہ نے آپ کو راہ ہدایت نہیں دکھائی ؟ آپ ناوار تھے کیا اس نے مال ودولت سے آپ کو بین نہیں کر دیا تھا؟ بیساری نعتیں اس کی دی ہوئی ہیں۔ ان نعتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ بال باپ کے بچوں پر شفقت کیجے کی طرح کی تئی نہ کیجئے۔ اگر کوئی سوال کرنے والا ہوتو اس کو چھڑ کئے کے بجائے زمی اختیا رکھیے۔ اور آپ کے پروردگارنے آپ کوجن نعتوں سے نوازا ہے اس کا ذکر اور شکر ادا کرتے دیے۔

3

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

وَالضَّحٰى وَالْيُلِ إِذَا سَجَى فَمَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى فَ وَلَلْاَخِرُهُ خَيْرُلُكُ مِنَ الْاُولِ فَا وَلَسُوْفَ يُعْطِيْكَ مَ بُكَ فَتَرْضَى فَ المَرْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَالْوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَذَى وَوَجَدَكَ عَالِلُافَاعُنَى فَامَا الْيَتِيمُ فَلا تَقْهُرُ فَ وَامْنَا السَّالِ لَى فَلا تَنْهَرُ فَ وَامّا بِنِعْمَةِ رَبِكَ فَحَدِثَ هُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تااا

قتم ہے چڑھتے سورج کی روشنی کی۔اورتہم ہےرات کی جب وہ پوری طرح چھا جائے۔نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ ااور نہ وہ پیزار ہوا۔اور بقینا آپ کے لئے بعد (ہیں آنے والی) حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی۔ اور بہت جلد آپ کو وہ کچھ عطا کیا جائے گا کہ آپ خوش ہوجا کیں حالت سے کہتر ہوگی۔ اور بہت جلد آپ کو وہ کچھ عطا کیا جائے گا کہ آپ خوش ہوجا کیں گے۔کیاس نے آپ کو پیتم پایا اور ٹھکا نانہیں دیا؟ آپ کو اس نے متلاثی حق پایا تو کیا اس نے آپ کو رہنمائی نہیں کی؟اس نے آپ کو ناوار پایا تو کیا اس نے آپ کو مال وارنہیں بنایا؟ آپ بیتم پر دباؤنہ ڈالئے اور آپ سوال کرنے والے کو نہ جھڑ کئے۔اور اپنے پر وردگار کے احسانات کا ذکر سے جے۔

لغات القرآن آيت نبراتااا

حيماكيا

سَجٰی

بیان کر

#### تشريخ: آيت نمبرا تالا

حَدِّث

نی کریم حضرت محمصطفیٰ علی پابتداء میں پہلی وی کے بعد تمیں چالیس دن تک وی کا سلسلہ بندرہا۔ پھراس کے بعد انگا تاروی کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ وی بند ہونے کے زمانہ میں ایک طرف تو آپ پریشان تھے۔ ادھر کفار مکہ کی طنز آ میز با توں اور طعنوں سے آپ بہت ممکنین رہتے تھے۔ وہ کہتے کہ اے محمد تھا یہ ایک بیا تہارا رہ تم سے ناراض ہوگیا اور وی کا سلسلہ بند ہوگیا؟ ابولہب کی بیوی ام جمیل نے تو یہاں تک کہد دیا کہ دیا کہ معلوم ہوتا ہے تہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے (نعوذ باللہ)۔ آپ کو الله دیتے ہوئے دن کی تیز روشنی اور چمک، رات کے اندھیرے اور تاریکی کی قتم کھا کرفر مایا کہ اے نبی تھا ؟ آپ کے رب نے نہ تو آپ کوچھوڑ ا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا۔ یعنی جس طرح دن کی روشنی کے بعد رات کا اندھیر اچھا جا تا ہے اور پھر اسی اندھیر کی روشنی کے بعد رات کا اندھیر اچھا جا تا ہے اور پھر اسی اندھیر کی روشنی کے بعد رات کا اندھیر ان سیمولیا گیا کہ اب بھی روشنی رات سے ایک بی سیمولیا گیا کہ اب بھی روشنی کے ایک سلسلہ بند ہو جانے سے یہ کو سیمولیا گیا کہ اب بھی روشنی

نہ ہوگی۔ بلکہ وہ مج ضرور ہوگی اور اس کی روشی ہر طرف پھیل کررہےگی۔ بیتو اللہ کی مصلحت ہے کہ اس نے وحی کے سلسلہ کو وقتی طور پرروک لیا ہے تاکہ اے نبی عظی ! آپ کے اندروحی کے انوارات کو قبول کرنے کی مزید صلاحیت اور سہولت پیدا ہوجائے اور آپ آسانی ہے وحی کے بوجھ کو ہرداشت کر سکیس۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لئے ہر آنے والا دور پہلے دور سے اور موجودہ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ ہوگی کہ بہتر ہوگی۔ یہ شکلات کے بادل بہت جلد حجی ہوائیں گے۔ پھرائی کے بعد آپ پراللہ تعالیٰ کی عطا اور بخش آئی زیادہ ہوگی کہ آپ اس سے خوش ہوجا ئیں گے۔ مزید تیلی دیتے ہوئے تین نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بی سے ای آپ اس نے کیا اس نے اس اللہ نے آپ کو ہمارانہیں دیا؟ آپ تلاش حق کیا اس نے آپ کی رہنمائی نہیں گی؟ آپ نادار تھے کیا اس نے آپ کو مال ودولت سے بے نیاز نہیں بنایا؟ یہ ساری نعمین اس کی دی ہوئی ہیں۔ ان نعمتوں پرشکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بی مال باپ کے بچوں پرشفقت کیجے تی تارکوئی سوال کرنے والا ہوتو اس کو جھڑ کئے کے بجائے نرمی اختیار کیجئے۔ اور آپ کے پوردگارنے آپ کوجن نعمتوں سے نواز اے اس کا ذکر اور شکر کرتے رہے۔

واخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين

\*\*\*\*

سورة نمبر مم و الإنشِراح

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# هي تعارف سورةُ الانشراح 😪

### بِسُمِ الله الرَّحُمُ الرَّحِيَ

اعلان نبوت کے دقت عرب کا پورامعاشرہ خاص طور پر مکہ مکر مہ جہالت اور جاہلیت کی انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ قبل و غارت گری، جنگوں کا نہ ختم ہونے والاسلسلہ، لوٹ مار، بددیا نتی اور بد تہذی اپنی انتہا وَں کو پہنچ چک تھی۔ اللہ کے گھر میں تین سوساٹھ بنوں کی پستش طرح طرح کے وہم بتم قتم کی رسمیس ان کا دین و فد ہب بن چکا تھا۔ ہر طاقت ور کمز ورکونگل رہا تھا۔ بعض قبائل میں معصوم اور نظی منی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالنے کو غیرت سمجھا جارہا تھا۔ یہ اور اسی طرح کے حالات نبی کریم تھے کی حساس اور مخلصا نہ طبیعت برایک طرح کے ایسے شدید ہو جھ بن چکے تھے

| 94       | سورت تمبر    |
|----------|--------------|
| 1        | ركوع         |
| 8        | آيات         |
| 28       | الفاظ وكلمات |
| 130      | حروف         |
| مكةكمرمه | مقام نزول    |

کداس کی وجہ ہے آپ کی کمرجھی جاری تھی۔ آپ بیرو چتے تھے کہ جم معاشرہ میں ہر جھنی اپنی بات چلارہا ہے، قبا کلی زندگی میں ہر شخص غرورو تکبر کا پیکر بنا ہوا ہے اس پورے معاشرہ کے بگاڑی اصلاح کیے ہوگی؟ اللہ تعالی نے وی نازل کر کے آپ کو وہ راستہ دکھا دیا جس کے ذریعہ زندگی کے اس بھاڑی کے اصلاح کمن تھی چنا نچہ آپ پر وہی کے ذریعہ اس بات کو واضح کردیا گیا کہ تو جد خالص ، رسالت کا صحیح تصور، قیا مت کے آنے کا یقین اور فکر آخرت بھی وہ بنیا دیں ہیں جن کے ذریعہ انسان کو دنیا اور آخرت کی تھیتی کا مما بی نصیب ہو کہ سے اور بھڑا ہوا معاشرہ سید صورات پر آسکتا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کی رہنمائی فرما کرآ ہو ہے ذہر آن کریم کے معارف اور معلوم کو بچھنے کے اس کو اطلی ان قبل ہوگیا۔ اس طرح اللہ تعالی نے آپ کی تلب مبارک اور سنے کو قرآن کریم کے معارف اور معلوم کو بچھنے کے لئے کھول دیا اور بنادیا کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہوگیا کہ نواں بھر سے راستے کی طرح ہے۔ طرح طرح کی مشکل اس کو بیس سے آپ کو اطلی ان آئریں ہے کہ سے معارف اور معلوم کو بچھنے کو لئے نوان کو بیل ان آئریں ہے کہ سے معارف اور معالی اس کو بیل اس ہوگیا۔ اس طرح اللہ تھا کی ہوئی کا نواں مشکلات کا طرح ہود ہے کیونکہ کوئی مشکل الی ٹیس سے جمہوں کو بیل نوان میں اور ان مشکل اس کو بیل اس کے دیا کہ کوئی مشکل الی ٹیس سے کہ بالہ جیسے جیسے ان کی مشخولیات سے اور عبادت کی مشخت کو اٹھ اسے کے دکر وفکر میں لگ جائے ہوئی ہی ہوئی آپ کے دیکھ اس میں دنیا اور آخرت کے خوالے نہیں دیا؟ اور کیا ہم نے آپ کے سید کو کھول نہیں دیا؟ اور کیا ہم نے آپ کے سید کو کھول نہیں دیا؟ اور کیا ہم نے آپ کے دیں کو بالنہ نور کو بلند نیس کر دیا؟ حقیقت ہے کہ بلا شہر ہو گئی اور مشکل کے بعد آسانی اور ہولت ہے لیکھ آپ جب بھی ان ذمہ دار ہوں سے کہ بلا شہر ہو گئی اور مشکل کے بعد آسانی اور ہولت ہے۔ لیکھ ان کو میں دار ہول سے کے ذکر کو بلند نیس کر دیا؟ حقیقت ہے کہ بلا شہر ہو گئی اور مشکل کے بعد آسانی اور ہولت ہے۔ لیکھ ان کو میں ان ذمہ دار ہوں سے کو بلا شہر ہو گئی اور مشکل کے بعد آسانی اور ہولت ہے۔ لیکھ ان کی مشت کو برداشت کر برداشت کو برداشت کو برداشت کرداشت کو برداشت کو برداشت کو برداشت کر برداشت کو برداشت کر

#### خ أسورة الإنشِراح

### بِسُمِ الله الرَّمُ زُالرَّحِيَ

اَكُمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزُرِكَ ﴿ الْكِرْخَى اَنْفَضَ طُهْرَكَ ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَ وَانَ مَعَ الْخَمْرِيُسُوا ﴿ وَلَا فَرَغْتَ الْعُمْرِيُسُوا ﴿ وَإِنَا فَرَغْتَ الْعُمْرِيُسُوا ﴿ وَإِنَا فَرَغْتَ الْعُمْرِيُسُوا ﴿ وَإِنْ الْمُحْرِيُ اللَّهُ وَإِلَّا وَيَكَ فَارْغَبُ ﴿ وَإِلَّ وَإِلَّى وَإِنَّ فَارْغَبُ ﴿ وَإِلَّا رَبِّكَ فَارْغَبُ ﴿ وَإِلَّا مَا مُنْكُ وَلِكُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُالْمُ اللَّهُ الْمُلْكُالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكُالْمُ اللَّهُ الْمُلْكُالْمُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُلْكُالْمُ اللَّهُ الْمُلْكُالْمُ اللَّهُ الْمُلْكُالَ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلِّ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلِّ اللَّهُ الْمُلْكُلِّ اللَّهُ الْمُلْكُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ الْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۸

کیاہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کردیا؟ کیاہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا وہ ہو جو نہیں اتاردیا جس نے آپ کی کمر کوتو ژکرر کھ دیا تھا؟ اور کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند نہیں کردیا؟ پھر بے شک ہر ختی کے ساتھ آسانی ہے بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب آپ (مخلوق کی خدمت اور تبلیغ دین سے ) فارغ ہوجا کیں تو (عبادت کی ) مشقت برداشت سیجئے۔ اورا یے پروردگار کی طرف رغبت سیجئے۔

لغات القرآن آيت نبراتا

اَكُمْ نَشُوحُ كيابم نِيْس كول ديا

عَــُدُرٌ -

| وَضَعْنَا  | ہم نے اتارا           |
|------------|-----------------------|
| وِذَرٌ ﴿   | يو چھ                 |
| ٱنْقَضَ    | تورد ياتها            |
| ظَهُرٌ     | هي الم                |
| رَفَعُنَا  | ہم نے بلند کردیا      |
| فَرَغُتَ ' | تونے فراغت حاصل کر لی |
| اِنْصَبْ   | (عبادت کی) تکلیف اٹھا |
| ادُغَتُ    | رغبت کر               |

#### تشریخ: آیت نمبرا تا ۸

اس سورت میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی حضرت محمصطفیٰ عَلَاثَةً پراپنی تین نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے

- (۱) شرح صدر
  - (۲) وضع وزر
- (٣) اورر فع ذكر
- (۱) سوالیہ انداز پرارشاد فرمایا کہ اے نبی ( ﷺ) کیا ہم نے آپ کوشر حصدرعطانہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کے ہراس بو جھ کوجوآپ کی کمرکو جھکائے دے رہاتھا آپ کے اوپر سے نہیں اتا را؟ کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟

  نشر ح کے معنی کھول ڈیٹا ،صدر کے معنی سینہ اور دل کے آتے ہیں۔ یعنی کیا ہم نے آپ کے سینے اور دل کو قرآن کریم کے علوم ،اس کی سچا ئیوں اور اخلاق حسنہ کے لئے نہیں کھول دیا ہے؟

  شرح صدر کے متعلق قرآن کریم میں ارشا د فرمایا۔ " جے اللہ ہدایت دینا چا ہتا ہے اس کے دل کو اسلام کے لئے کھول دیتا

ہے۔ (سورة الانعام آيت نمبر ١٢٥)

سورہ زمری آیت نمبر۲۲ میں فرمایا کہ "وہ خف جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے۔

ان دونوں آیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جس بندے پر مہر بان ہوتا ہے اوراس کی بھلائی چاہتا ہے وہ اس کے دل میں سے اس کی دبخی شخاش ، الجھاؤ اور سے انہوں ، صداقتوں اور اخلاق حنہ کے قبول کرنے کی ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جس سے اس کی دبخی شخاش ، الجھاؤ اور پر بیٹا نیوں کا ہر بو جھاس کے کا ندھوں سے اتارہ یتا ہے اور وہ ایک ایسے نور کی روشنی میں چلتا ہے جو اس کو منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت موئ سے جب بیفر مایا گیا کہتم فرعون کے دربار میں جا کر اس کوراہ ہدایت دکھاؤ تو انہوں نے عرض کیا۔''الہی میرے سینے کو میرے لئے کھول دیجئے اور میرے کا م کو آسان فر ما دیجئے''۔ اللہ نے ان کو شرح صدر عطافر مایا اور مجر خات کے مندوں تک اللہ کا ذریعہ ان کو آسان کی جو بھورت بات ہے کہ حضرت موئ نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا نے کے لئے انشراح قلب کی درخواست کی جو قبول کر کے آسانیاں عطاکر دی گئیں لیکن نبی مرم حضرت محمصطفیٰ عیائے کی شان مجروبیت و دیکھئے کہ آپ کو اللہ نے بن مانگھ آپی رحمت خاص سے خود ہی انشراح قلب عطافر مادیا اور آپ کے ہر بو جھ کو اتار کر آسانیاں عطافر مادیاں عطافر مادیا اور آپ کے ہر بو جھ کو اتار کر آسانیاں عطافر مادیاں عطافر مادیا اور آپ کے ہر بو جھ کو اتار کر آسانیاں عطافر مادیا اور آپ کے ہر بو جھ کو اتار کر آسانیاں عطافر مادیاں عطافر مادیاں۔

شرح صدر کی تغییر کرتے ہوئے مفسرین نے فر مایا ہے کہ اس سے مراد"ش صدر" بھی ہوسکتا ہے۔شق صدریہ ہے کہ آپ کے سینے کو چاک کر کے اس میں سے آپ کے دل کو نکالا گیا اور اس میں سے ہرآ لاکش کو نکال کرنارنجی رنگ کا نور بھرا گیا۔ روایات کے مطابق شق صدر چار مرتبہ ہوا ہے۔

شق صدر کے سلسلہ میں عرض ہے کہ بیجی وہ نعت ہے جوکسی اور نبی اور رسول کو عطانہیں کی گئی۔ شق صدر کیا ہے؟ اس کا علم تو اللہ کو ہے وہ بی اس کی مصلحت ہے بہتر واقف ہے۔ لیکن بظاہر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بیہ ہے کہ شق صدر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کیا ہے۔ چونکہ عقل مند آ دمی کا کوئی کا م بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا تو جب تمام انسانوں کو عقل عطا کرنے والے کی طرف سے کوئی کا م ہوتو وہ بغیر مصلحت کے کیسے ہوسکتا ہے؟ یقینا اس میں کوئی بہت بردی مصلحت پوشیدہ ہے اور وہ بیے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے اس لئے نزول قرآن سے پہلے قلب کی زمین کو تیار کیا گیا تا کہ وہ قرآن کریم جسے وزنی اور بھاری کلام کو برداشت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ "اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل جسے وزنی اور بھاری کلام کو برداشت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ "اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کردیے تو تم و کیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور بھٹ جاتا (الحشر آیت نمبر ۱۲)۔ قلب مصطفیٰ عبیقے کے قربان جاسے کہ

آب نے امت کی ہدایت ورہنمائی کے لئے اس قرآن کریم کے بوجھ کواپے قلب پر برداشت کیا۔

بہر حال خلاصہ بیہ ہے کہ شرح صدر ،انشراح قلب اورشق صدر بیوہ خصوصیات ہیں جوآپ کے سواکسی اور نبی اور رسول کو عطانہیں کی گئیں۔

(۲) وضع وزر ۔ بوجھ کا اتارا جانا ۔ یعن اے بی عظی اجرہ وہ بوجھ جوآپ کی کمرکو جھکار ہاتھا۔ اللہ نے اپنی رحمت اور
کرم سے اس کو اتارد یا ہے ۔ یہ بوجھ کیا تھا اس کی تفصیل کو یہاں بیان نہیں کیا گیا البتہ قرآن کریم کا نازل ہونا اور اس بھاری کلام کو
ہرداشت کرنا اور اس کا بوجھ اٹھا تا ۔ عرب کے جاہلا نہ اور ظالما نہ معاشرہ میں جہاں ہر طرف جہالتوں نے ڈیرے جمار کھے تھے۔
عدل وانصاف کا دور دور تک پیتنہیں تھا۔ جہاں کسی کی جان ، مال اور آبروتک محفوظ نہتی ۔ اخلاق اور عقائد کی گندگیاں عام تھیں۔
قتل وغارت کری ، جنگ وجدال ، بت پرتی ، زر پرتی اور رسموں سے پورامعاشرہ گندگی کا ڈھیر بن کررہ گیا تھا بیتمام ہا تیں آپ کی
سلیم الفطرت طبعیت پرایک بوجھ تھیں اور آپ تلاش حق کی جبتو میں ہر طرف دیکھ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے او پر اپنا
کلام نازل کر کے رہنمائی فرمائی اور ایسا اظمینان قلب عطافر مایا کہ جس سے اللہ کے دین کوساری دنیا تک پہنچا نے کے راستے ہم وار
ہوگئے۔ جوکام دوسروں کی نظروں میں ناممکن تھے وہ سبمکن اور آسان ہوگئے۔

(۳) رفع ذکر۔آپ کے ذکر پاک کو بلند کیا گیا۔اللہ تعالی نے آپ کے ذکر پاک کو ہر جگہ بلندی اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں عرش ہو یا فرش، آسان ہو یا زمین، فرشتوں کی محفل ہو یا انسانوں کی ، جنت کا دروازہ ہو یا عرش کے کنگرے اس طرح اسلامی شعائز اذان، اقامت، نماز ، تکبیرات، خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین، کلمہ شہادت اور درو دشریف وغیرہ فرضیکہ تمام شعائز اسلامی میں اللہ کے ساتھ آپ کا نام مبارک بھی نہایت ادب واحترام اور پوری تعظیم و تکریم سے لیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسانہیں ہے جہاں اللہ ورسول کا نام لیواموجود نہ ہو۔

حفرت ابوسعید خدریؒ سے روایت ہے رسول اللہ عظافے نے فر مایا ایک دن جرئیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا میرا رب اور آپ کارب بوچھا ہے کہ میں نے آپ کے ذکر کوکس طرح بلند کیا؟ میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جرئیل نے کہا اللہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ جب اور جہاں میراذکر کیا جائے گاو ہیں میر سے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ (ابن جریر۔ ابن ابی حاتم)

اس سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے نبی کر یم عظافے کو خطاب کرتے ہوئے دوبا تیں ارشاد فر مائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اے نبی عظاف اللہ کے اے نبی عظاف اللہ کے اے نبی عظاف اللہ کے اور کھا ت کو بیان فرما کیں گے تو وہ لوگ جو صد یوں سے اپنے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے چلے آرہے ہیں وہ آپ پر ادکامات کو بیان فرما کیں گے تو وہ لوگ جو صد یوں سے اپنے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے چلے آرہے ہیں وہ آپ پر ادکامات کو بیان فرما کیں گے تو وہ لوگ جو صد یوں سے اپنے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے چلے آرہے ہیں وہ آپ پر

پریشانیوں،مشکلات اورمصائب کے بہاڑتوڑ دیں گے۔ آپ پنی جگہ صبر فخل سے ڈٹ کران حالات کا مقابلہ سیجئے کیونکہ اللہ کا بیہ قانون ہے کہ ہرمشکل کے بعد آسانی ہے۔کوئی مشکل الی نہیں ہے جس کے بعدراحت وآ رام نہ ہو۔

دوسری بات بیفر مائی کہ جب آپ اپنے دینی فرائض اور ذمہ دار یوں سے فارغ ہوجا کیں تو کچے دیر کے لئے را توں کی تنہائی میں اللہ کی عبادت و بندگی کی مشقت برداشت فر ما کیں۔ کیونکہ دین ودنیا کی ساری بھلا ئیاں اس میں ہیں کہ آ دمی اپنے اللہ کو ہر لمحے اور خاص طور پر را توں کی تنہائیوں میں یا دکر ہے۔

نی کریم علی جودن جرانتہ کے دین کے لئے جدوجہد فرماتے تھے اور ہرطرح کی تا گواریاں برداشت کرتے تھے۔ پھر بھی آپ راتوں کواٹھ کراللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت و بندگی کرتے تھے کہ روایات کے مطابق آپ کے پاؤں پرورم آ جا تا تھا بلکہ بھی تو ورم پھٹ کرر سے لگتا تھا مگر آپ اللہ کی عبادت و بندگی کی مشقت کو برداشت فرماتے تھے۔ اس میس آپ کے امتیوں کے لئے بیسبتی موجود ہے کہ وہ کھن سے کھن حالات کا ڈٹ کرمقا بلہ کریں۔ اللہ پرکمل اعتاد ویقین رکھیں کہ شکل حالات کو وہ تاسان فرمانے والے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑ ہے ہوکر اپنے گنا ہوں کی معافی ما تکیں اور نوافل اوا کریں۔ صحابہ کرام ، بزرگان دین ای بات پر عمل کر کے اپنی راتوں کو اللہ کے ذکر وفکر اور عبادت سے زندہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راتوں کو اٹھ کی توفیق عطافر مائے۔ آ مین

پاره نمبر ۳۰ ع

سورة نمبر ٩٥ التين

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُنْ الرَّحْنِ الرَّحِيَ

یہ سورت مکہ مرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔اس میں جلیل القدر پینجبروں کے ان مقامات کی جہاں وہ مبعوث ہوئے قتم کھا کرآخرت کی جزااور مزاکو ثابت کیا گیا ہے۔ اس پہاڑی کا نام ہے جہاں حضرت نوح " نے مشرکین کو تو حید کی دعوت دی تھی۔

| 95      | سورت تمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ر کوع .      |
| 8       | آيات         |
| 34      | الفاظ وكلمات |
| 105     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

فلطین میں ایک پہاڑی کا نام "زیتا" ہے یہال حضرت

عیسی " نے بنی اسرائیل کی مراہیوں اور ناشکریوں سے انہیں آگاہ کیا اور برے انجام سے ڈرایا۔

﴿ الزتيون ﴾

طورسینین ﴾ صحرائے سینامیں وہ کوہ طور جس پراللہ نے حضرت موئ سے کلام فر مایا اوران کوتو ریت جیسی کتاب عطا فرمائی۔

﴿ البلدالامین ﴾ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اساعیل ذیح اللہ نے رکھی۔ یہی وہ مبارک شہر ہے جہاں خاتم الانبیاء حضرت محم مصطفیٰ علیہ پیدا ہوئے اس بلدالا مین سے آپ نے ہجرت سے پہلے تیرہ سال تک شدید تکلیفوں کے باوجود ساری دنیا کوتو حیدور سالت اور آخرت کی عظمت کی طرف دعوت دی۔

غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے ان مقدس مقامات کی جہاں اللہ کے جلیل القدر پیغیبروں نے اسلام اور تو حید کی دعوت دی تھی قتم کھا کر فر مایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت اور عمدہ سانچوں میں ڈھال کر بنایا ہے۔ اس کوظا ہری اور باطنی خصوصیات، بہترین اخلاق اور اعلیٰ صلاحیتوں سے نواز اہے۔ یہی انسان جب خود غرضی ، لالحج ، شہوت پرتی ، نشہ بازی ، کمینہ پن اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کر کے طرح طرح کے شرک کرتا ہے اور اپنی بداخلاقیوں کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ گرتے گرتے اس قدر نیچ گرجا تا ہے کہ جہاں انسانیت بھی شر ماجاتی ہے اور وہ بدترین انجام سے دوچار ہوجاتا ہے۔

اس کے برخلاف جوآ دمی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کڑ عمل صالح کا پیکر بن جاتا ہے، دن رات اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت وفر ماں برداری کر کے "احسن تقویم" ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو اس کو بھی نہ ختم ہونے والا اجروثو اب عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ انسان تو ایک ایسے دن ہے انکار کر ہی نہیں سکتا جس میں ہر خض کواس کے اعمال کے مطابق سزایا جزادی جائے گ۔ دوسرے بید کہ اللہ تو دنیا کے تمام حکمرانوں سے بڑا حکمران ہے اس سے بید کیسے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ظالموں کوسز ااور اپنے فرمال برداروں کو بہترین نعمتوں سے نہیں نوازے گا۔

#### من سُورَةُ التِّين

### بِسَــِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ٥ وَطُوْرِسِيَنِيْنَ ٥ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْآمِيْنِ ٥ لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي آخْسَنِ تَقُويُمٍ ٥ ثُمُّرُدُدُنْهُ أَسُفَلَ سفيلين اللَّائِنُ الْمُنُواوَعِلُوا الصِّلِحَةِ فَلَهُمُ اَجُرُّغَيْرُ مَمُنُونٍ ٥ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّيْنِ ٥ النِّيْنَ اللهِ مِن اللهُ بِالحَمَرِ الْمُورِيْنَ ٥ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّيْنِ ٥ النِّيْنَ اللهُ مِن اللهُ بِالحَمَرِ الْمُورِيْنَ ٥

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۸

انجیراورزیون کی۔اورطورسینا کی۔اوراس امن والے شہر ( مکہ مرمہ) کی قتم۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ پھر ہم اس کو پستی والوں کی حالت سے بھی پست کردیتے ہیں۔سوائے ان لوگوں کے جوائیان لائے اور عمل صالح کئے۔توان کے لئے بھی نہ ختم ہونے والا اجرو ثواب ہے۔

(اے انسان ان کھلی دلیلوں کے بعد) وہ کون کی چیز ہے جو تخفیے قیامت کو جھٹلانے پر آمادہ کررہی ہے۔کیااللہ سب حاکموں سے بڑھ کرحاکم نہیں ہے۔

لغات القرآن آيت نمبراتا

اَلْتِّينُ انجير

اَلزَّيْتُونُ َ زَيْون

طُورِ سِينِيْنَ طورسينا صحرائينا

۶. ۸

#### تشریخ: آیت نمبرا تا۸

سورة التين كي آيات كي مزيد وضاحت

وہ دومشہور پھل ہیں جن کے فاکدوں سے ساراعرب واقف تھا۔ آج بھی انجیراورزیون شام وفلسطین کے علاقے میں پائے جانے والے وہ دومشہور پھل ہیں جن کے فاکدوں سے ساراعرب واقف تھا۔ آج بھی انجیراورزیون عربوں کے کھانے کا ایک جزوے جے بہت پہند کیا جاتا ہے۔ انجیراورزیون سے مرادوہ علاقہ ہے جہاں یہ پھل پایا جاتا ہے کیونکہ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو پھل یا چیز کی علاقے میں کٹر ت سے پائی جاتی تھی اس پراس علاقے کا نام رکھ دیا کرتے تھے۔ زیون اورانجی فلسطین اور شام کے اس زیز علاقے میں پایا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم فلیل اللہ سے لے کر حضرت عیدیٰ تک بنی اسرائیل کے سیکڑوں نبیوں اور رسولوں کا مرکز تبلیغ رہا ہے۔ اس نے اس مقام کی قسم کھائی ہے۔ بعض علاء مضرین نے فرمایا ہے کہ تین اورزیون دو بہاڑوں کے نام ہیں۔ ایک بہاڑ پروشق ( ملک شام ) اور دوسرازیون پہاڑ ہے جس پر بیت المقدس واقع ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے انجیراورزیون یا ان علاقوں کی جہاں انبیاء کرام پیدا اور دوسرازیون پہاڑ ہے جس پر بیت المقدس واقع ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے انجیراورزیون یا ان علاقوں کی جہاں انبیاء کرام پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا فریقت بیلئے دین اوافر مایا تھی کھا کرفر مایا ہے کہ اللہ نے انبیان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔

و مُلؤدِ سِینِنینَ اورطور سِینا کی شم ۔طور سِینا جزیرہ نمائے سینا کا دوسرانام ہے اس کو قرآن کریم میں سینا اورسنین فرمایا ہے۔اللہ نے اس صحرائے سینا کی شم کھائی ہے جہال سے پوری قوم بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پاکر حضرت مولی اور حضرت ہارون کے ساتھ اس صحرائے گذری تھی۔اس میں طور پہاڑ بھی واقع ہے جس میں حضرت مولی پر وہی نازل ہوئی۔اللہ نے حضرت مولی سے کلام فرمایا اور توریت جیسی کتاب عطافر مائی دوسری شم اس طور سینین کی کھائی ہے۔

ڈھال کر بنایا ہے۔ بیخودا پی اس حیثیت کو بھلا کر اخلاقی پستیوں میں جاگر تا ہے در نداللہ نے تواس کواعلی ترین مقام عطافر مایا تھا۔ دوبا تیس تمام خرابیوں کی جڑ ہیں قیامت کا انکار اور اللہ کی حاکمیت کوتسلیم نہ کرنا ،اس لئے فرمایا گیا فکما ٹیکڈ ڈاک یَعدُ بَالدَیْون لیمن اے نی ایک اس کے بعد انصاف کے دن کے معاطم میں کون آپ کوجھٹا اسکتا ہے۔

فکا فیکف بغد بالدنین سی اے بھتے اس کے بعد انسان کے دن کے معاملے میں اون آپ او جھٹا اسلامے۔

اکنیس الله با حکیم الحامی کیوئن کیادہ سب حاکموں سے بڑھ کرحا کم نہیں ہے۔ کیاس کی حکومت وسلطنت،

بادشاہت وشہنشا ہیت تمام حکم انوں اور بادشاہوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب معمولی بادشاہ اور حکم ان بھی اپنے ملک میں بین

والے الیجھے اور نیک لوگوں کو انعام واکرام سے نوازتے ہیں اور مجرموں کو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ کیا اللہ احکم الیا کمین نہیں ہے جو

گناہ گاروں کو سز ااور نیکو کاروں کو ان کے بہترین اعمال پر جزادے سکے اور ہرایک کے ساتھ پوراپور اانصاف کر سکے۔ یقینا اللہ ہی

حدیث میں آتا ہے کہ جب نی کریم میں اللہ اسورۃ النین "کی تلاوت فرماتے۔ چونکہ اس میں اللہ نے بندون سے پوچھا ہے کہ کیا میں تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہوں؟ تو آپ اس کا جواب دیتے وَ اَنَا عَلَیٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِنِنَ مَا کہ میں اس برگوائی دینے والوں میں سے ہوں)۔

سب حا کموں کا حاکم ہےاوراس کی سلطنت زمین اورآ سانوں پر چھائی ہوئی ہے۔ وہی سب کوانصاف عطافر مائے گا۔

علاء کرام نے فرمایا ہے کہ ہم سب کے لئے یہ متحب اور باعث اجر ہے کہ ہم بھی اس کی تلاوت کرنے کے بعد نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے نظے ہوئے ان الفاظ کی دھرائیں۔" وَ أَفَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْن"

پاره نمبر ۳۰

عگر

سورة نمبر ۲۹

العكاق

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



### بِسَـِ والله الرَّمُ وْالرَّحِيَ

علاءامت اورمحد ثین کااس بات بر کمل اتفاق ہے کہ سورہ علق کی انیس (۱۹) آیتوں میں سے پہلی پانچ (۵) آیات حضرت جرئیل کے واسطے سے سب سے پہلے جبل نور کے غار حرا میں آپ تیک پرنازل کی گئیں۔ بقیہ آیات بعد میں نازل فرمائی گئیں۔ سورہ علق کی ابتدائی یانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی تیک آپ

| 96        | سورت نمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | ركوع         |
| 19        | آيات .       |
| 72        | الفاظ وكلمات |
| 180       | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

اینے اس رب کے نام سے پڑھئے جس نے جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کو

پیدا کیااورقلم کے ذریعہانسان کوان چیزوں کاعلم دیا جسےوہ جانتا تک نہ تھا۔

قرآن کریم کی ابتدائی آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کے تھم سے اعلان نبوت فر مایا جس پر مکہ کا ہر مخض اس نئی آواز پر چونک پڑااور گھر میں اس پر با تیں اور بحثیں ہونے لگیں۔ ایک دن آپ نے اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے پر بیت اللہ شریف میں نمازادا کی۔اس نے طریقہ عبادت پرلوگوں کواور بھی تعجب اور اعتراض ہوا۔

ابوجہل نے نبی کریم میں ہے۔ کہا کہ آپ کواس طرح بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دن جب کہ آپ مقام ابراہیم پرنمازادا کررہے تھے کہ ابوجہل نے آپ کو بڑی تنی سے نماز پڑھنے سے نہ صرف منع کیا بلکہ گستا خی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تہ ہیں نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے دیکھا تواپنے پاؤں سے کہنے لگا کہ میں نے تہ ہیں نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے دیکھا تواپنے پاؤں سے تمہاری گردن کورگڑ دوں گا۔

نی کریم ﷺ نے ابوجہل کی گستاخی کے جواب میں اس کوڈانٹ دیا۔

ابوجہل کہنے لگا کہاہے محمد ﷺ اتنہیں معلوم نہیں کہاں شہر میں میرے ساتھیوں کی کتنی زیادہ تعداد ہے؟ اگر میں نے ان کوآ واز دے ڈالی تو پھرتم اپنے انجام کااندازہ کر کتے ہو۔

نی کریم میلاً تو خاموش رہے اللہ تعالیٰ نے سور وعلق کی آخری چود و آیات میں ابوجہل اور اس جیسے لوگوں کو جواب دیتے

ابوجہل کی دھمکی کے جواب میں فر مایا کہ اگروہ اپنے جمایتی ٹولے کو آواز دیے کر بلائے گا تو ہم بھی اپنے ان فرشتوں کو تھم دیں گے جوعذاب کے فرشتے ہیں جوالیے گتاخوں کو ان کی پیشانیوں سے تھسیٹ کرجہنم کے گڑھے میں لے جا کر پھینک دیں گے۔

الله تعالی نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا ہے کہ آپ ایسے جاہلوں کی باتوں پر نہ تو دھیان دیں اور نہ ان کی بات سنیں بلکہ نمازوں اور بحدوں کے ذریعہ اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کی جدوج پہد کریں بیرگتاخ آپ کا پچنہیں بگاڑ سکتے۔

#### ﴿ سُوْرَةُ الْعَلَى

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرِّحِيَ

اِقُرَأُ بِالسَمِرَتِكَ الَّذِي خَلَقَ فَحَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ فَ اِقُرَأُ وَرَبُكَ الْكَكُرُمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ فَعَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُرَعِهُ لَمُ فَكُلُ الْكَلَّا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۱۹

(اے نبی ﷺ) آپ اپنے رب کے نام سے پڑھئے جس نے (مخلوقات کو) پیدا کیا۔ جس نے انسان کوایک خون کے لوتھڑ ہے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھئے آپ کارب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھا کیں جنہیں وہ جانتا تک نہ تھا۔

1497

E2:

اليابرگزنہيں ہے۔

بے شک انسان حدسے نکل جانے والا ہے۔

اس لئے کہ وہ اینے آپ کو (اپنے رب سے) بے نیاز سمجھتا ہے۔

بشک تم سبکو ایندب کی طرف اوٹا ہے۔

(اے کیاتو) نے اس شخص کوریکھا جوایک بندے کونمازیر صفے سے روکتا ہے۔

کیا تونے دیکھا کہ اگروہ بندہ صحیح راستے برقائم ہو۔

یاوه پر ہیز گاری کی تعلیم دیتا ہو۔

اے مخاطب کیا تونے اس کودیکھا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا کیا وہ ہیں جانتا کہ اللہ اس کو

د کیر ہاہے۔

بہر گرنہیں۔البتہ اگروہ بازنہ آیا تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ سرکے بال اور پیشانی جو اس کے جھوٹے اور غلط کار ہونے کی علامت ہے۔ وہ اپنے ہم نشینوں (ساتھیوں) کوآ واز دے کر بلالے۔ پھر ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ ہرگز آپ اس کا کہانہ مانئے۔ سجدہ کیجئے اور اس (یروردگار) کا قرب حاصل کیجئے۔

لغات القرآن آيت نمبراتا ١٩

إِقُواً پڑھ

عَلَقٌ جما مواخون

اَ لَا كُورَهُ زياده محترم

يَطُغَى وه سرش كرتاب

| وہ رو کتا ہے  | یَنُهٰی         |
|---------------|-----------------|
| بازندآيا      | لَمُ يَنْتَهِ   |
| ہم تھسیٹیں کے | نَسُفَعٌ        |
| پیثانی        | اَلنَّا صِيَةُ  |
| اپنی جماعت کو | نَادِيَه'       |
| ہم بلائیں گے  | سَنَدُعُ        |
| پیادے         | الَزُّبَانِيَةُ |
| تو قریب ہوجا  | ٳڨؙؾؘڔؚڹ        |

#### تشریح: آیت نمبرا تا ۱۹

شب قدر میں قرآن کریم کی سب سے پہلی وہ آیات جوحضرت محمصطفیٰ علیہ پرنازل ہوئیں سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں۔اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں اور کافی عرصہ بعد سورہ علق کی بقیہ چودہ آیات نازل ہوئیں۔

امام بخاریؓ نے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے ذریعہ سب سے پہلی وحی کی کی عنویت کی تفصیلات کاعلم پوری امت کو حاصل ہوا۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ کی اس روایت کا خلاصہ بیہ۔

آپ تھے نفر مایا کہ وجی سے پہلے آپ تھے کورویائے صادقہ یعنی سیچ خوابوں کی کیفیت عطا کی گئی۔ آپ رات کوجو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کودن کی روشنی کی طرح اس طرح واقع ہوجاتا تھا۔ اس کے بعد آپ تنہائی پیند ہو گئے۔ آپ کئی گئ دن کا کھانا اور یانی لے کر مکہ کے ان پہاڑوں کی طرف نکل جاتے جن پہاڑوں نے مکہ کو گھیرا ہوا ہے۔

ایک دن جب آپ جبل نور کے غار حرامیں گذشتہ انبیاء کے طریقے پرعبادت کررہے تھے کہ اچا تک ایک فرشتہ (جرئیل) نے آکر کہا''اقر اُ'' پڑھئے۔ رسول اللہ ﷺ نے انتہائی سادگی سے فرمایا کہ میں پڑھا ہوانہیں ہوں۔ اس فرشتے نے آگے بڑھ کر مجھاس قدرزور سے بھینچا کہ ہیں پیدنہ ہوگیا اور اس کا بھینچنا میرے لئے نا قابل برداشت ہوگیا۔ اس کے بعداس نے پھر
کہا''اقر اُ''پڑھئے۔ آپ کا پھروئی جواب تھا۔ اس فرشتے نے پھر مجھے بھینچا اور چھوڑ کر کہا''اقر اُ''۔ میں نے تیسری مرتبہ بھی وئی
جواب دیا کہ میں پڑھا ہوانہیں ہوں۔ پھراس فرشتے نے کہا''افوراً بِسُمِ دَبِّكَ الَّذِی خَلَق ''اور پھر مالم یعلم تک پانچ
آیات پڑھا کیں۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ وی کی شدت سے کا نینے گئے۔ غار جراء سے گھرتشریف لائے۔

ام المونین حفرت خدیج از هاده، مجھے اڑھاده، مجھے اڑھاده۔ حفرت خدیج انکری کے اڑھادہ۔ جب الکری سے خرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ آپ نے کچھ دیر آ رام فرمایا تو آپ نے اپنی محبوب رفیقہ حیات ام المونین حضرت خدیج الکبری سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ شایداس وقت حضرت خدیج گھبراگئی ہوں گی لیکن اس موقع پر حضرت خدیج کے الفاظ آپ کے اخلاق کر بمانداور سیرت پاک کی بہترین تشریح ہیں۔ حضرت خدیج نے کہا اللہ آپ کورسوانہیں کرسکنا کیونکہ آپ ایپ رشتہ داروں کے ساتھ صلد رحمی یعنی بہترین معاملہ کرتے ہیں۔ بھبولے اور امانتی اداکرتے ہیں۔ جو بے سہارا ہیں مجبور ہیں آپ ان کا سہارا بن کران کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر تو اضع کرتے ہیں۔ بھلے کا موں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بھراس کے بعد انجیل کے ایک بڑے عالم ورقہ ابن نوفل کے پاس آپ کو لے کرگئیں اس وقت ورقہ ابن نوفل بہت بوڑ ھے، کمز وراور آ تکھوں سے محروم ہو چکے تھے۔

ام المومنین نے فرمایا کہ واقعہ سننے کے بعد (کرایک فرشۃ آیا تھا اور اس نے مجھے چند جملے کھائے تھے) ورقد ابن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموں (فرشۃ) تھ جو حضرت موٹی اور حضرت عیسی پر نازل ہوا تھا۔ ورقد ابن نوفل سمجھ گئے کہ انجیل میں جس آخری نبی کے متعلق بیان کیا گیا ہے وہ آپ ہی ہیں۔ ورقد نے کہا اے کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے وقت قوی اور مضبوط جوان ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو (اس شہر کمہ سے) نکال دے گی۔ رسول اللہ عظیم نے (بردی حیرت سے کہا) کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقد نے کہا بھی ایسانہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز (حق وصداقت کی بات) لے کرآیا ہواور اس سے دشمنی نہی ہو۔

ورقہ نے کہااگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔لیکن زیادہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ ورقہ ابن نوفل کا انقال ہوگیا۔

ا مام بخاری نے اپنی ''صحیح بخاری'' میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے جور دایت نقل کی ہے اس کا خلاصہ عرض کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ ان پانچ آیتوں کی تشریح عرض کی جائے جوسب سے پہلی وی تھی بیہ بات بڑی دلچیپ ہے کہ ورقد ابن نوفل جو توریت ، زبور ، انجبل کو ککھتے تھے اور ان کے بڑے ماہر عالم تھے انہیں سابقہ کتابوں سے آپ کی زندگی کے متعلق پیشین گوئیوں کاعلم تھااس لئے انہوں اس بات کا ذکر کردیا کہ ایک وقت آئے گاجب آپ کو بے اندازہ چاہنے والی قوم تن وصداقت کی آواز بلند کرنے کی وجہ سے شہر مکہ سے نکال دے گی۔

سوال یہ ہے کہ موجودہ کتاب مقدی (توریت، زبور، انجیل) میں سے دہ ساری پیشین کو ئیاں کہاں غائب ہوگئیں؟ تو اس کا بہت سادہ جواب ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنی کتابوں میں اس قدر تبدیلیاں کی ہیں کہ آج ان کی اصلی شکل تک بگڑ کررہ گئی ہے اور ان کتابوں میں سے ساری سچائیوں کو نکال پھینکا گیا ہے۔

سورة العلق كى ابتدائى يانج آيات كى تشريح اورتفصيل

افواً بِسُمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَق این اس رب كنام برهی جس نه پدا كیا اس آیت بس سب با فوراً بِسُمِ رَبِّكَ الله كار اس آیت بس سب بهاتو "اقراً" فرمایا جس كا مقصدیه به كدوین اسلام كی بنیادی تعلیم به به كدالله نے جوا بنا كلام نازل فرمایا بهاس كو پر ها جائے "مجھا جائے اوراس برعمل كيا جائے -

دوسرے بیکہ اس آیت میں صرف پیدا کرنے کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان اور پوری کا نئات کو پیدا کیا ہے۔

خَلَق الْلِ نُسَانَ مِنَ عَلَقِ جَس نَاسَان کو جے ہوئے خون سے بیداکیا۔ یعنی پوری کا تنات کی تخلیق بھی ای نے کی ہے اور انسان کو بھی ایک جے ہوئے خون سے بیدا کیا ہے۔ علق کے معنی اس جے ہوئے خون کے آتے ہیں جو آدمی کے اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے درمیانی کیفیت کا ظہار ہے۔

الله تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اس نے انسان کوشی اور نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ پھروہ نطفہ علقہ بن جاتا ہے لیعن جے ہوئے نون کی شکل اختیار کرلیتا ہے پھروہ مضغہ بنتا ہے لیعن وہی جماہواخون گوشت اور ہڈیوں میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ پھراس میں روح پھوکی جاتی ہے۔ اور پھروہ انسانی شکل اختیار کر کے اس دنیا میں لایا جاتا ہے۔

 اب بندے کا کام یہ ہے کہا پنے خالق وما لک اللہ کا احسان مان کرصرف اسی کی عبادت و بندگی کرے کیونکہ سب کولوٹ کرآ خرکاراسی کی طرف جانا ہے۔ جہاں وہ انسان کے ہراچھے مل کا بہترین اجرعطا فرمائے گا۔

اَلَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ جَس نِقَلَم کے ذریعہ سکھایا۔ یعنی اس نِقَلم کے ذریعہ آدی کو وہ علوم سکھائے جن کو وہ پہلے سے نہ جانتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے قلم کو تکم دیا کہ وہ لکھے۔ چنا نچہ اس نے ان تمام چیزوں کو جو قیامت تک ہونے والی تھیں وہ لکھ دیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ہے۔ (قرطبی)

اس میں اللہ نے اس قلم کی شم بھی کھائی ہے جوفر شتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جن سے وہ تمام ہونے والے واقعات اور لوگوں کے حالات کو لکھتے ہیں۔ اور اس قلم کی بھی شم کھائی ہے جس کے ذریعہ ایک آ دمی اپنے دلی جذبات کونوک قلم پر لا تا ہے۔ امام تفییر حضرت مجاہد نے حضرت ابو عمر و سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کا ئنات میں چار چیز وں کو اپنے دست قدرت سے بیدا کیا ہے۔ ان کے علاوہ ساری مخلوق کے لئے حکم دیا'' ہوجا اور وہ موجود ہوگئیں۔

چارچزیں جنہیں اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے وہ یہ ہیں

- (۱) تلم
- (۲) عرش
- (۳) جنت عدن
- (۴) اور حضرت آدم عليه السلام

(قرطبی)

حضرت قادہ نے فرمایا ہے کہ قلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو نہ کوئی دین قائم رہتا اور نہ دنیا کے کاروبار درست ہوتے۔ یہ قلم ہی کی برکت ہے کہ جس کے ذریعہ تمام آسانی اور انسانی علوم محفوظ ہیں۔ جن حضرات نے قرآن کریم کی تفاسیر ، حدیث رسول علی اور ہزاروں لا کھوں کتابیں کھی ہیں ، انسانی تاریخ کو محفوظ کیا ہے بیسب قلم ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو یعلمی ذخیرہ ایک نسل سے دوسری نسل تک کیسے پہنچتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا ہیں جہالت کے اندھیروں کو دین اسلام کی روشنی نے ہی دور کیا ہے۔ اگر قرآن وسنت کی روشنی میں ہمارے اکا براور بزرگ محنت نہ کرتے تو آج بھی دنیا ہیں جہالت کے اندھیر سے ہی ہوتے ۔ آج جہاں بھی علم کی روشنی ہے وہ سب کا سب فیض نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ علی کی ذات اور آپ کی امت کے مخلص علم ء سے وابستہ ہے جس کا ذریعہ قلم ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے بتائے ہوئے رائے پر چلنے اور قلم کے ذریعہ ساری دنیا

عَلَّمَ الْإِ نُسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ الله فَ الله فَ الله عَلَمُ الله علام الله علام الله علام الله علام الله على الله الله على الل

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کا ئنات کو اور انسان کو پیدا کیا۔ پوری کا ئنات میں اس کا کرم ہے۔اور اس کاسب سے بڑا کرم بیہ ہے کہ انسان کو فلم کے ذریعیا یسے علوم سکھائے ہیں جن سے وہ قطعاً نا واقف تھا۔

سکلاً اِنَّ الإِفْسَانَ ہے اِفْتُوبَ تک آیات کا عام منہوم ہے ہے کہ دنیا ہیں آدی کی سرٹی اور نافر مانی کی بنیادی وجہ ہے ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز جھتا ہے لین اگراس کو دنیا کی ذرای دولت یا سرداری ال جاتی ہے تو وہ بجستا ہے کہ اب ہرخش میر افتان ہے ہوا دیل کی کامختاج نہیں ہوں۔ وہ ہرخض کو اپنے قدموں پر جھکائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ آدی دنیا ہیں کتنا جی گا کب تک زندہ رہے گا آخر کاراس کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایے متلبر آدی کو کی کی عبادت اور نیکی ہر داشت نہیں ہوتی بلکہ دہ اس کورو کنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر نیک اور بھلی بات کو جھلاتا ہر جپائی ہے منہ پھیر پھیر کر چلتا ہے اور اگر چندلوگ اس کے ساتھ ہیں تو اس کردہ وی پر ناز کرتے ہوئے ہہتا ہے کہ ہیں جب چا ہوں گا اپنے لوگوں کے ذریعہ جو چا ہے کر گذروں گا فر مایا کہ آدی کا اس طرح سوچنا انتہائی غلط ہے کیونکہ اگر دہ اپنے گروہ کو بلانے کی بات کرتا ہے تو اس کو یا درکھنا چا ہے کہ اللہ نے اگر عذا ب کے فرشتوں کو آواز دے دی اور اس کے فرشتے اس کو پیشائی کے بالوں سے پکڑ کر کھیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر ڈال دیں گے تو کوئی فرشتوں کو آواز دے دی اور اس کے فرشتے اس کو پیشائی کے بالوں سے پکڑ کر کھیٹتے ہوئے جہنم میں انے اور نہ مانا جائے فرمایا کہ اینے خص کی بات کونہ تو کوئی ابھیت دی جائے اور نہ مانا جائے بیک میت ہوئے جہنم میں ہو اس کو اللہ کے عزاب سے نہ بچا سے کے اس کے سامنے جھکا جائے ای کو جدے کے جا نمیں تو اس منہوم بجھ میں آتا ہے لیکن مفرین نے فرمایا ہے کہ بیآیات خاص طور پر ابوجہل جیسے حکیر آدی کو اس کی غلطیوں پر بیوجہل جیسے حکیر آدی کو اس کی غلطیوں پر بیوجہل جیسے حکیر آدی کو اس کی غلطیوں پر بیوجہل جیسے حکیر آدی کوئی کی ہیں۔

ابوجہل مکہ مرمہ میں ایک خوش حال، تیز طرار اور مکار آ دمی تھا۔ اس کی چرب زبانی اور دنیاوی اثر ورسوخ کی وجہ سے
کھولوگ اس کے اردگر دجمع ہو گئے تھے جواس کی بات سنتے تھے۔ مال ودولت، چرب زبانی کچھلوگوں کا گروہ بن جانے سےوہ
اس گھمنڈ اور دھو کے میں مبتلا ہوگیا تھا کہ وہ کسی کامختاج نہیں ہے بلکہ ہرخص اس کامختاج ہے۔ جب نبی کریم عیالیہ کوایک خاص

طریقے پرنماز پڑھتے دیکھا تو وہ پہلے پریشان ساہوجا تا تھا۔ پھراس نے کہا کہ اے محد ( ﷺ) اگرتم نے آئندہ بیت اللہ بیل نماز پڑھی اور میں نے جہیں پڑھتے ہوئے دیکے لیا تو تہاری گردن کو اپنے پاؤں سے کچل ڈالوں گا۔اس نے دھم کی دیتے ہوئے کہا کہ میرا گروہ بہت بڑا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ابوجہل کی اس گتا ٹی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سب پھھد کھر ہا ہے نماز پڑھنے والے کو بھی اور نماز سے دو کئے والے کو بھی ۔ فرمایا کہ اگراس فخض لینی ابوجہل نے اپنی ہو کو اللہ سے بھوڈا تو ہم اس کواس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کرجہنم کی طرف تھیدٹ کرلے جا کیں گے۔اوراگروہ اپنے گروہ کی دھم کی دیتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے بالوں سے پکڑ کرجہنم کی طرف تھیدٹ کرلے جا کیں گے۔اوراگروہ اپنے گروہ کی دھم کی دیتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچنے وہ فرا اللہ کے اپنی سب جماعوں کو بلا لیے ہیں جن کو اللہ نے عذاب دینے کے لئے مقرر کر رکھا ہے۔ کیا وہ خوص اللہ اور اس کے فرشتوں کا مقابلہ کرسے گا؟ ہرگز نہیں۔ نی کریم عظی سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس خص کی باتوں پر دھیان نے دو ہوگی اور دوشن کی گرفتہ بھائے کے افوارات پھیلتے ہی چلے گئے اور ساری ونیا آپ کے فیض سے دوشن میں وقت سے دوشن سے دوشن سے دوشن سے دوشن سے دوشن ہوگئی اور دوشن ومنور دہی گی۔

 سورة نمبر كو القكر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|   |  | • |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
| • |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

# القارف سورةُ القدر ﴿ اللهِ اللهِ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينَ مِ

سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ☆ حضرت ابوذ رغفاریؓ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا صحف ابراہیم تین رمضان کو، توریت چھرمضان کو، انجیل تیرہ رمضان کواورز بورا تھارہ رمضان کونازل کی گئی۔ ﴿ سورہ دخان میں فرمایا گیا کہ اللہ نے اس قرآن کوایک ایسی مبارک رات میں نازل کیا سورت نمبر 97 رکوئ 1 آیات 5 الفاظ وکلمات 30 حروف 715 مقام نزول مکه کرمه

جس میں تمام اہم کاموں کے فیلے کردیئے جاتے ہیں۔

ہے۔ ہے۔ کے سورہ قدر میں فرمایا گیا کہ اللہ نے اس قر آن کریم کوشب قدر میں نازل کیا جوایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کے اس سورہ قدر میں فرمایا گیا کہ اللہ نے اس قر آن کریم کوشب قدر میں نازل کیا جوایک ہزار مہینوں سے ذیادہ بہتر ہے۔

ام المونین حفرت عا کشصدیقه میسروایت ہے رسول الله علی نے فرمایا شب قدرکورمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ( بخاری وسلم ۔ تر ندی )

کتم تمام معتبر روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی دنیاوی زندگی میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے۔ای پرآپ قائم رہے۔ یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

﴿ حضرت عبادہ ابن صامتؓ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا رمضان کی آخری دس راتوں میں جو شخص محض اللّٰہ کی رضا اور اجروثو اب کی نیت ہے (عبادت کے لئے ) کھڑار ہااللّٰہ اس کے الجلے پچھلے گناہ معاف کردے گا۔ (منداحمہ ) قرآن کریم کی آیات اور احادیث کا خلاصہ یہ ہے

رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے گذشتہ انبیاء کرام پراپنے کلام کو نازل فرمایا اور قرآن کریم کورمضان کی ایک ایسی مبارک اور قدر کی رات میں نازل کیا جورات ایک ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل و بہتر اور اعلیٰ ہے۔ وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ نبی کریم عظیم نے اپنی دنیاوی زندگی کے آخر میں ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ شب قدرجس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہو کرتھیں سال میں کمل ہوااس رات میں حضرت جبرئیل امین اور اسدہ آئنھی کے فرشتے اللہ کے تھم سے اللہ کی رحمتیں لے کراس دنیا میں آتے ہیں اور ہو طرف سلامتی اور رحمت بھیر کر چلے جاتے ہیں اور جولوگ شب قدر میں محض اللہ تعالیٰ کی رضاو خوشنودی کے لئے عبادت کے لئے کھڑے رہتے ہیں ان کے نصرف الگے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں بلکہ فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ خوش نصیب اس رات کی سعاد تیں حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جواس رات کی ہر خبر و ہر کت سے محروم رہتے ہیں۔

الله تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جواس رات کی سعاد تیں حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور آخرت کا اجروثو اب کماتے ہیں۔ آمین

#### و سُورَةُ الْقَالِرِ الله

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِينِ

إِنَّا اَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِقَ وَمَا اَدُرْكَ مَالَيْلَةُ الْقَدُرِقُ لَيْلَةُ الْقَدُرِقُ لَيْلَةُ الْقَدُرِقُ لَيْلَةُ الْقَدُرِةِ فَيْلَا الْمَلَيِّكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا الْفَدْرِةِ خَيْرًا الْمَلَيِّكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا الْفَجْرِقُ سَلَمُ شَعْيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِقَ الْمُرْقُ سَلَمُ شَعْيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِقَ اللَّهُ الْمُرْقُ سَلَمُ شَعْيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِقَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۵

بِشکہ ہم نے (اس قرآن کو) قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ قدر کی رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح (جرئیل) اپنے رب کے تھم سے ہر خیرا ور بھلائی کے فیصلے کو لے کر اثر تے ہیں۔ سلامتی ہی سلامتی (کولے کر) فجر کے طلوع ہونے تک (یہ سلسلہ جاری رہتا ہے)۔

لغات القرآن آیت نمبراتاه

لَيُلَةُ الْقَدُرِ شِهِ تَدر حقر ركارات

اَلْفُ شَهُوِ ایک بزارمینے

تَنَزُّلُ الرَّةِينِ

رُوْخ صرت جرئيل

إِذُنّ اجازت

وق النهامل المعالية الم

سَلَامٌ سلامٌ سلامی مَطُلَعُ الْفَجُوِ صِحِ کے طلوع ہونے (ک)

### تشريخ: آيت نمبرا تا۵

اللہ تعالی نے فرمایا کہم نے اس کو (قرآن کریم کو) قدر کی رات میں اتا را ہے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم ہیں ہے۔ پوچھا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے بیقدر کی رات کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جواب عنایت فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے جرئیل اور فرشتے ہر سلامتی کے فیصلے کو لے کرنازل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ طلوع فجر ہوجاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کی سلامتی ، عزت وعظمت حاصل کرنے کے لئے قرآن کریم کو ایک الیمی رات میں نازل کیا ہے جوایک ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ اس رات اللہ کے مخصوص فرشتے اور جرئیل امین زمین پر آتے ہیں اور اللہ کے تھم پر سلامتی اور خیر کے فیصلوں کو دنیا والوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں جس سے پوری زمین پر ایک فیصلوں کو دنیا والوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں جس سے پوری زمین پر ایک فیصلوں وہ نیا والوں تک کہ طلوع فجر ہوجاتی ہے۔

نزول قرآن الله تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ یہ ہمارا کلام ہے کوئی انسانی کا کلام نہیں ہے۔ مرادیہ ہے کہ جب یہ ہمارا کلام ہے تو ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ نے ہر دور میں اس کی خود ہی حفاظت کی ہے وہ اس کی حفاظت میں کسی کامختاج نہیں ہے۔ آج یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جولا کھوں کروڑ وں سینوں میں اس طرح محفوظ ہے کہ اس کے زبرزیر میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اس کی حفاظت خودا کی مجز ہے ہے کہ ہم نہیں ہے۔

شب قدر قرآن کریم الله کاکلام ہے۔الله نے اس کوایک ایی عظیم رات میں نازل کیا ہے جوایک ہزار مہینے کی راتوں سے بھی زیادہ افضل وبہتر ہے۔ یہ وعظیم رات ہے جس میں کلام الہی پڑمل کرنے والے بند ہے بھی عظمتوں کے پیکر بن جاتے ہیں۔اس لئے کہا گیا ہے کہ جس آ دمی کی اس سے پہلے کوئی قدرو قیمت نہ تھی اس رات وہ تو بہ،استغفار اور عبادت کے ذریعہ صاحب قدرومنزلت بن جاتا ہے۔

الله تعالی نے اس رات میں رسول الله علی پر چلایا جا سے۔ پوراقر آن کر کے نزول قر آن کا سلسلہ شروع فر مایا تاکہ سید ھے راستے ہے بھٹی ہوئی انسانیت کو صراط متنقیم پر چلایا جا سکے۔ پوراقر آن کر یم لوح محفوظ میں موجود ہے۔ الله تعالی نے شب قدر میں اس پورے قر آن کر یم کولوح محفوظ ہے آسان دنیا پر اتارا۔ پھر حضرت جبرئیل تھوڑ اتھوڑ اکلام لے کر آتے رہے جس کا سلسلہ تقریباً تکیس (23) سال میں تکیل تک پہنچا۔ قر آن کر یم سے پہلے جتنے صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں وہ بھی رمضان میں

نازل ہوئیں۔حضرت ابوذرغفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے فرمایا صحف ابراہیم تین رمضان کو، توریت چھے رمضان کو انجیل تیرھویں رمضان کو اور زبور رمضان کی اٹھارویں تاریخ کو نازل کی گئیں۔ بیساری کتابیں چند دنوں میں نازل کی گئیں کو انجیل تیرھویں رمضان کو اور زبور رمضان کی اٹھارویں تاریخ کو نازل کی گئیں۔ بیساری کتاب ہے جس کو قیامت تک محفوظ کو مکت ان کو کہ قدرت نے ان کو ایک مخصوص زمانے تک کے لئے نازل کیا تھا۔ چونکہ قرآن کریم آخری کتاب ہے جس کو قیامت تک محفوظ کو سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تا کہ برخص قرآن کریم کو یاد کر لے اور این تھا اس لئے اس کو چند دنوں میں نہیں بلکہ تیس سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تا کہ برخص قرآن کریم کو یاد کر لے اور این کا سینے میں محفوظ کر لے چنا نچہ نزول قرآن کے دوران ہی سیکڑوں حافظان قرآن پیدا ہو بچکے تھے اور آج تک حفظ قرآن کا یادہ شب سلہ جادی ہے اللہ جادی ہے اللہ تعالی نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کیا وہ شب سلہ جادی ہے اور انشاء اللہ قیامت تک جاری دے گا۔خلاصہ بیہ کہ اللہ تعالی نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کیا وہ شب قدر جوا کی برارمہینوں کی را توں سے زیادہ بہتر ہے۔

یدہ دات ہے جس میں جرئیل اور سدرۃ آمتھی کے وہ خاص فرشتے جو بھی دنیا میں نہیں آئے وہ بھی اس رات دنیا میں آئے ہیں۔ اس رات اللہ کے بیفر شتے اتنی کھڑت ہے آئے ہیں کہ پوری زمین خیرو برکت اور روحانی فضاؤں ہے بھر جاتی ہے جو لوگ اس رات اپنے اندر روحانیت بیدار کرنے کے لئے اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں رکوع ، مجدوں اور تلاوت کے ذریعہ اللہ سے ما تکتے ہیں ان میں غیر معمولی روحانی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ دنیا اور آخرت ما تکنے والوں کے دامن مراد کو بھر دیا جاتا ہے۔ ان کے وہ تمام اعمال جو عام زندگی ہیں ثواب کا درجہ رکھتے ہیں اس رات کی عبادت سے وہ ایک خاص سکون حاصل کر کے عظیم اجرو تواب کے متحق بن جاتے ہیں۔ یہ خیرو برکت حاصل کرنے کی رات ہے جو اس رات بھی خیرو برکت حاصل کرنے سے محروم رہاوہ ہر خیر سے محروم رہاوہ ہر خیر سے محروم رہاوہ ہر خیر سے محروم رہاوہ

احادیث میں اس رات کی بہت فضیلتیں آئی ہیں چنداحادیث پیش خدمت ہیں۔

حفرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا جو خف شب قدر میں عبادت کے لئے کھڑار ہااس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ ( بخاری و مسلم )

حضرت عبدالله ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله تھا نے فرمایا" شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرة المنتھی ہے وہ حضرت جبر کیل کے ساتھ دنیا پر اتر تے ہیں جوموس مرداور موس عورت اس رات عبادت میں مشغول ہوتے ہیں وہ ان سے مصافحہ کرتے گذرتے ہیں۔ البتہ شراب پینے والا ، خزیر کھانے والا اس سعادت سے محروم رہتا ہے۔ اس طرح دوسری احادیث میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والا یعنی کا فرومشرک ، نشہ باز اور والدین کا نافر مان بھی اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہتا ہے۔

ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ شب قدر میں جبرئیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں جو مخص بھی قیام وقعود اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے رحمت وسلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔

شب قدروہ رات ہے جس میں توبہ تبول کی جاتی ہے۔آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہرعبادت گذار کو

الله کے بیفرشتے سلام کرتے ہیں۔

ام المونین حضرت عا کشه صدیقه سے روایت ہے رسول الله ﷺ نے فر مایا قدر کی اس رات کور مضان کے آخری عشر ہے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ (بخاری وسلم)

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جوشب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہاوہ ہر خیر سے محروم رہا۔ چونکہ رمضان کا آخری عشرہ خیر و برکت کا عشرہ میں میں شب قدر بھی رکھ دی گئی ہے جوا کی ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل و بہتر ہے تواس آخری عشرے میں معجدوں میں اعتکاف کرنے والے کوشب قدر کی یہ فضیلت حاصل ہونے کی زیادہ امید ہے۔ تمام روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی دنیاوی زندگی میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے اور اسی پر آپ قائم رہے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت بھی ہے اور بہت بڑی سعادت بھی ۔ شریعت نے خواتین کو بھی اعتکاف کی اجازت دی ہے۔ فرق بیہے کہ مردصرف مبحد میں اعتکاف کر سکتے ہیں اپنے گھر پرنہیں اورخواتین صرف گھر پراعتکاف کرسکتی ہیں ان کومبحد میں اعتکاف کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔

جب شب قدرآئے بہتر تو بھی ہے کہ اس رات کی سعادت حاصل کرنے کے لئے اللہ کا ذکر تلاوت کلام اللہ یا دوسر ہے ایسے شغل میں مصروف رہے جو دین اسلام نے اس کوسکھائے ہیں لیکن اگر کوئی شخص تھکا مائدہ ہواور اس میں پوری رات عبادت کرنے کی طاقت نہ ہوتو وہ عشااور فجر کی نمازیں جماعت سے اداکر لے انشاء اللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لل جائے گا۔ چنا نچ حضرت عثان غی سے روایت ہے رسول اللہ تھا ہے نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اداکی تو اس کو آدھی رات کا اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے اداکی اس کو بقیہ رات کا اجروثو اب عطاکیا جائے گا۔ (مسلم) یعنی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔

حفرت الوہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو محض شب قدر میں ایمان اورا حتساب کے ساتھ (لیعنی اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لے کر) اللہ کی عبادت میں کھڑار ہائی بچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے (بخاری وسلم)
حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا رمضان کی آخری دس راتوں میں جو محض اجرو تواب کی نبیت حاصل کرنے کی غرض سے کھڑار ہا اللہ اس کے اعظے بچھلے گناہ معاف کردے گا۔ (منداحمہ)
المحمد اللہ سورۃ القدر کا ترجمہ وتشریح بحیل تک پنچی کے۔

 پاره نمبر ۳۰

عب

سورة نمبر ۹۸

النبينات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

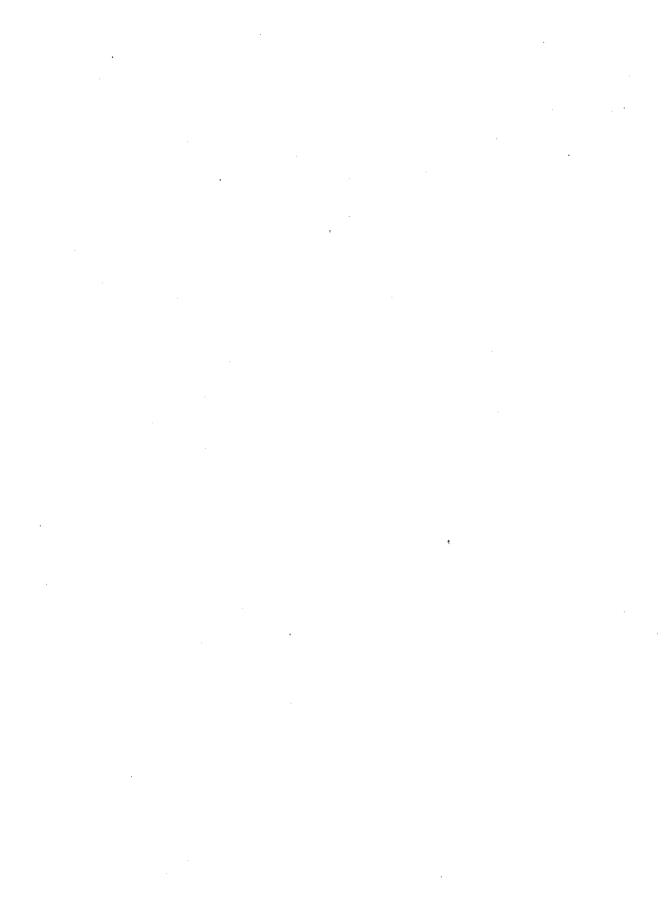

# النارف مورة البين

### بِسُــِ وِاللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيَّ

بیسورت مدیند منورہ میں نازل ہوئی۔ مکد مرمہ میں تو اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اللہ کی ذات اور صفات میں غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا مان رکھا تھا۔ وہ پھروں کے بہان بنوں کی عبادت و بندگی کرتے تھے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے کام بنانے اور بگاڑنے کا اختیار رکھتے تھے۔ جب نبی کریم تھا نے نہ یہ منورہ ہجرت فرمائی تو یہاں ان لوگوں کی اکثریت تھی جن کی ہدایت کے لئے اللہ نے اسید رسولوں کے ذریعہ اپنی کی بہاں ان لوگوں کی اکثریت تھی جن کی ہدایت کے لئے اللہ نے اسید رسولوں کے ذریعہ اپنی

| 98          | سورت نمبر    |
|-------------|--------------|
| 1           | ركوع         |
| 8           | آيات         |
| . 94        | الفاظ وكلمات |
| 399         | حروف         |
| مديينهمنوره | مقام نزول    |
|             |              |

کا بین بھیجی تھیں۔ یہ اہل کتاب کہلاتے تھے۔ آئیس اپنا اہل کتاب ہونے پر بڑا گھمنڈ بھی تھا وہ اپنے علاوہ سب کو جاہل ،ان پڑھ اوراجڈ بھیجے تھے۔ حالانکہ انہوں نے بحض دنیا کے لالے بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں اس قدر جھوٹ ملالیا تھا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں اس قدر جھوٹ ملالیا تھا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جولوگ شرک کی گندگیوں میں جتلا بیں ان کی مخروری تو ہے کہ ان کے پاس سوائے رسموں اور من گھڑت بتوں کے نہ کوئی کتاب ہے نہ کی طرح کی مہدایت کی روش کی گراہل کتاب کو کیا ہوگیا ہوگیا ہوئی جہنیں اللہ نے اپنی کتابوں سے نوازا تھا گروہ قرآن کر بم جیسی علم ہے بھر پور کتاب آنے کے باوجودا ختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب اس نے اہل کتاب اور شرکین کی ہدایت ورہنمائی کے لئے ایک ایے رسول کو بھیجا ہوئی زندگی ہرایک کے لئے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہوئی زندگی ہرایک کے لئے اسوہ حدنہ ہے۔ جن کے اخلاق کر بھانہ عظیم ہیں۔ وہ جن وصدافت، دیانت وہانت ،ہم و کئیل کا پیکراور جن کی زندگی ہرایک کے لئے اس وہ حدنہ ہے۔ جن کے اخلاق کر بھانہ عظیم ہیں۔ وہ جن وصدافت، دیانت وہائیل کتاب ہدایت کو نازل کیا گیا ہے جس کی تعلیمات پڑ کم ل کرنے بیل دیا اور مشرکین کی ام بیا ہیاں کو جن میں دور کی کو چھوڈ کر اگر ایمان اور عمل صالح کاراستا اختیار کیا تو نہ صرف وہ بہترین علوق کر ہمائی کر اپنایا تو نہ صرف ان کو جنت کی وہ راحتیں عطا کی جا کیں گی جن بیں وہ بمیشہ رہیں گے۔ کیا تو نہ میں دہ بہترین علوق کہ بی داخل کیا جائے گا جس میں وہ بہترین علوق کی بیا نیا تو نہ صرف ان کا شار برترین علوق میں ہوگا بلکہ ان کو ایک جن میں داخل کیا جائے گا جس میں وہ بھیشد ہیں گا

جن اہل کتاب اور مشرکین نے کفر کا طریقہ اختیار کررکھا تھا وہ ہرگز باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کوئی واضح اور کھلی ہوئی دلیل نہ آتی یعنی اللہ کارسول جوان کو پاک صحفے پڑھ کر سنا تا جن میں بالکل درست اور صحیح مضامین تکھیں ہوں۔ اب اس واضح دلیل یعنی رسول اللہ تھا ہے آنے کے بعد بھی وہ اختلاف کر رہے حالا نکہ ان کوان کی کتابوں میں قرآن کی طرح یہی کھم دیا گیا تھا کہ وہ کیسو ہوکر خالص اللہ ہی کی عبادت کریں ، نماز قائم کریں اور زکوۃ اداکریں اور یہی طریقہ بالکل درست طریقہ تھا۔ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر وا نکار کا طریقہ اپنار کھا ہے وہ نہ صرف ہمیشہ کی جہنم میں داخل کئے جا کیں گیا کہ وہ بدترین مخلوق میں سے ہوں گے اور جولوگ ایمان لا کھل صالح اختیار کریں گے وہ اللہ کی بہترین مخلوق میں شار ہوں گیا گیا کہ ان کا صلہ اور بدلہ ان کے دب کی اسی جنتیں ہوں گی جن کے پنچ نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ سے ڈور نے والے ان لوگوں کا بہترین بدلہ یہ وگا کہ اللہ ان سے خوش رہیں گے۔

#### مُؤرَةُ الْبَيْنَانَ ﴿

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْزُ الرَّحِيَ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنْ اهْلِ الكِتْبِ وَالْمُثْيِكِيْنَ مُنْفِكِيْنَ حَتَّى تَأْتِيهُ مُ الْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتُلُو اصْحُفًا مُطَهَّرَةً ۞ فِهُا كُنُبُ قَيِّمَةً ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبِ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَا جَآءُ ثَهُمُ الْبَيْنَةُ فَوَمَاۤ أُمِرُوٓ اللَّالِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَ حُنَفًاءً وَيُقِيمُ وَالصَّلُوةَ وَيُؤْتُواالزَّكُوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ فَإِنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنُ الْمُلِ الْكِتْبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِي كَارِيمُنَمُ خِلْدِيْنَ فِيهَا الْوَلَلِكَ مُرْشَرُ الْبَرِيَّةِ ٥ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الشَّالِحْتِ أُولَيِّكَ مُرْحَايُرُ الْبَرِيَّةِ ٥ جَرُّاوُ هُمُ عِنْدَ رَتِهِمُ جَنْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خِلِدِينَ فِيهَا أَبُدُا وَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَتَضُواعَنْهُ وَلِكَ لِمَنْ تَحْشَى رَبَّهُ ٥

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۸

اہل کتاب کافر اورمشرک اس وقت تک باز آنے والے نہ تھے جب تک کھلی دلیل نہ آجاتی۔ (وہ واضح دلیل) اللہ کا رسول ہے جو پاک صحیفے پڑھ کر سنا تا ہے۔ اس میں درست اور بہترین مضامین ہیں۔ اور جب ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی تھی کھلی دلیل آگئی تو وہ

بدلدان کے رب کے پاس ہمیشدر ہنے اور انہوں نے مل صالح کئے۔ یہی بہترین مخلوق ہیں۔ان کا بدلہ ان کے رب بہتر ہیں ہماں گا۔ ان بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشدر ہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہول گا۔ ان میں وہ ہمیشد ہمیشد ہیں گے۔اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوگئے۔ یہاں شخص کے لئے ہے جوابی پروردگارسے ڈرتا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبزامه

| نہیں ہے                                        | لَمُ يَكُنُ         |
|------------------------------------------------|---------------------|
| بازآنے والے                                    | مُنْفَكِّيْنَ       |
| صاف اور کھلی ہاتیں                             | ٱلۡبَيِّنَةُ        |
| پا کیزہ۔صاف تقرا                               | مُطَهَّرَةٌ         |
| لكهى بوئى مضبوط كتابين                         | كُتُبٌ قَيِّمَةٌ    |
| الگ الگ نہ ہوئے                                | مَا تَفَرَّقَ       |
| حکم دیا گیا ہے                                 | أمِرُوْا            |
| خالص کرنے والے                                 | مُخُلِصِيْنَ        |
| سب سے مند موڑنے والے (ایک اللہ کے موجانے والے) | خُنَفَآءُ           |
| بدترين مخلوق                                   | شَرُّ الْبَرِيَّةِ  |
| بهترين مخلوق                                   | خَيْرُ الْبَرِيَّةِ |

رَضِیَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مِلْمُمُ مِلْمُمُ اللّٰمُ ال

### تشريح: آيت نمبرا تا ٨

قرآن کریم میں اہل کتاب ان لوگوں کو کہا گیا ہے جن کے پاس گذشتہ رسول کوئی کتاب لے کرآئے۔ بعد میں آنے والوں نے اپ بعض دنیاوی مقاصد کے لئے ان میں تبدیلیاں کرلیں وہ ان کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود شرک بھی کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہود، نصاری اور اہل کتاب فرمایا لیکن ان کو مشرک نہیں فرمایا لیمن میا ایعن بیان بگڑے ہوئے مسلمانوں کی طرح کے لوگ ہیں جواللہ کی کتاب کو ماننے کے باوجود تو حید کے ساتھ شرک میں بھی جتلا رہتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھتے۔

مشرک وہ لوگ ہیں جوکسی آ سانی کتاب پاکسی رسول کونہیں مانتے اور تو حید سے انکار کر کے غیر اللہ کی عبادت و بندگی کو نہ مب کا نام دیتے ہیں۔ چونکہ اہل کتاب کوان کی کتابوں ہے معلوم تھا کہ ایک ایسے نبی اور رسول آنے والے ہیں جن کے آنے کی خوش خری تمام پیغبردیتے آئے ہیں۔ جب وہ آئیں کے توساری قوموں اور فدہبوں پر چھا جائیں گے۔ یہودیوں کو پیفلوہنی تھی کہ وہ آخری نی ان بی میں سے آئیں سے چنانچہ جب بھی اہل کتاب اور شرکین میں کسی بات پر جھڑ اہوتا تو یہودی مشرکین سے کہا کرتے تھے کہتم ہمیں جتناستانا چاہتے ہوستالو جب وہ آخری نبی آئیں گےتو ہم ان کے ساتھ مل کرفتح ونفرت حاصل کریں مے اورظلم وستم کا گن من کر بدلہ لیں مے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمال حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کونہایت واضح دلیل کے ساتھ اورخو دان کی ذات کو کھلی ہوئی دلیل بنا کر بھٹلے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لئے بھیجا تو یہودی اورنصاری مختلف نشانیوں ہے نبی کریم ﷺ کی شان نبوت ورسالت کو پیچان کیے تھے مگراس ضد میں انکار کر بیٹھے کہ وہ آخری نبی ہماری قوم میں ہے کیوں نہ آئے۔اس کواللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بیاال کتاب پہلے سے وقع کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس نبی کے ساتھ ل کرہم ہرطرح کی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ بیاال کتاب ان کے آنے کے بعد پیچان بھی مھئے ہیں لیکن محض ضد بندی میں حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کونی اور رسول مانے سے انکار کررہے ہیں۔ان اہل کتاب میں سے کوئی ان کو مان رہا ہے اور کوئی ان کی نبوت ورسا نے کا اٹکار کررہا ہے۔اس پس منظر میں سورۃ البینہ کی آیات کامفہوم ملاحظہ بیجیئے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کفار اہل کتاب اور مشرکین اس وقت تک اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس کوئی واضح اور روش دلیل نہ آ

کریں،نماز قائم کریں،زکوۃ اداکرتے رہیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ درست اور صحیح طریقہ ہے جس میں سب کی نجات کا سامان ہے۔ اگر وہ اہل کتاب اور مشرکین اپنے انکار پر ہےرہے یعنی انہوں نے حضرت مجر مصطفیٰ ہے گئے کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہ مانا ، ان کی لائی ہوئی شریعت اور کتاب پر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا بھیا تک انجام ہیہ وگا کہ وہ جہنم کی اس آگ کا ایندھن بن جا ئیں گے جس ہے بھی چھٹکارا نہ ملے گا اور وہ بدترین خلوق بن کررہ جائیں گئی انجام ہیہ وگا کہ وہ جہنم کی اس آگ کا ایندھن بن جائیں گئی ہوئی شرائی اسالے کی بان اسے دائی باغات میں ہوں پابندی کرتے رہے تو نہر ن بہر رہی ہوں گی وہ لوگ ان میں ہوئی بلیدی وہ اور قرآن کریم پر ایمان لائے اور عمل صالح کی پابندی کرتے رہے تو نہر ن بہر رہی ہوں گی وہ لوگ ان میں ہمیشہ بھیشہ وہیں کے بیان کہ جولوگ اللہ کے خوف اور ڈرے زندگی بسر کرتے رہے ہوں گے ان تمام المل ایمان اور اللہ کا خوف رکھنے والوں کو سب سے بری نعمت اللہ کی رضاوخوشنو دی حاصل ہوگ ۔ حضرت ابو سعید خدری ہے ۔ درسول اللہ تھا گئے نے فرایا اللہ تعالی جنت والوں سے یکا اُٹھل اُٹھل الحج نَبو (اے جشک ہرا یک بھا کہ کر خطاب فرما کیں گئے وہ الل جنت عرض کریں گے "اے ہمارے رہ ہم حاضر ہیں اطاعت کے لئے تیار ہیں جشک ہرا یک بھلائی آپ کے ہائی میں ہے "اللہ تعالی فرما کیں گور میں گے ایم میں ہوں کے دیور کی کیا تم راضی اور خوش ہو؟ عرض کریں گے الی ! (جنت کی نعمت اللہ تعالی فرما کیں گے کہ عطافر ما دیا جو کی خلوق کوئیس ملا ۔ اللہ تعالی فرما کیں گے کہ میں نے اپنی رضائم پر نازل کر دی فرما کیں گے کہ میں نے اپنی رضائم پر نازل کر دی فرما کیں گے کہ میں نے اپنی رضائم پر نازل کر دی اللہ میں تھے۔ جس ناراض نہ ہوں گا۔ (ورمیری رضاتہ ہیں ہمیشہ حاصل رہے گی )۔ (بخاری وسلم) )

م ا

پاره نمبر ۳۰

عر

سورة نمبر ۹۹ الزِلزال

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

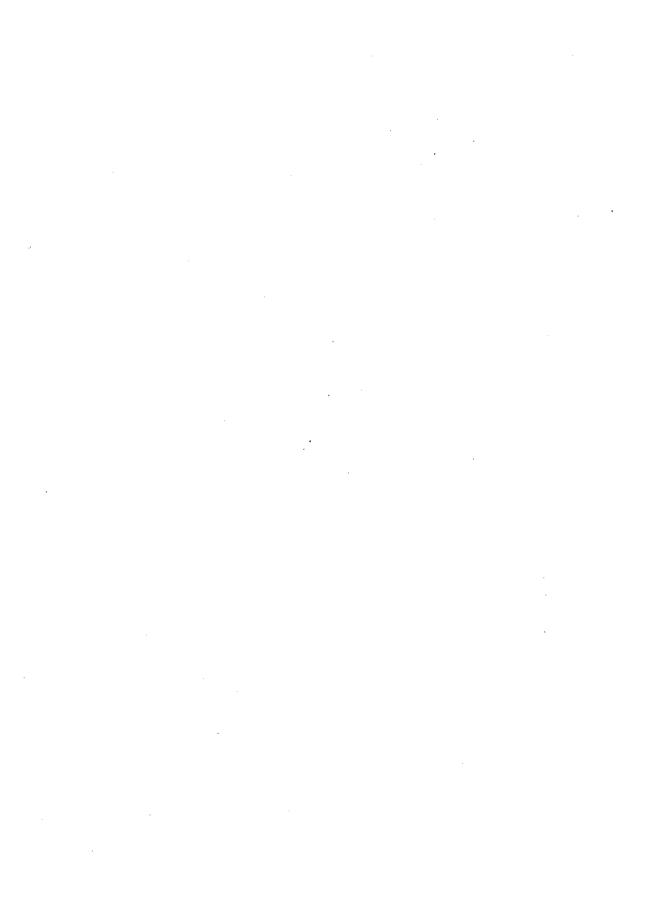

# تارف سورة الزلزال

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْزِ الرَّحِيَ

قرآن کریم میں بے شارمقامات پراس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس نظام کا نئات کو جوالیک خاص ترتیب سے چل رہا ہے تو ڈکر درہم برہم کر دیا جائے گا، آسان پھٹ جا ئیں گے، چا ندسورج بے نورہوجا ئیں گے، ستارے اور تارے ایک دوسرے سے فکرا جا ئیں گے، زمین مسلسل جنکوں سے ہلا ڈالی جائے گی جس سے زمین کے اندر فن کئے گئے مردے، انسانی جسم کے اجزاء جوکا نئات میں بھرے ہوئے ہوں گے ان کو اندر فن کئے گئے مردے، انسانی جسم کے اجزاء جوکا نئات میں بھرے ہوئے ہوں گے ان کو

| سورت تمبر    | 99         |
|--------------|------------|
| ركوع         | 1          |
| آيات         | 8          |
| الفاظ وكلمات | 37         |
| حروف         | 158        |
| مقام نزول    | مدينةمنوره |
|              |            |

سورہ زلزال میں بیان فرمایا گیاہے جس کا خلاصہ بیہ۔

زمین پراییے سلسل جھکے آئیں گے کہ جس سے زمین ہلاؤالی جائے گی۔ زمین اپنے اندر کے بوجھ یعنی جوانسان وفن کئے سے ان کو اور سونے ، چاندی ، ہیرے ، جواہرات کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ انسان کے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا؟ پھر زمین کو اس کے رب کی طرف سے تھم دیا جائے گا کہ وہ اپنے اوپر کئے گئے حالات اور واقعات کو بیان کردے۔ پھراس کے بعد ہر شخص اپنے اعمال کو اپنی آئھوں سے دیکھ لے گا۔ جس نے چھوٹی سے چھوٹی نیک کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی جے وہ دیکھے گا۔

نې پې

#### م سُورَةُ الدِّلْوَال ﴿

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْ وِالرَّحِيَ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالِهَا أَوَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالُهَا أَوْ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالُهَا أَوْ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا أَيُومَ إِذِ تُحَدِّدُ أَخْبَارُهَا أَوْ إِلَّنَ الْاَلْمَانُ مَا لَهَا أَيُومَ إِذِي يُصَدِّدُ النَّاسُ اَشْتَا تُاهُ لِيُرُوا لَكُو النَّاسُ اَشْتَا تُنَاهُ لِيُرُوا النَّاسُ اَشْتَا تُنَاهُ لِيكُولُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۸

جب زمین بری طرح ہلا ڈالی جائے گی۔ اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی تو اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی تو آدمی کہا گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس دن میں وہ اپنی سب با تیں بیان کرے گی۔ اس لئے کہ آپ کے رب نے اس کو یہی تھم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف جماعتیں بن کرلوٹیس کے تا کہ ان کوان کے اعمال دکھا دیئے جائیں۔ پھرجس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو وہاں دکھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی (اپنے شرک) کود کھے لے گا۔

لغات القرآن آيت نبرامه

ہلا ڈالی گئی

زُلُزِلَتُ

يو چھ

أثْقَالَ

### تشریخ: آیت نمبرا تا۸

نی کریم حضرت محمصطفیٰ علقہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ جب زمین پرایک محض بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو نظام
کا نئات کو درہم برہم کر کے ہر چیز پرفنا کی کیفیت طاری کر دی جائے گی۔ای کو قیامت کہاجا تا ہے جو برحق ہے اوراس کے آنے
میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔لیکن پہلاصور پھو نکے جانے کے بعد کیا ہوگا اس کواس سورت میں بیان فر مایا گیا ہے۔ارشاد ہے کہ
جب زمین سلسل جھٹکوں اور زلزلوں سے ہلا ماری جائے گی۔اور زمین و آسان کے نظام کوتو ژکرایک ہموار زمین تیار کر لی جائے گی تو
اس وقت موجودہ زمین اپنے اندر فن کئے گئے انسان یا اس کے بھر ہے ہوئے اجز اکونکال کر باہر پھینک دے گی چراللہ تعالی ان کو
جمع کر کے پہلے والی شکل وصورت میں ڈھال دے گا،سونا، چا ندی اور اپنے اندر کی معد نیات کو زمین اگل دے گی۔اس وقت
مہرش کا عالم یہ ہوگا کہ کی کواشے زبر دست مال ودولت کی طرف د کھنے کی توجہ تک نہ ہوگی۔

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا زمین اپنے اندر کے جگر کے کلڑے اور سونے ، چاندی کی بری بری چٹانیں کھول کرر کھ دے گی۔ اس وقت وہ مخص جس نے مال کی وجہ ہے کہی کو آل کیا ہوگا کہے گا یہ ہے وہ چیز؟ جس کے لئے میں نے آل جیسا جرم کیا تھا۔ جس مخص نے مال ودولت کی حبت میں اپنے رشتہ واروں سے قطع تعلق کیا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ ہوہ مال ودولت؟ جس کی وجہ سے میں نے ایسی حرکت کی تھی۔ جس کا ہاتھ چوری کی سزامیں کا ٹا گیا تھا وہ بھی (نہایت افسوس کے ساتھ)

ابن ابی جاتم نے حضرت ابوسعید خدری سے بیروایت نقل کی ہے کہ جب "فن پیمل "والی آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ علی ہے مرض کیا ہوئی تو میں اپناعمل خود دیکھوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر میں نے عرض کیا بوے بوے گناہ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر میں نے عرض کیا چھوٹے چھوٹے گناہ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر میں نے عرض کیا چھوٹے جھوٹے گناہ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر میں نے عرض کیا پھر میں تو مارا گیا۔ حضور اکرم علیہ نے فرمایا اے ابوسعید خوش ہوجاؤ کیونکہ ہرنیکی اپنی جیسی دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔

ائی طرح حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کیاتم جانے ہو کہ زمین کی خبریں بتانا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول بہتر جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا زمین ہر مر داور عورت کے تمام اعمال پر گواہی دے گی جو اس نے اس بے کہ اس کے پروردگار کا اس کو یہی تھم ہوگا یعنی زمین کوتھم دیا جائے گا کہ وہ تمام لوگوں کے اس نے کہ اس نے کہ اس کے پروردگار کا اس کو یہی تھم ہوگا یعنی زمین کوتھم دیا جائے گا کہ وہ تمام لوگوں کے اعمال کو بیان کردے اور اس نے اس زمین پرجو کھے کیا ہے وہ اس کو فا ہر کردے۔ (کشف الرحمٰن)

حضرت ربعۃ الخرشی سے روایت ہے حضورا کرم ﷺ نے فرمایا ذراز مین سے نی کرر بہنا کیونکہ بیتمہاری جڑاور بنیاد ہے اور اس پڑمل کرنے والا کوئی مخص ایسانہیں ہے جس کے مل کی پینجر نہ دے گی اچھی یابری۔ (مجم الطبر انی)

خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا ہر مل خیراور ہر مل شراس کے سامنے آجائے گا اور وہ اس کواپی کھلی آ کھے سے دیکھے گا اور اس کی جزایا سزایا ہے گا۔

اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا کون سائل خیر ہے اور کون سائٹر ہے؟ کیونکہ دنیا میں کوئی فخص بھی ایسانہیں ہے جوا ہے علی کو اچھا اور بہتر نہ بھتا ہو۔ دنیا میں ہر فرقہ اور جماعت نیک اور بہتر کام کر کے ایک سکون محسوں کرتا ہے اور اس میں اپنی بر نجات بھتا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالی نے قر آن کر یم میں ارشا دفر مایا ہے "کُلُّ حِزْبِ بِمَا لَک نَیم وَ مُحون " یعنی ہر جماعت کے پاس جو کچھی ہے وہ اس میں گمن ہے۔ خیرا ورشر کیا ہے اس سلسلہ میں ہمیں اسلامی تعلیمات سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ

اس بات کوفر مایا گیا کہ جس نے کوئی بھی بھلااور نیک کام کیاوہ اس کودیکھے گااور جس نے کوئی بھی گناہ اور خطا کا کام کیاوہ اس کو بھی جھکتے گااور کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔

پاره نمبر ۳۰

عدم

سورة نمبر ۱۰۰ الحاربات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  |   | - | 6 |   |   |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   | - |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   | , |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   | , |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  | 4 |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |  |  |  |

# تارف ورة العاديات

### بسيرالله الزمن التحييم

ان آیات میں اللہ تعالی نے ان گھوڑوں کی قتم کھائی ہے جواپنے مالک کے ایک اشارے پر ہانچتے ، فرائے بھرتے اور سر بٹ دوڑتے ہیں۔ جب اس کا مالک پھر یلی زمین پر تیز دوڑا تا ہے تو ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں ہی اڑتی نظر آتی ہیں۔

سورا کسی دشمن پر حملہ کرنا ہوتو وہ صبح بی صبح چھاپے مارنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ پھروہ پورے میدان جنگ کوگرد وغبار سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ وہ تیزی سے دشمن کے لشکروں کی

| 100      | سورت تمبر    |
|----------|--------------|
| 1        | ركوع         |
| 11       | آيات         |
| 40       | الفاظ وكلمات |
| 170      | حروف         |
| مكةكمرمد | مقام نزول    |
|          |              |

اندرونی صفوں میں جا گھتے ہیں اوروہ اپنی جان کی پرواہ ہیں کرتے۔

فرمایا کہ گھوڑا جو بے زبان جانور ہے جب اس کا مالک اے دانداور گھاس کھلاتا اور پانی پلاتا ہے، اس کے رہنے کی جگہ

بناتا ہے قو وہ جانورا پنے مالک کے احسان کو پہچا تا ہے اور ہروقت اس کی خدمت اور اپنی جان نچھا ور کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔

علائکہ گھوڑے کے مالک نے ندقو اس گھوڑے کو پیدا کیا، ندگھاس، دانے اور پانی کو اس نے پیدا کیا وہ مالک گفش یہ چیڑیں اس تک

ہنچپانے کا ذریعہ بنتا ہے گراس جانور کا حال ہے ہے کہ اپنے کھلانے پلانے والے کو اپنا محس ہجھتا ہے۔ دوڑا نے سے دوڑتا ہے، ہموں

ہنچپانے کا ذریعہ بنتا ہے مجب ہویا شام وہ ہروقت اپنے مالک کی اطاعت و فرماں برداری کے لئے تیار رہتا ہے۔ میدان جنگ میں

اس کے دوڑ نے ہے گردو فرار کے بادل چھا جاتے ہیں۔ اس کی وفا داری کا بیحال ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کئے بغیرو شمن کی اس کے دوڑ نے ہو ہم کے بخیرو شمن کی اس کے میں کھوڑ ہے اس کی منظر رہتا ہے لیکن انسان کس قدر ناشکر اہے اے اللہ نے پیدا کیا، زندگی گذار نے کی ہر چیز مقت مالک کے منظر رہتا ہے لیکن انسان کس قدر ناشکر اہے اے اللہ نے پیدا کیا، زندگی گذار نے کی ہر چیز عطاکی، زمین و آسان، چاند ، میرورج، ستارے، نباتا ت، ہما دات اور حیوانات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ اس کو عشل و شعور اور قبیم و فراست عطاکی، زمین و آسان، چاند ، میں وہ اس کے ردیا، اس کی ہدایت کے لئے اس نے اپنے پیغیروں اور کتابوں کو بھیجا گراس کا بیحال ہے فراست عطاکی، ذرای دولت کی عبت میں وہ اس طرح غرق ہو جاتا ہے کہا ہے خالتی وہالک کو بمول جاتا ہے۔ نافر مائی اور کتابوں کو بھیجا گراس کا بیحال ہے کہ دیا کی ذرای دولت کی عبت میں وہ اس طرح غرق ہو جاتا ہے کہا ہے خالتی وہالک کو بمول جاتا ہے۔ نافر مائی اور مائی اور کتابوں کو بھیجا گراس کا بیحال ہو کہا کے کہا کی خالت وہ کیا گیا کو کی اس کی درای دولت کی عبت میں وہ اس طرح غرق ہو جاتا ہے کہا ہے خالتی وہا کیا کہ کہول جاتا ہے۔ نافر مائی اور کتابوں کو بیجا گیا کی اور کی برای

کام آئیں جود ہی گواہ بن جاتا ہے لیکن وہ نہیں سوچتا کہ دنیا کے بیاسباب کب تک استعال کرے گا۔ یہ مال ودولت اس کے کب تک
کام آئیں گے۔ موت کے ساتھ ہی بیتمام چیزیں اس سے چھوٹ جائیں گی اور قبر میں کوئی چیز اس کے ساتھ نہ جائے گی۔ فر مایا کہ
اس کے بعد انسان کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ میدان حشر میں اس کا اعمال نامداس کے حوالے کر دیا جائے گا پھر اس کو ہوش
آئے گا کہ وہ اپنے جن کرتو توں کو دنیا سے چھپایا کرتا تھا ان تمام باتوں سے اس کا رب پہلے ہی واقف تھا۔ پھر اس وقت اس کا
شرمندہ ہونا اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ اسی صفمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات میں بیان فر مایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پروردگار
کاشکراداکرنے کی توفیق عطافر مائے اور آخرت میں ہر طرح کی رسوائیوں اور ذلتوں سے محفوظ فر مائے۔ آمین

#### ﴿ سُورَةُ الْعَادِيَات

### بِسُمِ الله الرَّحُمْ الرَّحِينَ

وَالْعَدِيْتِ حَبْعُانَ وَالْمُورِيْتِ قَدْعُانَ وَالْمُعِيْرِتِ صُبْعًا ﴿
فَاتُرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِهِ فَاتُرُونَ وَ الْاِنْسَانَ لِرَبِهِ فَاتُورُ وَ وَاللّهُ الْمُعْرِلِكُ لَشَهِيْدُ ﴿ وَاللّهُ لِحُبِ الْمُعْرِلِكُ لِشَدِيدًا ﴾ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ مَا فِي الشّهُ وَلِي وَحُمِّلُ مَا فِي الشّهُ وَوِي وَحُمِّلُ مَا فِي الشّهُ وَوِي وَحُمِّلُ مَا فِي الشّهُ وَوِي وَحُمِّلُ مَا فِي الشّهُ وَوَحُمِّلُ مَا فِي الشّهُ وَوِي وَحُمِي إِنّهُ مَا فِي الشّهُ وَوَحُمِي إِنّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمِيدٌ لَهُ مِي وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمِيدٌ لِنَا مُعْمُونُونُ وَحُمِّلُ مَا فِي السّمُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْمِيدٌ لِنَا مُعْمُونُ وَحُمْلُونُ السّمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعْمِيدٌ لِنَا مُعْمُونُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْمُونُ وَاللّهُ السّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْمِيدٌ لِنَا مُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تااا

ان گھوڑوں کی تتم جودوڑتے ہوئے ہانیتے ہیں۔ پھروہ جو (اپنے سموں سے پھروں پرٹاپ مارتے ہوئے) چنگاریاں اُڑاتے ہیں۔ پھران کی قتم جوشح کے وقت چھاپے مارتے ہیں۔ پھروہ گردوغباراڑاتے ہیں۔ پھروہ (رشمن کی فوج کے) مجمع میں جا گھتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکراہے۔ اور بے شک انسان اس ناشکری پرخود ہی گواہ ہے (جو جانتا ہے گر مانتانہیں)۔ اور بے شک آ دمی مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ کیااس کو ینہیں معلوم کہ جب مرد رہے قبر سے اٹھا کر کھڑے کرد سے جا کمیں گے اور جو کچھ

# سینوں میں محفوظ ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ بے شک آپ کا پروردگار تو اس دن ان کے احوال سے واقف ہی ہوگا۔

#### لغات القرآن آيت نبراتااا

| المعادياتِ       | دوڑنے والے گھوڑے             |
|------------------|------------------------------|
| ضَبْحٌ           | بانية ہوئے                   |
| ٱلۡمُورِياتِ     | چنگاريال نكالنےوالے          |
| قَدُحْ           | آگ جھاڑ کر                   |
| ٱلْمُغِيْرَاتُ   | وہ حملہ کرنے والے ہیں        |
| ٱقُوْنَ          | الفاتے ہیں                   |
| نَقُعٌ           | گردوغبار                     |
| وَسَطُنَ         | وہ پیج میں تھس جاتے ہیں      |
| كَنُ <b>وُدٌ</b> | نافئكرا                      |
| شَهِيُدٌ         | كواه                         |
| ٱلْخَيْرُ        | مال ودولت                    |
| بُعْثِرَ         | بابرنكالاكيا                 |
| حُصِّلَ          | ماصل کیا گیا<br>حاصل کیا گیا |

### تشريح: آيت نمبرا تالا

انسان کے چاروں طرف اللہ نے اتن نعتوں کو بھیرر کھا ہے جنہیں شار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ متیں انسان سے اس بات کا مطالبہ کرتی نظر آتی ہیں کہاہے ہرسانس میں اللہ کاشکرادا کرنا جا ہے۔

الله اوراس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گذارتی چاہیے۔اسے وہی کرنا چاہیے جس کے کرنے کا اس کو تھم دیا گیا ہے اور ہراس بات سے رک جانا چاہیے جس سے اسے منع کیا گیا ہے۔شکر کا یہی وہ انداز ہے جے اللہ تعالیٰ بہت پہند فرماتے ہیں۔ جو اللہ ورسول کے فرماں بردار ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعت پر شکر اداکرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ انہیں موت آئے گی بھروہ ایک دن اٹھ کرمیدان حشر کی طرف جا کیں گے ان کی تمام نیکیوں اور برائیوں کی جانچ ہوگی اور ان کے تمام وہ اعمال جو پوشیدہ متے کھل کران کے سامنے آجا کیں گے اور پھر جزایا سزاکا فیصلہ سامنے آئے گا۔

لیکن وہ لوگ جواللہ ورسول کی فرمال برداری سے محروم، آخرت کے یقین سے عاری، مال و دولت کی محبت میں غرق ہوتے ہیں وہ یہ بات بھی ایک لیحہ کے لئے بھی نہیں سوچتے کہان کو کس ذات نے وجود پخشا، چاند، سورج، ستارے، فضا کیں ہوا کیں میں کے اشارے پراس کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں۔ ہرطرح کی نختوں کو کس نے بھیرر کھا ہے؟ دن کی روشنی اور دات کا سکون کس نے عطا کیا ہے۔ ایسا آ دمی پنہیں سوچتا کہ اس کو ایک دن مرکر قبر میں جانا ہے پھراس کو دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں پنج کر ندگی بھر کے معاملات کا حساب دیتا ہے۔ ایسے ناشکر ہے لوگوں کو گھوڑے جیسے جانور کی تمثالیس دے کرفر مایا گیا ہے کہ انسان تو جانور دی تمثالیس دے کرفر مایا گیا ہے کہ انسان تو جانور دی سے بھی گیا گذرا ہوگیا۔

انسان ایک گھوڑے کو دانداور گھاس ڈالٹا اور اسے رہنے کے لئے جھت مہیا کرتا ہے تو وہ گھوڑ ااپنے مالک کے احسان کو پہچان کرفیج وشام اس کی فرماں برداری ہیں دوڑتا بھا گنا، ہانپتا، پاؤں سے چنگاریاں اور گردوغبارا ٹراتا اس منزفی کی طرف پینچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں اس کا مالک اسے پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر دو دیمن کی صفوں ہیں گھستا چاہتا ہے تو گھوڑ ااپنی جان کی پروا کئے بغیر صفوں کو چرتا ہوا درمیان میں پہنچ جاتا ہے۔ دو اپنے مالک کی وفا داری میں اپنی جان تک دے ڈ الٹا ہے گر اپنے مالک پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ فرمایا کہ ایک گھوڑ اتو ذرا سے دانے اور گھاس کا شکر اس طرح اپنی وفا داریوں کے ذریعہ پیش کرتا ہے

لیکن انسان جس کواللہ نے بے شار نعمتیں عطا فر مائی ہیں وہ اپنے مالک کا احسان تک نہیں مانتا اور اپنی ناشکر یوں اور نافر مانیوں میں نگار ہتا ہے۔اسے مال ودولت اور دنیا کی چکاچوند نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وہ اپنی آخرت اور اس کے انجام تک کو بھول جاتا ہے۔وہ اس بات کوبھول رہا ہے کہ اس دنیا میں اس کا ہم عمل اور ہر حرکت ریکارڈ کیا جارہا ہے۔اللہ کواس کے ظاہر و باطن اوراجھے برے سب اعمال کا پوری طرح علم ہے لیکن جب قیامت کے دن اس کے اعمال کا ریکارڈ اس کے سامنے رکھا جائے گا تو اے کی بات سے انکار کی تنج اکثر نہ ہوگی اور اس کے سینے میں چھے ہوئے راز جود نیامیں ہرا یک سے چھپایا کرتا تھا وہ سارے پوشیدہ راز کھل کرسامنے آجا کیں گے۔وہ نتیجہ کا وقت ہوگا کچر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔

وہ لوگ یقیناً خوش نصیب ہیں جو ہروقت فکر آخرت کرتے اور اللہ کے احسانات کو یا در کھتے اور شکر ادا کرتے ہیں۔ جنت کی ابدی راحتیں ان کی منتظر ہیں لیکن ناشکر ہے اور اللہ کے احسانات کو نا ماننے والوں کا عبرت ناک انجام ہوگا اور ان کو ایسی جہنم میں رکھیل دیا جائے گا جس میں انہیں ہمیشہ ہمیشدر ہنا ہے۔

پاره نمبر ۳۰ س

عرق

سورة نمبر ۱۰۱ القارعات

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

## تعارف مورة القارمة

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُ الرَّحِينَ

قیامت اور آخرت پرایمان ویقین دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جے دلوں میں جمانے اور بھانے کے لئے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت میں قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہ اچا تک ایک زبردست اور ہولناک صادثہ ہوگا۔ اس دن کی شدت کو ذہنوں میں بھانے کے لئے سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے بوج عاہے کیا آپ کومعلوم ہے وعظیم حادثہ کیا ہوگا؟ جواب عنایت فرمایا کہ وہ ایسا ہولناک حادثہ

| 101       | سورت نمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | ركوع         |
| 11        | آيات         |
| 35        | الفاظ وكلمات |
| 160       | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

ہوگا جب لوگ بھوے ہوئے پروانوں کی طرح ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوں گے۔وہ عظیم الثان پہاڑجن کی وجہ سے زمین اپنے تو ازن کو قائم رکھے ہوئے ہوں گے۔ طاہر ہے کہ اپنے تو ازن کو قائم رکھے ہوئے ہوں گے۔ طاہر ہے کہ جب زمین ہوفائل میں اڑتے پھریں گے۔ طاہر ہے کہ جب زمین بے وزن ہوجائے گی تو اس پر ہر چیز اور بڑی سے بڑی بلڈ تکس بھی تکوں کی طرح ٹوٹ پھوٹ کر بھر جا کیں گی۔ جو اہل ایمان ہوں کے وہ نہایت اطمینان وسکون سے اپنی قبروں سے اٹھیں کے اور کفار ومشرکین برزبر دست گھبرا ہے طاری ہوگی۔

اس کے بعد میدان حشر قائم کیا جائے گا۔ جولوگ ابتداء سے قیامت تک پیدا ہوئے اور مر مکئے ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا گا ہوخض کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق عدل وانصاف کیا جائے گا تا کہ ہرخض کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق عدل وانصاف کیا جائے گا تا کہ ہرخض کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق عدل وانصاف کیا جائے گا۔ جس کے اعمال میں اخلاص کی برکت سے وزن ہوگا اس کو من پہند جنت کی راحتوں میں داخل کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں کے اعمال بے وزن اور جلکے ہوں میں داخل کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں کے اعمال بے وزن اور جلکے ہوں میں داخل کیا جائے گا۔ ور جن لوگوں کے اعمال بے وزن اور جلکے ہوں میں کو آگے۔

اصل میں ہمیشہ سے دنیا میں ماپ تول کا رواح رہا ہے۔ پہلے صرف تر از وادر بے ہوتے سے جن کے ذریعہ چیز وں کوتو لا جاتا تھا۔ پھر سائنسی ترتی کا دور آیا تو اس میں ہوا، بارش، پانی، سردی، گری، برف تک تو لئے کے آلات ایجاد کے محے لیکن اللہ کا میزان عدل یعنی انصاف کی تر از و میں ایمان و کفر، اجھے برے اخلاق، ٹو اب اور گناہ، شہیدوں کالہواور علاء کی کھنے والی روشنائی تک میزان عدل یعنی انصاف کی تر از و میں ایمان و کفر، اور احادیث میں بہت کی تنصیلات ارشاوفر مائی گئی ہیں ان میں سے چند ہیں۔ کوتول کرد یکھا جائے گا۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم اور احادیث میں بہت کی تنصیلات ارشاوفر مائی گئی ہیں ان میں سے چند ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم قیامت کے دن میزان عدل (انصاف کی تر از و) قائم کریں گے۔ اس لئے کسی پر ادنی سامجی ظلم

فرمایا! جس کی نیکیوں کا بلیہ بھاری ہوگا وہ من پسندعیش وآ رام میں ہوگا اور جس کی نیکیوں کا بلیہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکا نا جہنم ہے۔(القارعہ)

حضرت ابوذرغفاری سے روایت ہے رسول اللہ عظیقے نے فر مایا میں تہمیں ایسے کام بتا تا ہوں جن پڑمل کرنا انسان کے لئے بچھ بھاری نہیں ہے کیا میزان عدل میں وہ سب سے بھاری ہوں گے ایک حسن اخلاق اور دوسر نے نیادہ تر خاموش رہنا لیعنی بلاضرورت کوئی کلام نہ کرنا۔ (ابوداؤد۔ تر نہ ی)

رسول الله ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن علماء (کے قلم) کی روشنائی جس سے انہوں نے علم دین اورا حکام دین لکھے تھے ان کواورشہیدوں کےلہوکوتو لا جائے گا تو علماء کی روشنائی کاوزن شہیدوں کےخون کےوزن سے بڑھ جائے گا۔ (امام ذہبی )

حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص حاضر ہوگا جب اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ نیک اعمال کم پاکر گھبرا جائے گا۔ اچا تک ایک چیز بادل کی طرح اٹھ کرآئے گی اور اس کے نیک اعمال کے پلے میں گرجائے گی اس کو بتایا جائے گا کہ بیہ تیرے ان اعمال کاثمرہ ہے جو تو دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام ومسائل بتا تا اور سکھا تا تھا۔ یہ تیری تعلیم کا سلسلہ جب آگے چلا تو جس شخص نے اس پڑمل کیا ان سب کے اعمال میں تیرا حصہ بھی لگایا گیا۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا جو محف اللہ کے خوف ہے روتا ہے تو اس کا ممل تولانہ جائے گا بلکہ اس کا ایک آنسوجہنم کی بڑی ہے بڑی آگ کو بچھانے کے لئے کافی ہوگا۔

حضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا انسان کے میزان عدل میں سب سے پہلے جومکل رکھا جائے گا وہ ہوگا جواس نے اپنے اہل وعیال برخرچ کرنے اوران کی ضروریات پوری کرنے کاممل کیا ہوگا۔ (عبرانی)

نی کریم ﷺ نے فرمایا ہے میدان حشر کی "میزان عدل " میں سب سے زیادہ وزن دار چیز کلم طیب " لَا اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ " ہوگا۔ میزان کے جس لیے میں یے کلم آگیا وہ سب سے بھاری ہوگا۔

حضرت ابو ہربرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا دو کلمے ایسے ہیں جوزبان پر ملکے ہیں اور رحمٰن کو بہت محبوب ہیں مگرمیزان عدل میں بہت بھاری ہوں گے۔وہ دو کلمے یہ ہیں

سُبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمُ ( بَارَى شريف )

#### خ سُورَةُ الْعَارِعَاتَ ا

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُوْ الرَّحِينِ

الْقَارِعَةُ فَمَا الْقَارِعَةُ فَ وَمَا اَدُرْدِكَ مَا الْقَارِعَةُ فَ وَمَا اَدُرْدِكَ مَا الْقَارِعَةُ فَ ف يَوْمَرِ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَنْتُونِ فَوَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَ فَامَّامَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَ فَهُو كَالْحِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَ فَامَّامَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ فَ وَامَّامَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ فَ فَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَ مَوَازِيْنُهُ فَ فَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَ مَوَازِيْنُهُ فَ فَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي مَا وَيَهُ فَ وَمَا اَدُرْدِكَ مَا هِيَهُ فَ نَارٌ حَامِيَةً فَى

#### ترجمه: آیت نمبرا تااا

وه زبردست حادثهبه

اور کیاہےوہ حادثہ؟

اور کیا آپ کومعلوم ہے کہوہ حادثہ کیا ہے؟

جس دن لوگ بکھرے ہوئے پر دانوں کی طرح ہوجا ئیں گے۔

اور پہاڑ دھنگی ہوئی رنگین اون جیسے ہوجا کیں گے۔

پھرجس کے اعمال بھاری ہوں گے تو وہ اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور جس کے اعمال ملکے ہوں گے تو اس کا ٹھکا نا" ہاویہ "میں ہوگا۔اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ "ہاویہ " کیا ہے؟

وہ دھکتی ہوئی ایک آگ ہے۔

13

#### لغات القرآن آيت نمبراتااا

اَلْقَادِعَةُ كَمْرُكُمْ النِه والى كَالْفَرَاشِ الْمَنْفُوثِ جِيجَمْرے بِندے كَالْفَرَاشِ الْمَنْفُوشِ جِيح حَلَى بُولَ اون كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ جِيح حَلَى بُولَ اون ثَقُلَتُ بَعارى بوت مَقانِي فَلَاثُ وَزِن مَوَاذِيْنُ وزن مَلَى اللّه مَن يَندَي شَدَّ وَان مَن يَندَي شَدَّ وَان مَن يَندَي شَدَّ وَان مَن يَندَي شَدَّ وَان مَن يَندَي شَدَ وَان مَن يَندَي مَن يَن مُن يَن مَن يَن مَن يَن مَن يُن مَن يَن مَن مِن يَن مَن مَن يَن مَن مَن مَن يَن مَن يَن مَن يَن مَن يَن مَن مَن يَن مَن مَن يَن مَن مَن يَن مَن مَن

#### تشريخ: آيت نمبرا تالا

قارعہ کے معنی عظیم ، ہولناک حادثہ اور بردی آفت و مصیبت کے آتے ہیں۔ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کا کنات کا بی عظیم اور ہیبت ناک حادثہ جب بیش آئے گاتو سارانظام کا کنات در ہم برہم ہوکررہ جائے گا۔ زمین وآسان ، چاند ، سورج ، ستارے ، انسان اور جن اور ساری مخلوق سب کے سب اس عظیم اور اچا تک حادثہ میں تئم ہوجا کیں گے۔ جب صور پھونکا جائے گا اور زمین زبر دست جھکے اور زلزلوں سے ہلنا شروع ہوگی تو ہر مخص ایک دوسرے پراس طرح گرتے پڑتے دوڑ رہ ہوں کے جس طرح چھوٹے چھوٹے پروانے کسی روشنی کو دیکھ کر ایک دوسرے پرگرتے پڑتے نظر آتے ہیں۔ زبر دست اور مضبوط پہاڑر مگ برنگ کے اون کی طرح اور دھنگی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔

اس طرح زیمن و آسان اوران کے درمیان کی برخلوق پرفتا کی کیفیات طاری کردی جائیں گی۔ دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو اللہ کی ساری خلوق زندہ ہوجائے گی۔اب ایک نئ زیمن اورا کی نیا آسان ہوگا یہ میدان حشر ہوگا جس بھی ابتدائے کا نئات سے قیامت تک آنے والے تمام لوگ حاضر کردیئے جائیں گے۔ برخض کے ساتھ اس کے اعمال کی جزائے لئے اللہ کی عدالت قائم کی ہوگی۔ میزان عدل رکھ دی جائے گی۔ یہ میزان عدل (انصاف کی تراز و) ایسی ہوگی جس بیس چیزیں بلکہ انسانی اعمال اوراس کے خلوص کو تو لا جائے گا۔ جس کے اعمال ایمان پرمضوطی اور پرخلوص اور عمل صالح کی وجہ سے وزن داراور بھاری ہوں گے اس کو راحتوں اور آرام و سکون کے لئے ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جو اس کی امیدوں اور تمناؤں سے بھی زیادہ خوبصورت، حسین اور پرسکون ہوگی کیمن جن لوگوں کے اعمال بے وزن اور ملکے ہوں گے جوزندگی بھر کفر وشرک اور ناشکری میں جنتا رہے ہوں گے جوزندگی بھر کفر وشرک اور ناشکری میں جنتا رہے ہوں گے اس کو سان کو "ھاویہ" میں جمونک دیا جائے گا۔

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ کیا تہ ہیں معلوم ہے وہ " ھاویہ " کیا ہوگی؟ فرمایا وہ آگ ہے بھر پور خند ق ہوگی جس میں انہیں او پر سے اس کے اندر بھینکا جائے گا۔ وزن داراور ملکے اعمال کیا ہوں گے اس کے لئے جمیں قرآن کریم سے جور ہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسانی اعمال کا وزن بندے کے ایمان ، خلوص اور حق وصدافت پر چلنے کی وجہ سے پیدا ہوگا جولوگ زندگی بھر بھنگتے رہنے کے باوجودا پنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کو تیار نہ تھے اپنے آپ کوچے اور دوسروں کو غلط سجھتے رہے وہ اس دن شدید بھتے اس نقصان اٹھا کیں گے اور ان کے اعمال بے وزن ہوں گے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے

ہم قیامت کے دن انصاف کی تر از ور کھ دیں گے۔ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہوگی اورا گر کسی کارائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا وہ ہم اس کے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لئے تو ہم ہی کافی ہیں۔ (سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۲۵) دوسری جگہ فرمایا

اس دن وزن" حق" کا ہوگا۔ پھر جن کے پلڑے بھا ری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ملکے (بےوزن) ہوں گے وہ اپنے آپ کونقصان اور خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ (سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۳۹۸) ایک جگہ ارشاد فرمایا

اے نی اللہ است سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون اللہ است سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون کو بھانے ہوگئیں جو یہ بھتے رہے کہ وہ جو کام کررہے ہیں بہت الجھے کام کو بھال کے دوہ جو کام کررہے ہیں بہت الجھے کام

ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں کے جنہوں نے اپنے پروردگاری آیات کا اور اس کے ملنے سے انکار کیا تھا۔ ان کا کیا کر ایاسب ہربادہ وجائے گا اور قیامت کے دن ہم ان کوکوئی وزن نہ دیں گے۔ جہنم (ان کے اعمال کا) بدلہ ہے جس کے لئے انہوں نے کفر کیا تھا۔ میری نشانیوں کا انکار کیا تھا اور میرے رسولوں کا خیات اڑایا تھا۔ (سورة الکہف آیت نمبر ۱۰۵ تا ۱۰۵)

خلاصہ بیہ کردنیا میں ہر چیز کاوزن اس کے ظاہر کے اعتبار سے ہوتا ہے جب کہ قیامت کے دن بید یکھا جائے گا کہ کون شخص ایمان کے ساتھ پر خلوص عمل صالح لے کمر آیا ہے۔ جوعمل ایمان واخلاص سے خالی ہوگا وہ دنیا والوں کی نظر میں کتنا بھی خوبصورت اوروزن دار ہواللہ کے ہاں وہ بے وزن ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں ہر طرح کی رسوائیوں اور اعمال کی بے وزن ہے مین

 پاره نمبر ۳۰

عدمر

سورة نمبر ۲۰۱

التّكاثر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

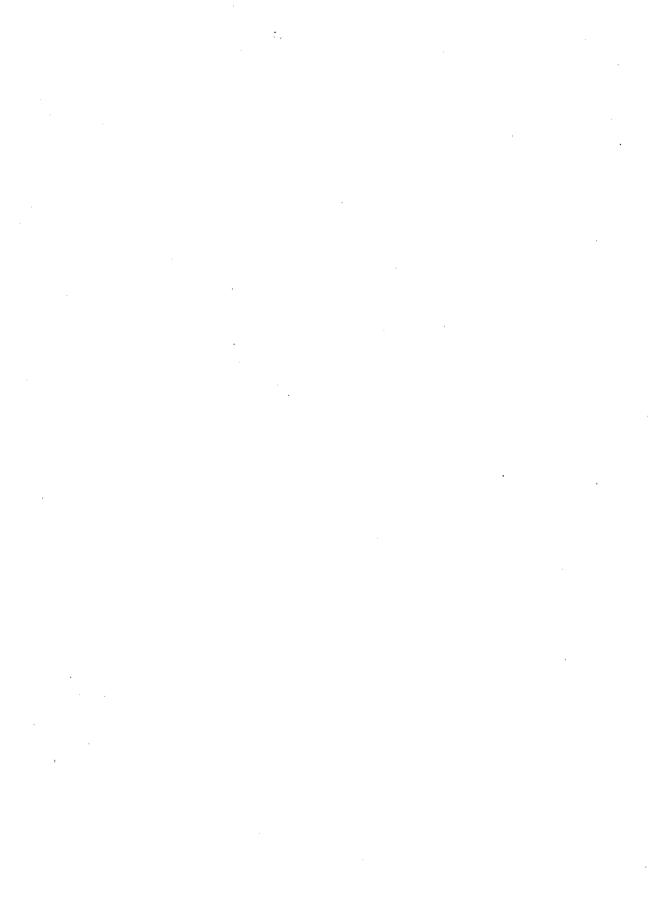

## الله المارة النار المارة

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُوْ الرَّحِينَ مِ

اگراللہ کی رضا وخوشنودی، رسول اللہ اللہ کا طاعت، حقوق اللہ اور العبادادا کرنے کے لئے جائز حدود میں ایک دوسرے سے آگے بوصنے اور مال و دولت کمانے کی جدوجہد خواہش اور کوشش کی جائے تو شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے شرط یہ ہے کہ قدم قدم پر بیاحیاس زندہ رہے کہ قیامت کے دن ہرایک فعمت کے متعلق جوسوال کیا جائے گا اس کا نمیک ٹھیک جواب دیتا ہے۔

| 102   | سورت تمبر    |
|-------|--------------|
| 1     | ركوع         |
| 8     | آيات         |
| 28    | الفاظ وكلمات |
| 123   | حروف ا       |
| کیکرم | مقام نزول    |

دراصل شریعت میں "کاثر" کی اجازت نہیں ہے لیمن ایک دوسرے سے کشرت اور بہت کچھ حاصل کرنے میں زندگی لگا دینا۔ اگر ایک فخض اللہ، اس کے رسول، قیامت، آخرت، اخلاقی حدود اور اس کی ذمہ داریوں سے عافل ہوکر معیار زندگی بلند کرنے کی دھن میں پوری زندگی کھیا دے اور وہ اس بات کو بھلا دے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوکر دی گئی ہر نعمت کا جواب دینا ہے تو بینا مناسب بات ہوگی۔ اگر انسان اپنے چاروں طرف نظر دوڑ اسے تو اس پر اللہ کے است کو میں اور اس کو زندگی گذار نے کے لئے اتن نعمیں عطائی گئی ہیں کہ اگر ان کو شار کرتا چا ہے تو شار نہیں کرسکا۔ نعمت کی میرت پاک سے یہ قدر تو یہ ہے کہ شنڈ سے پائی کا ایک گلاس اور ایک مجود پر بھی اللہ کاشکر ادا کرتا چاہیے چنا نچہ نبی کریم میں کے کسیرت پاک سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی چھوٹی تھوٹی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنے کی تلقین و تعلیم فرمائی ہے۔

حضرت جابرابن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیہ ہمارے گھرتشریف لائے۔ہم نے آپ کوتازہ کھروریں اور مختذا پانی پیش کیا۔اس پر آپ مالیہ نے فرمایا کہ بیان نعتوں میں سے جیں جن کے بارے میں (قیامت کے دن) سوال کیا جائے گا۔ (منداحمہ، نسائی، ابن جربر)

ایک مرتبہ تخت دھوپ میں حضرت ابو بکر صدین معجد نبوی میں تشریف لائے۔حضرت عمر فاروق کو نبر ہوئی تو وہ بھی گھر سے تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبڑے پوچھا کہ اس وقت بخت دھوپ میں کیے آتا ہوا۔ فرمایا بھوک کی شدت نے مجبور کردیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قتم اس بے چینی نے مجمعے بھی مجبور کیا۔ بید دونوں با تیں کررہے تھے کہ حضورا کرم تھا تھے مجمی تشریف لے آئے۔ آپ تھا تھے نے دریافت کیا تم اس وقت یہاں؟ عرض کیا حضور بھوک کی شدت نے مجبور کردیا تھا۔ آپ تھا ن فرمایا بین بھی ای وجہ ہے آیا ہوں۔ اس کے بعد حضورا کرم علیہ ان دونوں کو لے کر حضرت ابوابوب انصاری ٹے مکان پرتشریف لے آئے۔ حضرت انصاری کی اہلیہ حضور کے آئے ہے بہت فوٹ ہوئیں۔ پچھ دیر بعد حضرت ابوابوب بھی تشریف لے آئے انہوں نے جلدی ہے جمور کا ایک فور کھا نا پند فرما کی میں وہ کھا کی ہر طرح کی جمور کی میں وہ کھا کی ہر طرح کی جمور میں ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ میں اس لئے لے آیا تا کہ آپ جس قسم کی جمور کھا نا پند فرما کیں وہ کھا لیں۔ اتن ویر میں حضرت ابوابوب انصاری نے ایک برگ کیا چھ دھے آگ پر بھونا پچھ حصہ ہانڈی میں ڈال کر پکایا۔ ان سب نے گوشت روٹی کھائی تو آپ کی آنکھوں میں آنو آگئے۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی ہوئی ہیں جن سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا حضرات سے ابرکرام میں کر حیران رہ گئے کہ اس فقر وفاقہ اور سخت بھوک میں کھائی گئی ان چیز وں کے متعلق بھی اللہ کے سوال کیا جائے گا حضرات سے ابرکرام میں کر حیران رہ گئے کہ اس فقر وفاقہ اور سخت بھوک میں کھائی گئی ان چیز وں کے متعلق بھی اللہ کے سوال کیا جائے گا۔ آپ بھی تھی ہیں کر دوار اس کے بعد آپ نے ذراسا گوشت ایک روٹی میں رکھ کر فرمایا کہ ابوابوب بیا اطری ہودے آؤاس جی بین میں کھی کی دن سے کوئی چیز نہیں کھائی جیز نہیں کھائی جیز نہیں کھائی ۔ وہ جلدی سے گئے اور حضرت فاطمہ کود ہے آئے۔

اللدتعالى بميس تكاثر مصحفوظ ركمت موئ اللدكي نعتول كاشكرادا كرني كي توفيق عطافر مائ يسمين

## بِسُمِ واللهِ الرَّحْمُ وَالرِّحِينَ

الْهَمْكُمُ التَّكَاثُرُهُ حَتَّى رُرْتُمُ الْمَقَابِرَهُ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ فَكَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ فَكَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ تَعْلَمُونَ فَكَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ فَكَمُونَ فَكَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ فَ الْيَقِيْنِ فَلَكُونَ فَكَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ فَ الْيَقِيْنِ فَ الْيَقِيْنِ فَلَا تَعْنَى الْيَقِيْنِ فَ الْيَقِيْنِ فَ الْيَقِيْنِ فَ الْيَقِيْنِ فَ الْيَقِيْنِ فَلَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ فَ الْمُعْنِي فَلَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ فَ الْيَقِيْنِ فَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۸

تمہیں کاڑ (ایک دوسرے سے آگے ہوھنے نے) غفلت میں جتلا کئے رکھا۔ یہاں تک کہم قبریں کاڑ (ایک دوسرے سے آگے ہوھنے نے) غفلت میں جتلا کئے رکھا۔ یہاں تک کہم قبریں جاد کیھتے ہو۔ ہرگزنہیں۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ پھر ہرگزنہیں۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ ہرگزنہیں۔ تم یقین طور پر معلوم کرلوگے۔البتہ تم جہم کوضر ورد کھوگے۔ پھر تم سے اس دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن میں مقین کی آئے ہے۔ کھو گے۔ پھر تم سے اس دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن میں تم لوگ رہا کرتے تھے۔

لغات القرآن آيت نبرام

بعلائے رکھا۔غافل کئے رکھا

آلُهَا

ایک دوسرے سے آھے بوصنے کی کثرت نے

اَلتَّكَاثُرُ

تم نے د مکھ لی

زُرْتُمُ

اَلنَّعِيْمُ

نعتيں

تشریخ: آیت نمبرا تا ۸

آخرت کی فکرر کھتے ہوئے صبر وقاعت اختیار کرتا ، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جائزاور حلال ذرائع سے مال ودولت حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا۔ جس کا بنیادی مقصد اللہ کی رضاو خوشنودی ، اپنے بال بچوں کی مناسب دکھیے بھال ، غریب ، ضرورت مند اور مختاجوں سے ہمدردی اور بھلائی کا جذبہ رکھنا جس میں فخر وغرور ، حرص اور لا لیج نہ ہوئے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ نے جو بھی نعتیں دی ہیں آخرت میں ان کا حساب دینا ہے۔ ان بنیادی باقوں کا خیال رکھتے ہوئے مال ودولت حاصل کرنے کے لئے محنت و مشقت ، جدوجہد اور بھاگ دوڑ کرنا کی طرح عبادت سے کم نہیں ہے۔ اس جدوجہد کی مال ودولت حاصل کرنے کے لئے محنت و مشقت ، جدوجہد اور بھاگ دوڑ کرنا کی طرح عبادت سے کم نہیں ہے۔ اس جدوجہد کی قطعاً ممانعت نہیں ہے۔ لئے اوٹ کی الم مقصد زندگی صرف مال ودولت سمیٹنا، اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا ، لوگوں پر رعب اور دھونس جمانے کے لئے اوٹ کی الم بھنی بینان ، لمبی چوڑ می سوار بیاں حاصل کرنا ، حلال وحرام کی پر واہ نہ کرنا اور آخرت سے خفلت دھنیا رکرنا ہواس کی سخت ممانعت ہے۔ ایسے لوگ بھی اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ تمام چیزیں اس وقت تک ان کے ساتھ ہیں جب تک موت کا فرشتہ ان کے ساتھ اس بات کو نور کو نہیں ہوجا تا۔ جیسے ہی موت آئے گی یہ تمام چیزیں ان سے چھین کی جا تھیں گی جا تھیں گی ۔ اس بات کو نبی کر یم علیات نے ارشا دفر مایا ہے کہ اس بات کو نبی کر یم علیات نے ارشا دفر مایا ہے کہ اس بات کو نبی کر یم علیات نے ارشا دفر مایا ہے کہ

"آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ حالا نکہ تیرا مال تو صرف اتناہے جوتونے کھا کرفنا کردیایا پہن کر پرانا اور بوسیدہ کردیایا صدقہ کر کے اس کو (آخرت کے لئے) آگے بھیج دیا۔ اس کے سواجو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اس کو لوگوں کے لئے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ " (مسلم ، تر ذی ، منداحمہ)

اس صدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس مال کو اپنا مال کہتا ہے در حقیقت وہ اس کانہیں ہے بلکہ وہ اپنے وارثوں کے مال کانگران ہے۔ آ کھ بند ہوتے ہی اس کے وارثوں میں سے ہرایک اپنا حصہ تھینچنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک صدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مرجاتا ہے تو فرشتہ آگے آگے یہ کہتا جاتا ہے کہتو کیا لے کرآیا ہے؟ اور جوم نے والے کے وارث ہیں وہ کہتے ہیں کہتو کیا چھوڑ کر گیا ہے؟

جوآ دی مال ودولت کے لاپے میں پڑ جاتا ہے اورائ کو مقصد زندگی بنالیتا ہے وہ جتنی بھی دولت جنج کر لیتا ہے اس پر محر وقناعت نہیں کرتا بلکہ دن رات ای کوشش میں لگار ہتا ہے کہ میر نے پاس جو پچھ ہے اس کود گئے ہے دگنا کیے کرسکتا ہوں۔اس کی ہوس کا منہ کھلتا ہی چلا جاتا ہے۔صرف قبر کی مٹی ہی اس کے ہوس کے منہ کو بحر سکتی ہے۔اس بات کو نبی کریم مقطفہ نے فر مایا ہے کہ "اگر آ دم زاد کے لئے سونے سے بھری ہوئی آیک وادی موجود ہوتو وہ چاہی کہ اگر آ دم زاد کے لئے سونے سے بھری ہوئی آیک وادی موجود ہوتو وہ چاہی دووادیاں اور ہو جا کین (اس کی ہوس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے)۔مٹی کے سواکوئی چیز اس کے منہ کو بھر نہیں سکتی۔لیکن اللہ اس کی تو بہ قبول کرتا ہے جواس کی طرف رجوع کرتا ہے "۔ (صحیح بخاری)

در حقیقت یبی تکاثر ہے جوآخرت کی ابدی زندگی سے غافل کئے رکھتا ہے یہاں تک کہ اس کوموت آجاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیا ہے الصم الحتکاثر "پڑھ کر ارشاد فر مایا اس سے مرادیہ ہے کہ مال جو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اور اس پر جوفر ائفل ہیں ان پرخرج نہ کیا جائے ( قرطبی )

فرمایا کہ آج تم جس عذاب جہنم کا انکار کررہے ہونہ تو وہ جہنم دورہے اور نہ اس دنیا سے جانے کا وقت دورہے وہ بہت جلد
آنے والا ہے۔ ہرانسان بہت جلد اس جہنم کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ کریقین کرنے پر مجبور ہوجائے گا۔ فرمایا کہ اس کے بعد ہر
مخص سے ان تمام نعتوں کے متعلق پوچھا جائے گا جو دنیا ہیں اسے عطا کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل تو ارشاز نہیں فرمائی
کہ کن نعتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر خص سے دیکھنے، سننے اور سوچنے کی طاقتیں جو نعت کے
طور پرعطا فرمائی گئیں ہیں ان کے بارے ہیں سوال بھی کیا جائے گا۔ جولوگ ان سوالوں کے سیح جواب دیں گے ان کے لئے جنت
اور اس کی ابدی راحتیں ہوں گی اور جو اس امتحان میں فیل ہوجا کیں گے ان کے لئے جہنم کی بھڑ کی ہوئی آگ ہوگی۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ مشر کے دن کوئی مخص اس وقت تک اپنی جگد سے ال نہ سکے گا جب تک وہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے۔

- (۱) \_اس نے اپنی عمر کن کاموں میں کھیائی؟
- (٢) \_اس نے اپنی جوانی کی طاقتوں کو کن کاموں میں خرچ کیا؟
- (٣) ـ وه مال جواس نے کمایا ہے وہ کس طریقے سے حاصل کیا تھا (جائزیانا جائز طریقے یر)؟

(م) \_اس فے جومال ودولت حاصل کیا تھااس کوکن مصارف میں خرج کیا؟

(۵) \_الله في جوعلم اس كوديا تعااس في اس يركتناعمل كيا تعا؟

سورة النكاثر بہت چھوٹی می سورت ہے مرغور فکر کرنے والے جانتے ہیں کہ اللہ نے اس میں زندگی اور اس کے متعلق چند جملوں میں دنیا اور آخرت کا نقشہ کھنے کر رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور خصوصیت بھی ہے۔ ایک دن رسول اللہ تھا نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی فحض اس کی قدرت وطاقت رکھتا ہے کہ ہرروز قرآن کریم کی ایک ہزار آیات پڑھا کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ( معلقہ ) کون روز اندا یک ہزار آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی اٹھکم المن کا رہنیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی اٹھکم المن کا رہنیں پڑھ سکتا ؟

اس کا مطلب میہ ہے کہ جو تحص سورہ تکاثر کو پڑھے گا اس کو ایک ہزار آیتیں پڑھنے کا تواب ملے گا۔اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے ، بچھنے اور اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

پاره نمبر ۳۰ س

سورة نمبر ۱۰۳ الحصر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

... • . .

# ال المرة الم

## بِسَمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

تین آیات پر مشتل اس چھوٹی می سورت پر جتنا بھی خور وفکر کیا جاتا ہے اس میں معانی اور حقائق کی ایک و نیا جملتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں عصر کی تم کھائی ہے۔
عصر کے معنیٰ نماز عصر ، تاریخ انسانی ، زمانہ یا حضرت محمصطفیٰ کی ہے کہ دور کی تشم کھا کر یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اس وقت تک دنیا اور آخرت میں سخت نا کام ہیں جب تک وہ ایمان لاکر عمل صالح اختیار نہ کریں۔

| 103      | سورت نمبر    |
|----------|--------------|
| 1        | ركوع         |
| 3        | آيات         |
| 14       | الفاظ وكلمات |
| 74       | حروف         |
| که کمرمه | مقام نزول    |
|          |              |

اگرانسانی تاریخ پرنظر ڈالی جائے تو ہمیں دو ہی تتم کے انسان نظر آتے ہیں کامیاب یا تا کام۔ دنیا والوں نے تو کامیا بی اور نا کامی کے دو پیانے مقرر کرر کے ہیں کہ جو محض خوب مال و دولت کما کراد نچی ہے اور آگر کی گئیں تقیر کرلے۔اس کے آگے پیچے کھومنے والے سیکڑوں آ دمی ہوں تو وہ کامیاب ہے اور آگر کوئی مخض ایمان داری اور اپنے اخلاص، نیک نیتی اور حسن اخلاق کے باوجود خریب اور مفلس ہے تو وہ نا کام آ دمی شار کیا جا تا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں بید معیار بتایا ہے کہ ہرانسان اس وقت تک بخت ناکام ہے جب تک وہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی افتیار نہ کر لے۔کامیاب وہ مخص ہے جس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں اور وہ مخص ہے جو مال ودولت اور دنیاوی وسائل کمانے کے باوجود دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار ہواور قیامت میں ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بن جائے ۔ قوم عاد ، قوم فرو ، وسائل کمانے کے باوجود دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار ہواور قیامت میں ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بن جائے ۔ قوم عاد ، قوم فرون وغیرہ دنیا کی وہ قومیں ہیں جنہوں نے ہزاروں سال تک دنیا پر حکومتیں کی جیں۔ دنیا ہمر کے وسائل ان کے پاس تھے۔ مال ودولت اورخوش حالی کی نہتی لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافر مانی کی انہتا کر دی اور اللہ کے پیشبروں کو جھٹلایا تو وہ قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوگئیں۔ ان کا مال ودولت ، او نجی بلڈ تکیں ، تاج و تخت اور افراد کی کھڑے ان کوعذاب الی سے نہ بچا سکے۔ یہتو دنیا کا معالمہ ہے آخرت میں ان پردائی عذاب بیہ ہوگا کہ ان کو ہمڑئی آگ میں ڈال کر جہنم کواو پر سے بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کی نظر میں بیناکام لوگ ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو وسائل کے اعتبار سے کمزور تنے لیکن ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا نظر میں بیناکام لوگ ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو وسائل کے اعتبار سے کمزور تنے لیکن ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا

مال تنے وہ دنیا میں بھی سرخ روہوئے اور آخرت میں انہیں ہمیشہ کی راحتیں، آرام وسکون اور عیش وعشرت کے سامان عطا کے جا کیں گے بدلوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اگر عصر سے مراد نبی کریم عظافے کا زمانہ لیا جائے تو اس کا مطلب بیہو گا کہ جولوگ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد عظافے پر ایمان نہیں لا کیں گے وہ گذشتہ قو موں کی طرح اس طرح ناکام ہوں کے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے گالیکن جولوگ نبی کریم عظافے کی ختم نبوت پر ایمان لا کرعمل صالح کی زندگی اختیار کریں گے وہ دنیا وی اسباب کے لحاظ سے کتنے ہی کمزور کیوں نہوں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں گے۔

تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم سے پائیان لاکرآپ کی اطاعت کرتے ہوئے عمل صالح کاراستہ اختیار کیاوہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ شار کئے گئے ہیں۔ ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی طرف نبست کرنے پر ہرخض فخر محسوں کرتا ہے گئین وہ لوگ جوا کیان اور عمل صالح کی نعمت سے محروم رہے آج وہ اس طرح مث کئے ہیں کہ ان کا نام ونشان تک باتی نہیں ہے۔ اگر پچھنام زندہ ہیں تو وہ بھی قرآن ہی کی وجہ سے ہیں۔ لیکن کتنی افسوسنا کے حقیقت ہے کہ کوئی بھی ان کی طرف نبست کرنے کو پہند نہیں کرتا۔

## بِسَمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينَ مِ

وَالْعَصْرِقِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ خُسْرِقَ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ عَمِلُوا الشَّلِطِينَ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ هُ وَتَوَاصَوا بِالصَّابِرِ فَ عَمِلُوا الصَّلِطِينِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ هُ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ فَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۳

زمانے کی شم۔

بے شک انسان بوے خسارے میں ہے۔

سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے۔

ایک دوسرے کوئل پرقائم رہنے کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر وقتل کی تا کید کرتے رہے۔

لغات القرآن آيت نمبرا٢٦

ٱلْعَصْرُ زانه

نُحسُو نقصان \_ گھاڻا

تُوَاصَوُا ایک دوسرے کو کتے رہے۔ تاکید کرتے رہے

المحالي الم

تین آیات پر مشتمل اس چھوٹی می سورت میں اللہ تعالی نے دین اسلام کی تعلیمات کو اس طرح سمو دیا ہے کہ بقول امام شافعیؒ اگر لوگ اس ایک سورت میں غور وفکر کرلیں تو یہی سورت ان کی ہدایت کے لئے کافی ہے۔ صحابہ کرام جھی اس سورت کو بہت اہمیت دیتے تھے چنا نچہ حضرت عبداللہ ابن حصین الدار می سے روایت ہے کہ اصحاب رسول عظیمہ میں جب دوآ دمی طعے تو اس وقت تک جدانہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کوسور وعصر نہ سنا لیتے ۔ (طبرانی)

اس سورت میں اللہ تعالی نے عصری قتم کھا کر فر مایا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ سراسر گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔صرف وہ لوگ کامیا ب و بامراد ہیں جوابیان عمل صالح ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر قائم رہے۔

عصر کے مختلف معنی ہیں نماز عصر ، زمانہ ، تاریخ انسانی اور زمانہ خاتم الانبیاء ﷺ بہر حال اللہ تعالی نے تاریخ انسانی ، اس کے انقلابات اور قوموں کے وج و دوال کی تاریخ کی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ دنیا ہیں صرف و ، ی لوگ کامیاب رہے ، ان ، ی لوگوں نے فلاح پائی جواللہ ، اس کے رسولوں ، اس کی کتابوں ، اس کے فرشتوں ، قیامت کے دن ، تقدیر الہی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے واللہ ، اس کی حرار اللہ کے بیسے ہوئے پیغیبروں کو جمٹلایا وہ نہ صرف دنیا ہیں رسوا اور فرار ہوئے بلکہ آخرت ہیں بھی وہ جنت اور اس کی راحتوں سے محروم رہیں گے۔

ہوسکتا ہے اس میں اللہ تعالی نے زمانہ خاتم الانبیاء حضرت محمصطفیٰ ﷺ کی تتم کھا کر بتایا ہو کہ جولوگ دامن مصطفیٰ ﷺ سے دابستہ نہیں ہیں وہی ناکام و نامراد ہیں اور جنہوں نے ان پرایمان لاکران کی ہدایت پرعمل کر کے اعمال صالحہ کاراستہ اختیار کیا ہے وہی اس سے مشتیٰ ہیں اور کامیا بی ان ہی کامقدر ہے۔

﴿ ایمان ﴾ الله کومعبود حقیقی ما ننا، اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرنا، ای کی ذات پر بھروسہ اور تو کل کرنا، ای کوا پی تمناؤں کے بورا ہونے کا مرکز ما ننا، اس نے جو تعلیمات اپنی بینی ہروں کی معرفت اپنے سندوں تک پہنچائی ہیں ان پر نہایت خلوص سے عمل کرنا، اس کے تمام رسولوں کو ما ننا، ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان رکھنا، حضرت محمد مصطفیٰ میلنے کواللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ما ننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ سب سے برا اجھوٹا اور فر بی ہے۔ قرآن کریم کواللہ کی آخری کتاب مان کر اس کے تمام احکامات پر کھمل ایمان رکھنا، اس کی دعوت کوساری دنیا میں پہنچانا، امر بالمعروف اور نبی عن المنکر پڑمل کرتے ہوئے ایک دوسر ہے کو تی وصدافت پر ڈٹے رہنے کی تلقین کرنا۔

﴿ عمل صالح ﴾ ہرنیک اور بہترعمل کو عمل صالح کہا جاسکتا ہے لیکن عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس کی بنیا دائیان اور
سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق ہو۔اگر کوئی مخص ایمان کے بغیر کوئی نیک اور بہتر عمل کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی بھی قدر ہے اس ک
جزا اور بدلہ اس دنیا میں دیدیا جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور جوفض ایمان کے ساتھ عمل صالح کی روش کو
افتیار کرے گا اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کے نیک اور بہتر اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ایمان اور
عمل صالح الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت کے دونام ہیں اس لئے قرآن کریم میں عام طور پر ایمان کے بعد ہی
عمل صالح کا گھم دیا گیا ہے۔

و تواصی بالی کی ایک دوسرے کوئی وصدافت پر چلنے کی تلقین کرنا۔ تواصی کالفظ وصیت سے بنا ہے۔ اگر کی شخص کوتا کید

عساتھ کی نیک اور بہتر کام کرنے کی تاکید کی جائے تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ یہاں وصیت کے معنی یہ ہیں کہ ایک مومن
دوسرے مومن کو موثر انداز ہیں اس بات کی تلقین کرتا رہے کہ اس نے حق وصدافت کے جس راستے کو اختیار کیا ہے اسی پر
پورے صبر و تحل کے ساتھ چلتا رہے تا کہ اس کے لئے آخرت کی منزل آسان ہو جائے اور سچائی کے راستے ہیں جو بھی
مشکلات پیش آئیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے اللہ ورسول کی رضا و خوشنودی
کے لئے ثابت قدم رہے۔ اسلامی معاشرہ کی سب سے اچھی اور بہتر بات یہ ہے کہ اس میں کی کوئنہ نہیں چھوڑا جا تا ہے بلکہ
ایک کود وسرے کا سہارا بنتا پڑتا ہے۔

و تواصی بالعمر کی یعنی مبرکرنے اور ڈٹ جانے کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ اصل میں جب کوئی آدمی ایمان اور عمل صالح کی روش کو اختیار کرتا ہے قواس کو بگڑے ہوئے معاشرے کے ہر فر داور من گھڑت رسموں اور اصولوں سے کرانا پڑتا ہے جہاں ہر طرف دنیا داری کی چیک دمک ہوتی ہے وہاں ایک فخص کاحق وصدافت کی بات پر جمنا اور عمل کرنا کھیل نہیں ہوتا۔ سب جہاں ہر طرف دنیا داری کی چیک دمک ہوتی ہے وہاں ایک فخص کاحق وصدافت کی بات پر جمنا اور عمل کرنا کھیل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو اس کواسیخ گھر اور خاندان والوں سے بی نامناسب با تبی سننا پڑتی ہیں پھر دوست احباب اور اہل محلّہ کی طنز بھری نظریں جواس کا تعاقب کرتی ہیں ان کامقا بلد کرنا پڑتا ہے۔

الین صورت میں اگر ایک دوسرے کوسہارا نہ دیا جائے صبر کی تلقین نہ کی جائے تو ممکن ہے ایک تنہا آ دمی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔دوسری اہم بات بیہ کہ دنیا میں عام طور پر ہرخص اپنے لئے جیتا ہے، اپنے لئے راحت وآ رام کے اسباب مہیا کرتا ہے اس کی دنیا اپنے گھروالوں اور بچوں تک محدودرہتی ہے۔ ہمارادین ہمیں پہلی تعلیم ہی بید بتا ہے کہ اپنے اور اپنے گھروالوں کے لئے جینا تیسری بات سے ہے کہ اگر ایک مخص خود تو نیکیوں پر چلتا ہے، نماز روز سے کا پابند ہے لیکن اس راستے پر اپنی اولاد، گھر والوں اور خاندان والوں کونییں چلاتا تو وہ در حقیقت ایک بہت بڑی سچائی سے دور ہوتا ہے۔ ایک دوسر سے کوحق وصدافت پر چلنے ک دعوت دینا بیددین کی روح ہے۔

اگر کسی جسم سے روح نکل جائے تو وہ بے جان لاشدرہ جاتا ہے اسی طرح اگر ہماری زندگیوں سے دعوت کاعمل نکل جائے تو پھرسم اذال تورہ جاتی ہے کین روح بلالی نہیں رہتی۔

 پاره نمبر ۳۰

عد

سورة نمبر ۱۰۴

الهُوزَة

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# تعارف سورة الدمر و

### بِسُمِ الله الرَّحْمُ الرَّحِيَ

اسلامی تعلیمات کی روشی میں ایمان عمل صالح ، دیانت ، امانت اور جائز طریقوں سے آگر مال و دولت کما یا جائے تا کہ وہ مال و دولت اس کے اپنے لئے اور ملت کے کام آئے۔ جس کا مقصد خیر وفلاح اور بھلائی کا جذبہ ہواور مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھا جائے تو الی دولت کمانا عبادت سے کم نہیں ہے۔

| 104     | سورت تمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع         |
| 9       | آيات .       |
| 33      | الفاظ وكلمات |
| 135     | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

دین اسلام نے جس چیز ہے منع کیا ہے وہ زر پرسی کی لعنت ہے لینی مال ودولت کمانے کے لئے جائز و نا جائز کی پرواہ نہ کرنا۔ رات دن دولت کمانے کی دھن تو ہو گر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرتے چلے جانا۔ اپنی ذاتی تسکین کے لئے مال ودولت کے ڈھیر جمع کر کے ان پرفخر کرنا اور دوسروں کو تقیر و ذلیل سمجھنا یہی زر پرسی ہے جواللہ کے نزدیک سخت نا پہندیدہ ہے۔

زر پرست و ولوگ ہیں جن کے دل پھر سے زیاد ہ تخت ہوجاتے ہیں اوران میں ایک خاص ذھدیت پیدا ہوجاتی ہے بکل،
سنجوی ،غرور و تکبر ، مال و دولت کی کثرت پراترانا ، ہرجگہ اپنی ذات اور کوششوں کی بڑائی کرنا ، جق وصدافت پر چلنے والے غریب اور
مفلسوں کو تقیر و ذلیل ، ناعا قبت اندیش ، احمق اور بے وقو ف سجھنا ، سامنے ہوں تو ان کو بات بات پر طعنے دینا ، جملے اور پھبتیاں کسنا ،
پیٹھ چیچے ان کی غیبت اور چفل خوری کرنا ، ان پرناحق الزامات لگانا ، ان کوذلیل ورسوا کرنے کی کوشش کرنا ایسے ذر پرستوں اور ان کی
کوششوں کی فدمت کی گئی ہے۔

فرمایا کہ ہرایسے خف کے لئے تباہی اور بربادی ہے جومنہ پرلوگوں کو طعنے دیتا ہواور پیٹے پیچھے ان کی برائیاں کرتا ہو۔
مال جمع کر کے اس کوگنار ہتا ہواور یہ بھتا ہوکہ یہ مال ودولت اور عیش و آرام کے اسباب ہمیشہ اس کے پاس رہیں گے اور بھی فنانہ
ہوں گے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نہایت بھیا تک انجام ہے ایسے لوگوں کو "عظمہ " میں چھینکا جائے گا۔فرمایا کیا تہہیں
معلوم ہے وہ "عظمہ " کیا ہے؟ جواب عنایت فرمایا کہ عظمہ اللہ کی بحرکائی ہوئی وہ آگ ہے جس کی شدت کا حال یہ ہوگا کہ وہ دلوں

تک پہنچ جائے گی بعنی اس کا وہ دل جس میں بدترین خیالات، ناجائز خواہشات، گندی ذہینیت پرورش پارہی تھی اس کو بھی جلا کر را کھ کا ڈھیر بنادے گی اور چورہ چورہ کرڈالے گی۔ان زر پرستوں کو لمبے لمبےستونوں سے باندھ کر پھراس جہنم کواو پرسے ڈھانپ دیا جائے گا۔

ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ذر پرست آ دمی ہے بچھتا ہے کہ اس نے جو بھی مال ودولت کمایا ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا حالانکہ خود آ دمی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب اس دنیا سے چلا جائے گا۔ نہ وہ خود ہمیشہ اس دنیا ہیں رہے گا نہ اس کا مال و دولت اس کے ساتھ ہی اس کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ دولت اس کے ساتھ ہی اس کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ الل ایمان کے ساتھ ہی اس کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ الل ایمان کے سامنے ذر پرستوں کا انجام بتا کر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ جائز طریقے سے مال کما ئیں۔ اپنے الل ایمان کے سامنے در پرستوں کا انجام بتا کر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ جائز طریقے سے مال کما ئیں۔ اپنے سے دوسرے بہن بھائیوں کے لئے اس کوخرچ کریں تا کہ یہ خیر اور بھلائی اس کے لئے دل کا سکون ، قبر کی راحت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔

#### اسُورَةُ الهُ مَزَةً

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُ الرَّحِينَ مِ

وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ثُمَزَةٍ فَ إِلَّذِى جَمَعَ مَالَاقَ عَدَّدَهُ فَ يَعْسَبُ أَنَّ مَالَةَ آخُلَدَهُ فَكَلَّا لِيُنْبُذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ قَ وَمَآ يَعْسَبُ أَنَّ مَالَةَ آخُلَدَهُ فَكَلَّا لِيُنْبُذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ قَ وَمَآ ادْريكَ مَا الْحُطَمَةُ فَ نَارُ اللهِ الْمُوْقِدَةُ فَ الْتِي تَظَلِمُ عَلَى الْحُولِمُ مَنْ الْحُطَمَةُ فَ نَارُ اللهِ الْمُوْقِدَةُ فَ الْتِي تَظَلِمُ عَلَى الْحَوْمَ اللهِ الْمُوقِدَةُ فَ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ فَ الْرَافِي دَةِ فَ إِنْهَا عَلَيْهِمْ مُنْ وَصَدَةً فَ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ فَ الْرَافِي دَةِ فَ إِنْهَا عَلَيْهِمْ مُنْ وَصَدَةً فَ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ فَ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۹

ہراس شخص کے لئے بربادی ہے جوعیب نکالنے اور طعنے دینے والا ہے۔ وہ جو مال جمع کرتا ہے اس کو بار بارگنتا ہے اور سجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ایسا تو ہر گرنہیں ہے۔ البتہ وہ جہنم میں ضرور پھینکا جائے گا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ "مُطمہ" کیا ہے؟ وہ اللہ کی ایک آگ ہے جودھکائی گئی ہے۔ وہ جودلوں تک جا پہنچے گی۔ بیشک وہ جہنم والوں پر ہرطرف سے بند کردی جائے گی۔ وہ لیے گی۔ وہ جودھکائی گئی ہے۔ وہ جودلوں سے بند ھے ہوئے ہوں گے۔

لغات القرآن آيت نمبراتا

خرابی\_بربادی

وَيُلُ

طعنے دینے والا

هُمَزَةٌ

| عیب تلاش کرنے والا        | لُمَزَةٌ      |
|---------------------------|---------------|
| اس نے گنا                 | عَدُّدَ       |
| بمیشه رسے گا              | آخُلَدَ       |
| البنة ضرور يهينكا جائے گا | لَيُنْبَذَنَّ |
| بعز كائى گئ               | ٱلۡمُوۡقَدَةُ |
| جا <sup>پ</sup> نچےگی     | تَطَّلِعُ     |
| ستنون                     | عَمَدٌ        |
| لمب لمب                   | مَمُدَّدَةٌ   |

#### تشريخ: آيت نمبرا تا ٩

دین اسلام میں حلال اور جائز طریقے سے مال ودولت حاصل کرنے ،سر مایدر کھنے اور سر ماید دار کہلانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ اگر مال ودولت اللہ کی رضا وخوشنودی اور اس کے بندوں کی خدمت اور مدد کے لئے ہوتو یہ ایک بہت بوی نیکی ہے۔ البتہ دین اسلام نے اس سر مایہ پرستی کو حرام قرار دیا ہے جس کا مقصد صرف ذاتی آرام وسکون اور دوسروں کوستانا اور بداخلا قیوں کوعام کرنا ہے۔

سرمایہ پرتی سے معاشرہ میں بدترین اخلاقی کمزوریاں پیدا ہوجاتی ہیں مثلاً اپنے علاوہ ہرایک کو کم تر اور حقیروذلیل سمجھنا،
ان کوطرح طرح کے طعنے دینا، ان کی کمزوریوں کو اچھالنا، سامنے اور پیٹھ پیچھے اس طرح ذکر کرنا کہ ایک غریب اور شریف آدمی
بدنام ہوکررہ جائے۔ دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس جتنا سرمایہ جمع ہوتا جاتا ہے اس میں اس قدر مزید حاصل کرنے
کا لالجے اور کنجوی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ کسی ضرورت مندکی مدنہیں کرتا، اپنے مال کو گن گن کرر کھتا ہے۔ اس کی حفاظت کے
ہزاروں جتن کرتا ہے اور یہ بچھتا ہے کہ یہ مال ودولت، او نجی بلڈ تکیں اور اعلیٰ ترین سواریاں ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی۔

حالانکہ یددولت دنیا کی سب سے بوفا چیز ہے آج اس کے پاس کل دوسر ہے کے پاس وہ مال و دولت جو (نیکی اور بھلائی کے لئے خرچ نہ کی جائے) اس کے قبر میں بھی کا منہیں آتی سارے ٹھاٹ باٹھ موت کے ایک جھکئے سے ختم ہوکر رہ جاتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا ہی میں کام نہ آئی تو آ کے کی منزلوں میں کیا کام آئے گی؟ البتدا گرکسی نے مال و دولت اپنے بال بچوں کی ضروریات کو پوراکر نے ، انسانیت کی بھلائی اور خیر کے لئے کمایا ہے اور اللہ نے اس پر جتنے فرائف مقرر کے ہیں ان کو بھی اداکر تا ہے تو یہ مال و دولت اس کے اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر کی روشنی اور آخرت میں نجات کا سامان بھی بن جائے گا۔

سورة الهمز ه میں ایسے تنجوں سرمایہ پرستوں کے دوبوے بوے عیبوں کاذکر فرمایا ہے جوان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں

- (۱) همزه
- (r) کموه

ﷺ همره کے معنی ہیں پیٹے یہ چھے کی کے عیب اور کمزوریوں کو باتوں اوراشاروں سے بیان کرنا، غیبت اور چفل خوری کرنا، نداق الرانا، پھبتیاں کسنا، بدنام کرنا، بے گناہ پرالزام لگانا بیسب با تیں اللہ کو تخت نا لپند ہیں جوآخر کاراس کو جہنم تک پہنچا کرچھوڑیں گا۔

اڑانا، پھبتیاں کسنا، بدنام کرنا، بے گناہ پرالزام لگانا بیسب با تیں اللہ کو تخت نا لپند ہیں جوآخر کاراس کو جہنہ بات واحساسات کا خیال نہ کرنا، کسی غریب اور مجبور کو اس طرح ذکیل و خوار کرنا کہ وہ خود ہی اپنی نظروں میں اور دوسروں کی نظروں میں حقیر اور بے عزت بن کررہ جائے۔ اللہ تعالی کے نزدیک همزہ اور لمزہ ودونوں ایسے عیب ہیں جہنہیں اللہ پہنہیں کرتا۔ اس کے برخلاف موس سراری شان بیہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کی عیب جوئی، غیبت، چفل خوری، الزام تراثی اور کسی کے دل کو دکھائے کو گناہ ہجستا ہے اور اپنی دولت کو دین کا سر بلندی پرخرچ کرتا ہے اور خرچ کر کے کسی پراحسان بھی نہیں رکھتا۔ بیعادت اور خصلت اللہ کو بہت پند ہے جو دنیا اور ترین کی سر بلندی پرخرچ کرتا ہے اور خرچ کر کے کسی پراحسان بھی نہیں رکھتا۔ بیعادت اور خصلت اللہ کو بہت پند ہے جو دنیا اور ترین کی سر بلندی پرخرچ کرتا ہے اور خرچ کر کے کسی پراحسان بھی نہیں دکھتا۔ بیعادت اور خصلت اللہ کو بہت پند ہے جو دنیا اور ترین کی سر بلندی پرخرچ کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے اور خرج کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے اور خرج کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے اور خرج کرتا ہے اور خرد ہوں کرتا ہے۔ اس لئے نمی کر رہے میں کی کروں کرتا ہے در اور کرتا ہے اور خرد کرتا ہے اور خرد ہوں کرتا ہے اور خرد کرتا ہے اور خرد ہیں گیائی نے فرایا ہے کہ موٹن کی بیشان ہوتی ہو کرتا ہے اور خرد ہوں کرتا ہے در کرتا ہے اور خرد کرتا ہے اور خرد کی کرتا ہے در کرتا ہے اور خرد کرتا ہے اور خرایا ہے کر کرتا ہے اور خرد کرتا ہے در خرد کرتا ہے کرتا ہے اور خرد کرتا ہے دور خرد کرتا ہے در خرد کرتا ہے در خرد کرتا ہے د

جب نی کریم علی نے اعلان نبوت فرمایا اور کفار قریش کوان کی بری روش، رسموں اور بتوں کی عبادت و بندگی سے روئے کی کوشش کی تو ابتداء میں آپ کا غداق اڑا یا گیا، طعنے دیئے گئے اور دین کے لئے رکاوٹ بنتا شروع ہوئے پھر قریش کے سرمایہ پرستوں نے اپنی ذھنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمرہ ہاور کم نا پیکر بن کراہل ایمان کو ہر طرح ستا نا شروع کیا اور پھر نبی کریم علیہ اور آپ کے جال شارصحابہ کرام پرعرب کی سرز بین کوئنگ کردیا۔اللہ نے کفار قریش اور قیامت تک آنے والے سرمایہ پرستوں سے فرمایا ہے کہ دہ عیب نکالنے، طعنے دینے اور مال کو گئ کن کردیکے اور یہ بچھنے سے بازر ہیں کہ یہ مال ودولت ہیشہ

الله تعالى ممسب كواس جہنم سے محفوظ فرمائے اورسرمایہ پرستی كی لعنت سے محفوظ رکھے۔ آمين

 پاره نمبر ۳۰

عگر

سورة نمبر ۵+۱

الفِيل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

. . .

## تعارف سورة الفيل

### بِسُمِ الله الرَّحُمُ الرَّحِيَ

الله تعالى نقر آن كريم من ارشاد فرمايا به اِنَّ أَوَّلَ بَيْسَتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَةً مُبَارَكا وَ هُدى لِلْعَالَمِيْنَ "لِعِن الله نسب سَ بِهلا للنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَةً مُبَارَكا وَ هُدى لِلْعَالَمِيْنَ "لِعِن الله نسب سَ بِهلا كُر جوتمام انسانوں (كى ہدایت كے لئے) وضع كيا ہو ہ ہو بكہ ميں ہے۔ بركوں والا اور تمام اہل جہان كے لئے ہدایت كاذر بعرے۔

| 105    | سورت نمبر    |
|--------|--------------|
| 1      | ركوع         |
| 5      | آيات         |
| 24     | الفاظ وكلمات |
| 94     | حروف         |
| كككرمه | مقام نزول    |

الله تعالى نے اس جگدر نبیس فرمایا كه الله نے سب سے بہلا گھر تغیر كيا بلكه وَضَع فرمايا يعنى اللدنے اپنے محرکے لئے سب سے پہلے جس جگہ کو تجویز فر مایا تھاوہ ہے جوبکہ میں واقع ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک الی جگہ کو تجویز اور منتخب فرمالیا تھا جہاں اس کی رحمتوں کا نزول اور مرکز ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا تو بیز مین ایک کھولتے ہوئے یانی کی طرح تھی۔اللہ نے اس پر بارشیں برسائیں۔زمین مختذی ہوناشروع ہوگئی۔سب سے پہلے زمین کا جوحصہ الجر کرظاہر ہواوہ ایک چٹان نما جگتھی۔عربی میں ابھری ہوئی جگہ کو کعب کہا جاتا ہے۔ای مناسبت سےاس کو کعبہ کانام دیا گیا جہاں آج بیت الله شریف ہاس کا ابتداء میں " بکه "نام تھا جو بعد میں کثرت استعال ہے" مکہ" ہوگیا۔اب یمی شہرقیا مت تک ساری دنیا کی ہدایت درہنمائی کامرکز ہے۔جب الله تعالی نے حضرت آدم وحوا کو جنت سے دنیا میں بھیجا تو انہوں نے فرشتوں کی مدوسے بیت اللہ کی جگہ کو پھروں کے ذریعا یک مرے کی شکل دیدی جو بعد میں تمام انبیاء کرام کا قبلہ قرار بایا۔ اس جگہ کو حج بیت اللہ کے لئے مخصوص کیا گیا۔ طوفان نوح جس میں زبردست طوفانی اہروں سے ہر چیز ٹوٹ چھوٹ می بیت اللہ کی دیواری بھی گر می تھیں ۔حضرت ابراہیم اورحضرت اساعیل نے اللہ کے تھم سے دوبارہ اس جگہ پراللہ ك كمرى تغيرى جس بر مختلف زمانول ميس كجهدنه كي تغييراتى اضافيه وتاربا - جب اس شهر مقدس ومحترم ميس الله ك تحرى نبي اوررسول حضرت محمصطفیٰ عظی کا ولادت باسعادت ہوئی تواس وقت بھی جج کے لئے اس کھر کاطواف کیا جاتا تھا اور روحانی عظمتوں کامرکز تضور کیا جاتا تھا۔ کفار مکہ جن کواس بات برجھی بڑاغرورتھا کہوہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں انہوں نے اپنی جہالت و ناوانی میں اللہ کے گھر کوئٹن سوساٹھ بتو لاورطرح طرح کی رسموں سے آلودہ کیا ہواتھا مگر شاید بیددین ابراہیمی کی برکت تھی کہ جب ایک مرتبہ بیت الله كي عمارت كي تعمير كااراده كيا كيا تواس بات كااعلان كيا كيا كيم مخف اس بيت الله كي تعمير مي صرف وي رقم لكائ جو بالكل حلال نی کریم علی کے اعلان نبوت سے پہلے بیت اللہ کی جب تغییر کی گئی اور حطیم کعبہ کی جگہ کوچھوڑ دیا گیا تو بعد میں آپ نے بھی اس جگہ تغییر نہیں فرمائی۔ اب قیامت تک حطیم کعبہ کی جگہ اس طرح رہے گی۔ اس سے امت کو بیسعادت نصیب ہوگئی کہ جوآ دمی بھی حطیم کعبہ میں نمازیر متاہے تو گویاوہ بیت اللہ کے اندر ہی نماز اداکرتا ہے۔

بیت اللہ اور حطیم کعبہ کی تعریف اور ابتدائی تعارف ہے معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف کو ابتدائے کا کنات سے بیعزت و شرف حاصل ہے اور وہ ہراہل ایمان کے لئے روحانی ترقیات کا مرکز رہاہے اور انشاء اللہ قیامت تک رہے گا۔اس کومٹانے والے مٹ جا کیں گے لیکن اللہ کے اس گھر کی محارت اور اس کی عظمت میں بھی کمی نہ آئے گی۔

حبش کی حکومت کے ایک گورنرابرہ نے جب بیت اللہ کی عظمت کو کم کرنے اور مٹانے کے لئے ایک زبردست لشکر اور ہاتھوں کے ساتھ بیت اللہ پرجملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر جب ابرھ کی فوج پر کنگر برسائے تو پوری فوج اور اس کے ہاتھی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہوگئے۔ اس چھوٹی سی سورت میں گویا اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو اس بات سے آگاہ فر مایا ہے کہ کفار قریش اپنی چھوٹی جھوٹی سرداریوں اور معمولی سے مال ودولت پر نداتر اکیس ۔ اگر انہوں نے بیت اللہ کو بتوں اور گندی رسموں سے پاک نہ کیا اور اللہ کے آخری نبی ورسول حضرت محمد رسول اللہ علیہ کے دامن اطاعت و محبت سے وابستگی اختیار نہ کی تو پھروہ اپنے برے انجام پرغور کر سے ہیں۔

#### م سُورَةِ الْفِيل ج

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيَةِ

المُرْتَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِاصْحْبِ الْفِيْلِ الْمُكَرِّ أَكُمْ بَجُعَلَ كَيْدُمُ مُرَكِيْ فَعَلَ رَبُكَ بِاصْحْبِ الْفِيْلِ الْمَاكِمِيْ الْفِيْلِ الْمَاكِمِيْلِ الْمُؤْكِلِيْلِ اللّهِ الْمُكْمَدُ مُعَمِّمُ الْمُؤْلِ الْمَاكِمِيْلِ اللَّهِ مُعَلِيمُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۵

کیا آپنے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کیااس نے ان کی ساری تدبیریں ضائع نہ کر دی تھیں۔ اور کیاان پر پرندوں کے جھنڈ نہیں بھیجے تھے جوان (ہاتھی والوں پر) کنگر کے پھر رسار ہے تھے۔ اور کیا ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح نہ کر دیا تھا۔

لغات القرآن آيت نبراتاه

اَلَمُ تَوَ كَاتُونَ مِينَ ويَهَا

أَصْحَابُ الْفِيْلِ لَاتَّى وال

اَلَمُ يَجْعَلُ كيانبيس بنادياتها

| تَضُلِيُلٌ  | بالاي               |
|-------------|---------------------|
| اَرُسَلَ    | بجيج                |
| طَيُرٌ      | پرندے               |
| اَبَابِیُلُ | حجنذ کے جہنڈ        |
| تُرْمِيٌ    | مارتے ہیں۔ سینے ہیں |
| ڛؚڿؚۜؽڷ     | ككر                 |
| كَعَصْفٍ    | جيسے بھوسا          |
| مَاكُولٌ    | كھايا ہوا           |
|             |                     |

## تشریخ: آیت نمبرا تا۵

یمن کے حکم ان گورزابرہ نے زبردست انشکراور ہیبت ناک ہاتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کوڈھانے اور عرب کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لئے جب پیش قدمی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت وطاقت کا اظہار کرتے ہوئے معمولی سے پرندوں کے ذریعے ابرہ کے دکھ دیا۔ بحراجمر کی طرف سے ایسے لا تعداد چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہوئے آئے جن کی چوٹج اور پنجوں میں مٹر کے دانے کے برابر کنگریاں تھیں۔ لیکن ان کنگریوں کی طاقت کا بیمال تھا کہ وہ جس کے جسم پر گرتیں تو اس کے جسم کو چھاڑ کر کھڑ نے کور یق تھیں۔ بدن گل سڑ کر پیپ اور ابو بہانے لگتا۔ بیاب زبردست اور اچا تک تملہ تھا کہ ابرہ کے گئی کہ کی کو دوسر سے کا ہوش تک ندر ہا اور وہ سار الشکر زخوں سے چیختا چلاتا یمن کے رخ پر بھا گئے کہ ابرہ کے جور ہوگیا۔ ان میں سے پچھتو و ہیں مرگئے ، پچھراستے میں دم تو ڈگے اور بہت تھوڑ سے سے وہ لوگ تھے جو ہمن پہنچ کرمر گئے۔ ابرہ جس کواپئی طاقت وقوت ، حکومت وسلطنت ، پچھرا الشان لشکر اور ہاتھیوں پر بڑا ناز تھا جس کا بیوز متھا کہ وہ مکم کرمہ سے اس وقت تک در کواپئی طاقت وقوت ، حکومت وسلطنت ، پھلے مالشان لشکر اور ہاتھیوں پر بڑا ناز تھا جس کا بیوز متھا کہ وہ مکم کرمہ سے اس وقت تک واپس نی جائے گئی جس کے دوران پر ندوں کی کنگریوں کو ایکن بندی میں کے دوران کی تھر ہیں کا کہ وہ وہ کہ کہ بیت اللہ کی دیواروں کو منہدم کر کے پور سے عرب بڑا پنی دھاک نہ بھادے۔ وہ ان پر ندوں کی کنگریوں واپس نہیں جائے گا جب تک بیت اللہ کی دیواروں کو منہدم کر کے پور سے عرب بڑا پنی دھاک نہ بھادے۔ وہ ان پر ندوں کی کنگریوں

سے بری طرح زخی ہوکرگرتا پڑتا یمن کی طرف بھا گئے کی کوشش کرنے لگا گراس کا جسم اس بری طرح سڑ چکا تھا کہ ہرخض اس کے قریب جانے سے گھبرار ہا تھا۔ آخر کاروہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کرمرگیا۔ چونکہ ابر ھاور حمیری حکمران انتہائی ظالم و جابرلوگ تھے جنہوں نے پوری قوم کوظلم و جر کے پنجوں میں جکڑ رکھا تھا جیسے ہی ابر ھی موت اور پور لے لشکر کی تباہی کا حال مشہور ہوا تو یمن اور جبش کی سلطنت میں ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ پوری سلطنت میں لوٹ ماراور قل و غارت گری کا بازارگرم ہوگیا۔ آخر کارشاہ ایران کی مدد سے ایک یمنی سردار نے جبشی حکومت کا خاتمہ کر ڈ الا اور اس طرح ابر ھاور اس کالشکر اور سلطنت اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔

ابرھاوراس کے نشکر کی تباہی و بربادی سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا بلکہ سورۃ الفیل کے نازل ہونے کے وقت تک پچھ لوگ زندہ تھے جنہوں نے ابرھاوراس کے نشکر کی تباہی کواپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لئے سورۃ الفیل میں اس واقعہ کی تفصیل کے بجائے مختصر سے اشارے کر کے قریش مکہ کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا نئات میں ساری طاقت وقوت صرف ایک اللہ کی ہے جو بھی اس کی طاقت سے کرانے کی کوشش کرے گاس کا انجام ابرھ سے مختلف نہ ہوگا۔

قریش مکہ چونکہ بیت اللہ کے انتظامات کے گرال اور متولی تنجے اس لئے ابر ہے کے واقعہ نے ان کی عزت وعظمت کواس طرح بوھا دیا تھا کہ ہر قبیلے کواس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ بنوقریش پراللہ کی خاص رحمتیں ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔قریش کے اس احترام کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کا وہ جاہلا نہ ماحول جہاں ہر طرف بدامنی قبل وغارت گری اور لوٹ مار کی وجہ ہے کسی کی جان ، مال اور آبر ومحفوظ نہتی ۔ جو بھی قافلہ گذر تا اس کولوٹ کر اس کے مردول کوغلام اور عور توں کو باندیاں بنانے کا رواج عام تھا۔ اس ماحول میں جب قریش مکہ اپنی تجارت کے لئے ملکوں کا سفر کرتے تو ان کولوٹے اور قبل کرنے کے بجائے یہ کہ کر چھوڑ دیا جا تا تھا کہ "ان کو کھی نہویہ بیت اللہ والے ہیں "۔

الله تعالیٰ نے سورۃ الفیل نازل کر کے قرآن کے پہلے مخاطب قریش سے فرمایا ہے کہ آج دنیا بھر کی قوموں میں جوعزت اوراحترام انہیں حاصل ہے بیان کا اپنا محنت سے کمایا ہوا مقام نہیں ہے بلکہ بیسب کچھ "بیت الله" کی وجہ سے ہے۔ آج اس بیت الله کے پروردگار نے اپنے آخری نبی حفرت محمصطفیٰ بیٹے کو اپنی کتاب جونو رہدایت ہے دے کر بھیجا ہے۔ تم میں سے جوخف بھی راستے کی اس روشنی کو لے کر حضرت محمصطفیٰ بیٹے کے دامن محبت واطاعت سے وابستہ ہوجائے گاوہ بی کامیاب وہا مرادہ ہوگا۔ لیکن اگرتم نے ابر ھکا جیسا طریقہ افتران کی مانے والوں کوستانے اور مانے کی سازشیں کیس تو اللہ تہمیں صفح ہستی سے مٹادے گا اور کو کی تمہارا نام لیوا تک نہ ہوگا۔

پاره نمبر ۳۰

عـهر

سورة نمبر ٢ ♦ ١

فرئش

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  | • |   |  |  |   |
|--|---|---|--|--|---|
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  | • |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   | • |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |
|  |   |   |  |  |   |

# تعارف سورة القرليش في

## بسمالله الزمن التحير

مکہ مرمہ پہاڑوں سے گھری ہوئی وادی، ریت کے ٹیلوں اور صحراؤں سے ڈھکی ہوئی آبادی تھی جس میں سوائے بکر یوں کے چرانے ، سوت کا سے اور معمولی تھی باڑی کے اور کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ پانی کی شدید قلت اور کی کی وجہ سے نہ ان کے باغ اور کھیتیاں تھیں جن سے وہ پھل اور پیداوار حاصل کر سکتے ۔ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا اہم ترین ذریعہ تجارت اور آس پاس کے ملکوں کی تجارتی منڈیوں سے استعال کی چیزیں لا کرفروخت کرنے تجارت اور آس پاس کے ملکوں کی تجارتی منڈیوں سے استعال کی چیزیں لا کرفروخت کرنے

| 106       | سورت نمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | ركوع         |
| . 4       | آيات         |
| 17        | الفاظ وكلمات |
| 71        | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

پرتھا۔ای لئے حضرت ابرائیم نے اس کو "وادی غیر ذی زرع" قرار دیا تھا یعن الی وادی جس میں کوئی چزاگی نتھی۔اس سب کے باوجود حضرت ابرائیم کی اس دعا کی برکت سے "وَ از زُق اَهُلَهُ وَمِنَ الثَّهُوَ اَتِ " (اےالله یہال کے رہے والول کو ہر طرح کے ثمرات (سامان رزق)عطافر مائےگا)۔اہل کم تجارت کے ذریعہ اپنا اوراپنے گھروالوں کا پیٹ پال لیا کرتے تھے۔لیکن آئے روز کی لڑائیاں،ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ دشمنیاں، ہر طرف لوٹ ماراور قل و غارت کریوں نے ہو خص پرایک خوف طاری کردکھا تھا۔

یمی حال جزیرۃ العرب کا تھا کہ راستے کا امن وسلامتی نہ ہونے کی وجہ سے ہر قافلہ خوف اور ڈرکی وجہ سے راتوں رات عرب کے علاقے سے نکل کریمن، شام ،فلسطین اور مصر کے ملکوں کا سفر اختیا رکرتا تھا اور اسی طرح وہ قافلہ لرزتا کا نیتا اور سلامتی کی دعا نہ میں کرتا ہوا واپس آیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دلچیپ بات یہ ہے کہ اس شدید ترین بدامنی ، بھوک اور افلاس کے زمانہ میں بھی قریشیوں کا بیحال تھا کہ وہ بغیر کسی خوف کے ہرموسم اور ہر ملک کا سفر کرتے رہتے تھے کیونکہ عرب کے جنگ جو قبیلے بھی " بنوقریش" کو کہ خونہیں کہتے تھے کہ ان کو پچھ نہ کہویہ " اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں "۔اس طرح قریش سردیوں میں بمن کی طرف اور گرمیوں میں کہتے تھے کہ ان کو پچھ نہ کہویہ " اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں "۔اس طرح قریش سردیوں میں بمن کی طرف اور گرمیوں میں

شام بلسطین بمصراورآس پاس کے ملکوں کاسفر بڑی آزادی کے ساتھ کیا کرتے تھے آئییں کسی سے کوئی خطر ہنیں ہوا کرتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے قریش کو یا دولا یا ہے کہ آئییں تجارت کی بیہ دلتیں ان کی کسی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی وجہ سے عطا کی گئی ہیں۔ بدا منی ہیں سکون اور سلامتی اور بھوک وافلاس ہیں رزق میمض اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے۔ فرما یا کہ اے قریشیو! تمہیں تو اسی سرائی اس حالت ہیں بھی ہزاروں نعمتوں سے نواز دکھا ہے۔ بیانتہائی ناشکری کی بات ہے کہ جس اللہ نے تمہیں دنیا بھرکی قوموں میں سراٹھا کر چلنے کی توفیق دی ہے اسی اللہ کے دین سے سرکشی اختیار کی جائے۔

## خ سُورَة قُديش ؟

## بِنُ مِاللَّهِ الرَّحُمُ لِالرَّحِينَ مِ

لِإِيلْفِ قُرَيْقِ ٥ الفِهِ مَرِخِكَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ٥ الْرِيلْفِ قُرَيْقِ ٥ الفِهِ مَرِخِكَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ٥ فَلَيَعُبُدُ وَارَبَ هٰذَا الْبَيْتِ ٥ الَّذِي اَطْعَمَهُ مُرِّنْ جُوْعٍ ٥ فَلَيْعُبُدُ وَلِي ٥ وَإِمْنَهُ مُرِّمِنْ حَوْفٍ ٥ وَالْمَنَهُ مُرِّمِنْ حَوْفٍ ٥ وَلَيْ

#### ترجمه: آیت نمبرا تام

قریش مائل ہوئے۔ان کا سردی اورگرمی کے سفرسے مانوس ہونا۔تو انہیں اس گھر (بیت اللہ) کے رب کی عبادت کرنا چاہیے۔جس نے ان کو بھوک میں کھانا اورخوف میں امن دیا۔

لغات القرآن آیت نبراتا

اِیُلاف ماک ہوئے

رِحُلَةٌ سِرْرَا رَاوِج كُراا السِّنَاءُ سِرُرا رَادِج كُراا السِّنَاءُ سِردى - جاڑا السِّنَاءُ سُردى - جاڑا السَّنَاءُ سُردى السَّنَاءُ سُردى السَّنَاءُ السَّنَاءُ سُرى السَّنَاءُ السَّنَاء

جُوعٌ بموك

نَ امن ديا

## تشريخ: آيت نمبرا تام

جیبا کہ سورہ قریش کے ابتدائی تعارف سے بیمعلوم ہوا کہ' حجاز''یا جزیرۃ العرب ایک ایسے خطے میں واقع تھا جہاں ضروریات زندگی میں ہے کوئی چیزبھی پیدانہیں ہوتی تھی بلکہ آس پاس کے ملکوں سے چیزیں لا کرضروریات زندگی کو بورا کیا جا تا تھا۔ جزیرۃ العرب کے ایک طرف یمن اور دوسری طرف فلسطین اور آس پاس کے ملک تھے جو کسی وقت تجارت اور زراعت کی وجہ ہے بہت ترقی یا فتہ کہلاتے تھے۔ وہ کسی حد تک علم کی روشنی ہے بھی آ شنا تھے۔ یمن وہ علاقہ ہے جہاں صدیوں تک زبر دست اور ترقی یا فتہ تو موں نے حکمرانی کی تھی اورمعاشی اعتبار سے بھی کسی حد تک خوش حال لوگ تھے۔ دوسری طرف فلسطین اور آس یاس کے ملک تھے جوصد یوں سے انبیاء کرام کی آمد سے برنور تھے۔شام ،اردن ،لبنان اور بروٹنلم بیسب کےسب فلسطین ہی میں تھے۔بعد میں انگریزوں نے فلسطین کے نکڑے اڑا دیئے اور اسرائیل کواس علاقے میں جمانے کے لئے مختلف سلطنتیں بنادیں جوآج تک اس طرح چلی آ رہی ہیں ۔خلاصہ یہ ہے کہ یمن اورفلسطین پیملک تھے جہاں کی تجارت اور زراعت سے اہل حجازیوری طرح اپنے جینے کا سامان مہیا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اسی بات کواس سورت میں ارشاد فر مایا ہے کہ آج جوقریش بڑے ذوق وشوق سے بھی یمن اور مجھی فلسطین کی طرف بےخطرسفر کرتے ہیں اور ہرطرح کا سامان زندگی حاصل کرتے ہیں نہان کے لئے سردی کی شدت اور نہ گرمی کی حدت آٹرے آتی ہےوہ ہرطرف دند تاتے گھوم رہے ہیں کوئی ان کے قافلوں کونہیں لوشا بلکہ " قریش" کا نام س کرراستہ چھوڑ دیتے ہیں توبیان کی اپنی صلاحیت اور ذاتی کمال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مض اللہ کافضل وکرم اور اس کے گھر کی برکت ہے کہ جب ہرطرف فقرو فاقے نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں کہیں کسی کونے میں کسی کوامن وسکون حاصل نہیں ہے وہاں قریش کو کمل امن اورسکون حاصل تھا۔ گریہ سب بچھاللہ کے گھر کی وجہ سے تھا۔ کیا وہی ایک ذات اس کی مستحق نہیں ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے۔اسی کے سامنے سر جھکا یا جائے۔اسی سے مرادوں کو مانگا جائے۔ کو یا اللہ نے پیفرمایا ہے کہ اس سے بڑی ناشکری اور نا احسان شناسی اور کیا ہوگی کہ جس اللہ نے بیتمام عزتیں عظا تر مائی ہیں اس کوچھوڑ کرغیر اللہ سے مانگا جائے۔اینے ہاتھ سے بنائے گئے ککڑی، پھراورمٹی کے بتوں سے اپنی مرادیں مانگی جائیں اور بدترین رسموں کواپنایا جائے جن کی کوئی بنیادنہیں ہے۔جب الله كے پنجمبر حضرت محمصطفیٰ ﷺ اسى بھولے ہوئے سبق كويا دولارہے تھے اور ہر خص كوايك الله كى عبادت و بندگى كى طرف لانے کی دن رات جدوجهد فرمارے تھے تو قریش کایہ پہلاتی تھا کہوہ اللہ کے نبی حضرت محمصطفیٰ ﷺ کی کمل حمایت کرتے اوران کے معاون بن جاتے لیکن اس کے برخلاف"حرم محترم" کی سرز مین میں جہاں کسی دشمن کوستانا بھی بدترین گناہ سمجھا جاتا تھا اسی سر زمین کوند صرف اللہ کے نبی اور ان کے ماننے والوں پر تنگ کردیا تھا بلکہ اس بری طرح ستایا جاتا تھا کہ جس کے تصورے روح بھی کانی اتھتی ہے۔ کیااللہ کے احسانات کا یہی بدلہ ہے؟

واخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين

**ἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀάἀά** 

پاره نمبر ۳۰

سورة نمبر ك٠١ الماعون

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

# 🕏 تعارف سورةُ الماعون

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت پریقین، زندگی بھر کئے گئے اعمال کا حساب اور اللہ کے عدل وانصاف پر کامل اعتاد بیالی نعت ہے کہ اس سے ہماری زندگی کا دھارا، سوچنے بیجھنے کی صلاحیت اور اخلاق وکر دار کا انداز بدل کررہ جاتا ہے۔ ایک وہ خض جو اس غلط بنی میں جنال ہے کہ بس جو پھے ہے وہ یہی زندگی ہے۔ وہ اسی زمین سے پیدا ہوا اور اس غلط بنی میں جنال ہے کہ بس جو پھے ہے وہ یہی زندگی ہے۔ وہ اسی زمین سے پیدا ہوا اور اس خل بین خاہو جائے گا۔ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ قیامت، آخرت، حساب کتاب،

| 107       | سورت تمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | رکوع         |
| . 7       | آيات         |
| 25        | الفاظ وكلمات |
| 125       | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

جواب دہی اور سزاجز اور پیسب کہنے کی ہاتیں ہیں ان کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسراوہ مختص ہے جس کا اس بات پر یقین
کامل ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں اسے اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہو کر زندگی کے تمام اعمال کا حساب
دینا ہے جس پر جزایا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ان دونوں مخصوں کے اخلاق واعمال ، سیرت وکر دار ، رفتار اور گفتار میں زمین و آسان کا فرق
ہوگا۔

(۱)۔ آخرت کی زندگی کا انکار کرنے والا کافریا منافق ہے ماں باپ کے پتیم بچوں کے ساتھ شفقت و محبت، حسن سلوک اوراحسان کا معاملہ کرنے کے بجائے حقیرو ذکیل کرنے ، دھکے اور ٹھوکروں میں اڑانے کی سنگ دلا نیز کتوں میں کوئی شرم محسوس نہ کرے گا۔ ایسا آ دمی کسی غریب، ب بس اور ضرورت مندکی مجبور یوں سے فائدہ تو اٹھائے گا مگران کی بھوک منانے کی نیخودکوشش کرے گا اور نید دوسروں کو اس طرف رغبت اور توجد دلائے گا۔ اگر ایسا آ دمی منافق ہے تو وہ دنیا دکھاوے کے لئے نمازیں پڑھنے پر مجبور ہوگا اور اس کی نمازیں اللہ کی رضا وخوشنودی کے بجائے ریا کاری ، دکھاوے اور سستی شہرت عاصل کرنے کے لئے ہوں گ ۔ مجبور ہوگا اور اس کی نمازیں اللہ کی رضا وخوشنودی کے بجائے ریا کاری ، دکھاوے اور سستی شہرت عاصل کرنے کے لئے ہوں گ ۔ اس کی نمازوں میں امتکوں کے بجائے سستی اور کا بلی نمایاں ہوگ ۔ وہ اخلاتی طور پر اس قدر پچلی سطح تک گر جائے گا کہ وہ اپنی قریب رہنے والے پڑ وسیوں کو گھریلو استعال کی وہ چیزیں جسے نمک ، بیاز ، دیا سلائی یا برتن وغیرہ جن کے دیئے سے اس کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوگا مگر وہ اپنی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے دیئے سے انکار کردے گا۔

(۲) \_ ایکن جس کے دل میں ایمان ویقین کی تم روتن ہوگی، جے اس بات کا یقین ہوگا کہ مرنے کے بعداس کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اسے آخرت کی پڑا اور گرفت کا ڈراور حساب کتاب کا خوف ہوگا ایسے خص کا رویہ، انداز فکر، اخلاق اور کردارا ایک کا فر اور منافق ہے بہت مختلف ہوگا۔ اس کے ہم کل میں اللہ کی رضا وخوشنود کی کار نگ جملکانظر آئے گا۔ اس کو آخرت کی فکر بے چین کے رکھے گی۔ وہ پہتے ماور بے آمرا بچوں کے ساتھ شفقت ومجت کا ایسا برتا و کر ہے گا جس سے ان کے ساتھ ہدر دی، مجت اور غم خواری کا حق اور ہے گا۔ اس کو آخرت کی فکر ہی دامن گیر ہوگی کہ وہ اور اس کے بنچ حق ادا ہو سکے گا۔ آگر وہ خود کھائے گا اور اپنے بال بچوں کو کھلا کے گا تو اس کو اپنے پڑوت کی فکر بھی دامن گیر ہوگی کہ وہ اور اس کے بنچ رات کو بھو کے نہ سور ہے ہوں۔ وہ نہ صرف اپنے پڑوسیوں ، غریبوں بھتا جوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھے گا بلکہ وہ دو مروں کو مجمی ان کے ساتھ حسن سلوک کی طرف راغب اور ستوجہ کر ہے گا۔ ایسا آدمی ہرعبادت کو خاص طور پر نماز وں کوان کے پورے آداب، خشو ع وضعوع اور وقت پر ادا کر سے گا اور وہ اس نصور ہے نماز میں پڑھے گا کہ وہ احکم الحال کیس نے دربار میں حاضر ہے۔ اس کا ہم کمل محض اللہ تعین کے دربار میں حاضر ہے۔ اس کا ہم کمل مور خوشنود کی کر فیصلہ کرسکا ہے کہ یہ دوست میں جو سکتے ہیں؟ ہم گر خبیس بان دونوں میں سے ایک مخض وہ ہو جو قیامت کے دن جہم کا ایندھن بن جائے گا اور دو مراجنت اور اس کی تمام راحتوں کاحق دار ہوگا۔

#### الله الماعون عنوا

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْزُ الرَّحِيَ

ٱڒۼؽؗؾ ٲڵۮؚؽؽػڐؙؚٛٛٛٛڹٳڵڐؚؽڹ۞۫ڣۮڔڬٲڵۮؚؽؽػٛٵٞؽؾؽۿ ۅؘڵٳۼڞؙۼڶڟۼٳۄٳڶۄۺڮؽ۞۫ڣۘۅؽؙڴٳٚڷڡؙڝڵؿؽ۞ؗٲڵٳؽؽؙڰۯۼٞ ڝؘڵٳؿڡۄٞڛٵۿۅٛڹ۞۫ٲڵٙۮؚؽؽۿؙۄ۫ؽڒٵٷۏڽ۞ۊؿؽڹڠٷڹٵڵؽٵۿٷؽ۞

#### نرجمه: آیت نمبرا تا ک

کیا آپ نے اس کودیکھا جوانصاف کے دن (قیامت کے دن) کو جھٹلا تا ہے۔ پھروہ پیتم کو دھکے دیتا ہے۔ اور مختاج کو کھانا دینے کی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ پھرا لیسے نمازیوں کے لئے بولی خرابی ہے جواپی نمازوں میں غفلت ہرتے ہیں۔ وہ جود کھاوا کرتے ہیں اور روزمرہ ہرتے کی چیز تک کومنع کردیتے ہیں۔

#### لغات القرآن آيت نبراتا

اَرَءَ يُتَ كياتون ديكها اللِّدِينُ انصاف كادن - تيامت

يَدُعُ وَ الْعَادِيَاتِ

لَا يَحُضُّ آماده بيس كرتا

سَاهُوُنَ بِخِرِيستى كرنے والے

يُوَآءُ وُنَ وه دَكُماتَ بِين

يَمُنَعُونَ وهُ عَمَرَتِين اَلُمَاعُونُ بريخ کا (چيونُ چيونُ) چيزين

## تشريخ: آيت نمبرا تا ٧

چند جملوں پر مشتمل سورۃ الماعون میں فکر آخرت ،حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس قدر خوبصورتی سے ارشاد فر مایا گیا ہے کہ اس میں غور وفکر کرنے والا کسی کے حق میں کمی کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ فر مایا

اَرَا اَیْتَ اللّه یَن کویم الله یک نیک فرک بولیدین: کیا آپ نے دیکھا کہ ون 'الدین' کو جھٹلاتا ہے۔ ممکن ہاں سورت
میں نی کریم الله یک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہویا ہرد کھنے والی آ کھ کواس طرف متوجہ کیا ہوکہ کیا تم نے بھی اس بات پرغور وفکر کیا
ہے کہ 'الدین' کو جھٹلانے والوں کا مزاج کیسا بن جاتا ہے کہ وہ اپنے پرائے کسی کا خیال تک نہیں کرتے ۔ علماء مفسرین نے فرمایا
ہے کہ ''الدین' سے مراد انصاف کا دن یعنی قیامت کا دن ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ملت اسلامیہ اور دین اسلام
ہے۔ بہر حال قیامت کے دن اور ملت اسلامیہ کے سچے اصولوں کو جھٹلانے والوں کا یہی مزاج ہوسکتا ہے کہ وہ ایک غریب اور پیتم
کے ساتھ حسن سلوک اور مشفقانہ برتا و کرنے کے بجائے اس کو ذکیل وخوار کرتے ہیں اور اس کو نود بھی دھے دیے ہیں اور ہر خض
کے سامنے اس کو اس قدر نیچا اور ذکیل کر دیتے ہیں کہ ہمخض اس کو دھکے دے کر اپنے قریب نہ ہی ہے دے۔ ایسا مخص نہ تو خود
ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے اور نہ دور مروں کو اس راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مجبوروں ، غریبوں اور تیبیوں کے ساتھ وہ تخف سنگ دلی کا مظاہرہ کرسکتا ہے جس کواس بات کا یقین ہی نہ ہوکہ اسے بھی ایک دن مرکر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ جس کوآ خرت ، قیامت اور ملت اسلامیہ کے اصولوں کا لحاظ نہیں ہوتا وہی نمازوں میں سستی کا بلی کرتا ہے۔ اس کا کوئی کام اللہ کی رضا وخوشنودی بھے لئے نہیں ہوتا بلکہ ستی شہرت اور وقتی واہ واہ کے لئے ہوتا ہے تا کہ ہر خض اس کی دریا دلی کا قائل ہوجائے۔ وہ زکوۃ تو کیا اداکرے گا اپنے پڑوسیوں کو وہ معمولی چیزیں دینے سے بھی تنجوی کرے گا جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یعنی وہ برتنے کی معمولی چیزوں سے بھی انکار کر دیگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پریقین ہی ہے انسان کے مزاج ،عقیدہ اور ذبین میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جس کو قیامت انکار کر دیگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پریقین ہی ہے انسان کے مزاج ،عقیدہ اور ذبین میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جس کو قیامت کا لیقین ہی نہ ہواور آخرت کی گرفت اور پکڑ کر انکار کرتا ہے اس میں انسا نیت کی بھلائی اور محبت کے جذبے سئل دلی کا مزاج پیچا سکتا ہے۔ کہاں کے حسن سلوک سے خود اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

وَلاَ يَحْتُ فَى مَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ: وه سكين كِهان برآ اده بيس كرتا يعنى نية خوداس كواس بات كى توفيق بوتى به كدوه بحوكول اور فاقد زده لوگول كى الدادواعانت كرے ندا بي كمر والول اور دوست احباب كواس كى طرف متوجه كرتا به كدوه غريول اور مسكينول كاخيال رهيس فكرآ خرت ہے بنياز فيخص فضوليات ميں تو بزاروں كى رقم خرج كردے كالكين كى مسكين بختاج اور فقر و فاقد ہے بے حال محف كے حال پر دم نہيں كرے كا۔ اس كے برخلاف بروه محف جس كوالله ورسول كے احكامات كالحاظ بوگا وہ خود بھى كھائے كا اور اس بات كا بھى خيال ركھ كاكماس كے بروى يار شتدوار ميں كوئى بھوكا تونيس ہے۔

فَوَيْلَ قَلِي الْمُصَلِّيْنَ أَلَّ ذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ: ان لوگوں کے لئے بری خرابی ہوتا ہے عفلت اختیار کرتے ہیں۔ مرادیہ ہوتا ہے کہ نماز وں سے اس درجہ غفلت اختیار کرتے ہیں کہ نہ تو ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کس عالی شان دربار ہیں حاضر ہیں۔ نہ خثوع وضعوع کا خیال رکھتے ہیں نہ وقت کی پابندی کا ہمی نماز پڑھ لی بہت فرق پڑھی۔ نماز پڑھی تو دو چار ہمی نماز ہیں عامل ارلیں۔ قرآن کریم اورا حادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک موئن اور منافق کی نماز ہیں بہت فرق ہے۔ موئن کی نماز ہیں اللہ کی عرادت و بندگی کا پورا پورا خیال ہوتا ہے۔ وقت کے اندروہ نماز کو ادا کرتا ہے۔ وہ بی برت اللہ کی تو فق ہے آج وہ اپنا اللہ کے عالی شان در بار میں حاضر ہے۔ وہ فکر آخرت کو ادراصولوں کی پابندی کرتا ہے وہ بی ہمی دنیا کو دکھا نے کے کی طرح کی ستی ، کا بلی اور دکھا وانہیں کرتا۔ اس کے برخلاف منافق کی نماز کے لئے فر مایا گیا ہے کہ وہ جب بھی دنیا کو دکھا نے کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس میں ذوق وشوق کے بجائے کا بلی ستی اور اکتا ہے کا انداز نمایاں ہوتا ہے۔ نی کریم عیات نے کا بلی ستی اور اکتا ہے کا انداز نمایاں ہوتا ہے۔ نی کریم عیات کو دکھا نے نے فر مایا کہ منافق آب کو اس کے درمیان کئی جاتا ہے (ایمن سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان کئی جاتا ہے (ایمن سورج ڈو بے گلتا ہے تو) تو اٹھ کر (مرنے کی طرح) دو چار شوکی مورج شیطان کے دو میات کو در بیل میں دو چار شوکی میں دورا تھوکیں

حضرت ابن ابی وقاص سے ان کے صاحبر اوے حضرت مصعب ابن سعدروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جونماز میں غفلت کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ بیدہ لوگ ہیں جونماز کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں۔ (ابن جریر یہ بیتی )۔

ای طرح حضرت مصعب کی ایک دوسری روایت بھی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے بوچھا کہ آپ نے اس آیت پرغور کیا؟ کیا اس کا مطلب نماز کوچھوڑ دیتا ہے؟ یااس سے مرادنماز پڑھتے ہوئے آ دمی کا خیال ادھرادھر چلا جانا ہے۔اور کیا ہم میں سے

اییا کوئی خص بھی ہے جس کا خیال ادھرادھرنہ بھٹک جاتا ہو؟ آپ نے جواب دیا کہاس سے مرادنماز کے وقت کوضائع کرنا اوراسے وقت سے ٹال کریڑھنا ہے۔ (ابن جریر ۔ بقیم)

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فی صلاحم ساھون نہیں فرمایا بلکہ عن صلاحم ساھون فرمایا۔ یعنی وہ لوگ جو نماز وں سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ پڑھی نہ پڑھی ہے پڑھی تو وقت ٹال کر پڑھی ،او پرے دل سے اکتاب نے ساتھ پڑھی اور پھراس نماز میں بھی پورادھیان نماز کی طرف نہیں بلکہ اپنے وجوداور کپڑوں سے کھیلنے میں گذرجا تاہے۔

ساھون کی وضاحت اس مدیث ہے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی کریم ﷺ ہے عرض کیا۔ ساھون کیا ہے؟
آپﷺ نے فر مایا اضاعةُ الوقت ۔ یعنی نماز کے وقت کوضائع کرنا۔ یا وہ منافق مراد ہیں جونماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ
نہیں دیتے اور غفلت میں مبتلا رہتے ہیں۔ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر نماز جاتی رہے تو اس پروہ ندامت تک کا اظہار نہیں
کرتے۔ رکوع اور سجدوں کے آداب کا خیال نہیں کرتے۔

الله تعالی جمیس نمازوں کو بوری طرح اداکرنے اوران کے آداب کالحاظ رکھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

د کھاوا، ریاکاری: اللہ تعالی نے فرمایا کہ'' اُلّی نیکن کھی گرا ہُون ''یعیٰ وہ لوگ جوریا کاری کرتے ہیں۔اصل میں مومن کے ہرکام میں ایک اظلاص ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے اللہ راضی ہوجائے اوراس کی رضاو خوشنو دی حاصل ہوجائے لیکن منافق کی پہچان ہے ہے کہ اس کا ہرکام دنیا کودکھانے ،نمود و نمائش اللہ راضی ہوجائے ۔ دراصل دکھاوے اور ریا کاری کا کمل انسان کی وجنی اور قبی بیاری کا دوسر انام ہے۔ وہ ہروت اس فکر میں رہتا ہے کہ لوگ اس کے حسن ممل کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔اللہ تعالیٰ ہمیں ریا کاری کے اس بدترین جذبے سے محفوظ میں رہتا ہے کہ لوگ اس بدترین جذبے سے محفوظ میں درمام کی تو فیق عطافر مائے جس سے اللہ کی رضاو خوشنو دی حاصل ہو سکے۔

وَيَهُنَعُونَ اُلهَا عُونَ اُلهَا عُونَ: وه عام استعال کی چیزیں جیسے نمک ، مرچ ، مصالحہ ، دیا سلائی آگ اور کھانے چیخ کی معمولی چیزوں کے دینے معمولی چیزوں کے دینے معمولی چیزوں کے دینے سے بھی تنجوی اور بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کے دید ہے ہے اس کا کوئی خاص نقصان ہیں ہوتا۔ مثلاً پڑوس میں ایک خاتون کھانا پکار ہی ہیں۔ ان کے پاس سب پچھ ہے مگر نمک ختم ہوگیا یا مرچ مصالح ختم ہوگیا۔ اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر منگوا سکے اس حالت میں اگروہ ان معمولی چیزوں میں سے کسی چیز کو ما تک لے تو بین تو کوئی عیب ہے اور ندان چیزوں کے دینے میں کی حتم کا نقصان ہے۔ اصل میں اللہ یہ فرمار ہے ہیں کہ جس کا آخرت پریقین کامل ہوتا ہے وہ بھی ایسی گری ہوئی حرکتیں نہیں کرسکتا کیونکہ ہماری اخلاقی زندگی میں فکر آخرت ایک فیصلہ کن طاقت کانام ہے۔

پاره نمبر ۳۰

عدم

سورة نمبر ۱۰۸

الكوتر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# التعارف سورةُ الكؤثر

## بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

عرب دستور کے مطابق اپنی اولا د خاص طور پر بڑے بیٹے کے نام پر'' کنیت''
رکھنے میں بڑا فخرمحسوں کرتے تھے جیسے ابوطالب، ابولہب، ابوجہل وغیرہ۔ جب نبی کریم سے اللہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوگیا اور
آپ سے کے صاحبزادے حضرت قاسم اور دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوگیا اور
آپ سے کھا کے کے صرف چار بٹیاں حضرت زینب جضرت رقیہ جضرت ام کلاؤم اور حضرت فاطمہ اور کئیں تو قریش سرداروں نے آپ کو' اہتر'' کہنا شروع کردیا یعنی اولادے محروم۔ جس کے

| 108     | سورت نمبر    |
|---------|--------------|
| 1       | ركوع .       |
| 3       | آيات         |
| 10      | الفاظ وكلمات |
| 37      | حروف         |
| مكةكرمه | مقام نزول    |

کوئی بیٹا نہ ہو۔ یہ طعنے دینے میں اگر چہ ابوجہل، ابولہب، کعب ابن اشرف یہودی اور عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ کے علاوہ بہت سے
لوگ تھے کین عاص ابن وائل کے سامنے جب آپ کاذکر کیاجا تا تو وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو۔ اب کوئی فکر کی بات
نہیں ہے وہ تو (نعوذ باللہ) ابتر ہیں۔ یعنی جب ان کا انتقال ہوجائے گا تو ان کی نسل نہ چلے گی اور کوئی ان کا نام لیوا تک ندر ہے گا۔

کر یم عظیظ ایک طرف تو اولا دنرینہ کے انتقال پر رنجیدہ تھے دوسری طرف کفار قریش کے طعنوں نے آپ کو اور بھی رنجیدہ کر دیا تھا۔
اس موقع پر اللہ تعالی نے تین آیوں پر مشمل ''سورہ کو ٹر'' نازل فر ماکر آپ کو تسلی دی اور فر مایا کہ اے نبی تعلق ابھم نے آپ کو خیر کیثر
لیعنی نہر کوثر ، میدان حشر میں حوض کوثر ، قر آن کر یم اور اطاعت گذار جماعت صحابہ فی غیرہ عطاکی ہے اور آپ کے ذکر کو قیامت تک کے
لئے بلند کیا ہے۔ اس طرح آپ کی روحانی اور جسمانی اولا دآپ کا نام روثن رکھے گی۔ فر مایا کہ آپ کو اہتر کہنے والے خود دنیا سے اس طرح بے نام ونشان ہوجا کیں گے کہ کوئی ان کا نام لیوا تک نہ رہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا ہے کہ آپ دین اسلام کی سر بلندی کے مقصداور مشن کو جاری رکھنے کے لئے نمازیں پڑھئے اور قربانی پیش کرتے رہے کیونکہ نماز جیسی عظیم عبادت اور جانی ، مالی قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی بدخواہی کرنے والا ، عداوت اور دشمنی رکھنے والا اور جوعیب لگار ہا ہے اور آپ کی تو بین کرر ہا ہے وہ 'اہتر' 'بعنی بے نام ونشان ہوجائے گا۔ آپ کواللہ نے 'خیر کثیر'' عطا فرمائی ہے۔ خاص طور پر جنت کی نہر کو ثر جونہایت جسین وخوبصورت ہوگی وہ عطا کردی گئی ہے (شب معراج آپ نے اس نہر کود یکھا بھی ہے )۔ اور فرمایا کہ میدان حشر میں جہاں لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے آپ کوابیا حوض کو ثر عطا کیا جائے گا جس میں پانی تو جنت کی نہر کو ثر سے لایا جائے گا اور جواس پانی کو پی لے گا جنت میں داخل ہونے تک اس کو بھی پیاس نہ لگے گ۔ میں میں پانی تو جنت کی نہر کو ثر سے لایا جائے گا اور جواس پانی کو پی لے گا جنت میں داخل ہونے تک اس کو بھی پیاس نہ لگے گ

وہ دنیااور آخرت دونوں کے اعتبار سے خبر کثیر ہے'۔ حوض کو ٹرجو نبی کریم ہیں گئے گی امت کومیدان حشر میں سیراب کرے گی اس میں پانی جنت کی نہر کو ٹرسے لایا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو اس حوض کو ٹرسے روک دیا جائے گا۔ نبی کریم ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے البی ! بیتو میرے ہیں۔ اللہ تعالی فرما ئیں گے کہ اے نبی تھی ! آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ حوض کو ٹرسے ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا جو آپ کے بعد اسلام سے بھر گئے تھے اور اپنی منافقا نہ روٹ سے اہل ایمان کو دھوکا دیتے رہے تھے۔ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی منافقت کھل کر سب کے سامنے آگئی۔ یہ بیاسی بات کی ان کو مزادی جائے گا۔

قریثی سردار رسول اللہ عظیمہ کی دشمنی اور مخالفت میں اس قدر پھر دل ہو چکے تھے کہ حضور اکرم علیہ کے بیٹوں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کے انتقال پر آپ علیہ کولی دینے کے بجائے طعن اور طنز کے تیر چلانے سے بازنہیں آرہے تھے۔ قلبی شفاوت، ہے رحمی اور رسول دشمنی کی بھی ایک حد ہوتی ہے لیکن ان کا بیرحال تھا کہ جب آپ کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہوگیا اور آپ ہے انتہا رنجیدہ تھے اس وقت بھی وہ اظہار ہمدردی کے بجائے طنز کے تیر چلارہے تھے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ علی کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم سے (جن کی وجہ سے عرب کے لوگ آپ علیہ کو ابوالقاسم کہا کرتے تھے )۔ ان سے چھوٹی حضرت زین بھیں پھر حضرت عبداللہ نے وفات کے بعد حضرت ام کلٹو ٹم ، حضرت رقیہ اور حضرت فاطم تھیں۔ ان میں سے حضرت قاسم کا انتقال ہوا پھر حضرت عبداللہ نے وفات فرمائی۔ اس طرح آپ علیہ کی صرف چار بیٹیاں رہ گئیں۔ اس پر عاص ابن وائل نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہوگئی۔ اب وہ ابتر ہیں لین ان کی جڑیں کٹ ٹی ہیں۔ بعض روایات میں عاص ابن وائل کے بیالفاظ بھی آتے ہیں کہ اب محمد علیہ اس کے لوئی بیٹا نہیں ہے جوان کا قائم مقام سنے گاجب وہ مرجا نمیں گے تو دنیا سے ان کا نام مث جائے گا در ان سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہی بات حضرت عبداللہ کی وفات پر ابوجہل نے بھی کہی تھی۔ جب حضورا کرم ہوگئے کے صاحبز ادے کا انتقال ہوا تو آپ کے قیق پچا ابولہ ہب جس کا گھر آپ کے گھر کے برابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خبری سائی کہ آجی رابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خبری سائی کہ آجی رابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خبری سائی کہ آجی رابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خبری سائی کہ آجی رابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خبری سائی کہ آجی رابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خبری سائی کہ آجی رابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوش خبری سائی کہ آجی رابر تھا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا دوڑا ہوا کہ میں دور اس کے کھی جن سے دور کیا تھا کہ کہ جن دور اس کھی تھیں۔

ایک قریشی سردار عاص ابن وائل مہمی کے سامنے جب رسول الله عظیمی کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا کہ ان کی بات چھوڑووہ تو ایک ابتر ( شخص ہیں جن کی جڑ کٹ چکی ہے) کیونکہ ان کے پاس کوئی اولا دخرید نئیبیں ہے کل ان کا کوئی نام لیوا بھی ندرہے گا۔اس طرح عقبہ ابن ابی معیط بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔

یہ اس قدر دل دہلا دینے والی صورتحال تھی کہ ایک طرف تو نبی کریم ﷺ کو اولا دکا شدید صدمہ تھا اور دوسری طرف سرداران قریش ہمدردی کرنے کے بجائے طنز کرتے ہوئے نداق اڑار ہے تھے اوران دل شکن حالات میں وہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام ؓ کوطرح طرح کے طعنے دے رہے تھے اورستار ہے تھے۔ آپ بہت زیادہ رنجیدہ اورفکر مند تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں حضور اکرم سے ہمارے درمیان موجود تھے۔ اتنے میں آپ سے پہلے پر کھا وکھ کاری ہو گئی۔ پھھ دریے بعد نبی کریم سے نے مسکراتے ہوئے اپنے سرمبارک کواٹھایا تواس وقت موجود پھھ کا ہم کرام نے عرض کیایا رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرار ہے تھے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ نے میرے او پرایک سورت نازل کی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر آپ سے نے نور ہوگور کی تلاوت فر مائی۔ اس کے بعد آپ سے نے نے کابٹے نے صحابہ نے عرض کر آپ سے نے نور ہوگور کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کارسول ہی جانتے ہیں۔ آپ سے نے فر مایا کہ وہ ایک نہر ہے جو میرے دب نے مجھے عطا فر مائی ہے۔ (مسلم منداحمہ بھی )

جب نبی کریم تی نے اعلان نبوت فر مایا اور کفار کی خالفتوں نے شدت اختیار کرلی اور پوری قوم دشنی پرتل گئی تھی ظم و ستم کے پہاڑتو ڑے جارہے تھے، ہر طرف سے خالفتوں کے طوفان اٹھ رہے تھے اور حضورا کرم تیک جسبان تک پیغام پہنچارہے تھے تو دور دور تک کسی کامیا بی کے آثار بھی نہیں تھے اسی دوران آپ تیک کو اولا دکا شدید صدمہ پہنچا۔ اس وقت اپنے اور غیر ہمدر دی کرنے کے بجائے ایسی دل شکن با تیں کررہے تھے جس سے دل چھانی ہوجا تا ہے۔

# بِسُدِ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيْنِ مِنْ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيْنِ مِنْ اللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِيْنِ مِنْ الم

إِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْتُرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحُرْقِ إِنَّ شَانِئُكَ مُوَالْكَبُنُّ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۳

بِشکہم نے آپ ﷺ کوکوڑ (خیرکٹیر)عطاکیا۔ تو آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی سیجئے بے شک آپ کادشن ہی ہے نام ونشان ہوجائے گا۔

#### لغات القرآن آيت نمبراتا

اَعُطَيْنَا ہم نے عطا کیا اَکُو ثَوُ خَرِک مِرْ اِحْرِی کُورُ خَرِک مُرْ اِحْرِی کُورُ اِلْکُو ثُورُ اِنْکُر اِنْکُورُ اِنْکُر اِنْکُورُ اِنْکُر اِنْکُورُ اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُورُ اِنْکُر اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُورُ اِنْکُر اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُر اِنْکُورُ انْکُورُ اِنْکُورُ اِنِنْکُورُ اِنْکُورُ اِن

## تشریخ: آیت نمبرا تا

قریشی سرداراورمشرکین مکہ نبی کریم ﷺ کی دشمنی میں اس قد رہے رحم ، بدلحاظ اور پھر دل ہو چکے تھے کہ جب نبی کریم ﷺ کی دشمنی میں اس قد رہے رحم ، بدلحاظ اور پھر دل ہو چکے تھے کہ جب نبی کریم ﷺ کے صاحبزادے حضرت قاسم اوران کے بعددوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا انقال ہواتو آپ کواس غم کے موقع پرتسلی اور دلا سہ دینے کے بجائے انہوں نے اس پر کھلم کھلاخوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اب ان کے ہاں صرف چار بیٹیاں رہ گئی ہیں گئین وہ اولا دنرینہ جن سے کسی محض کی نسل چلا کرتی ہے اب باقی نہیں ہے لہذا کسی غم اور فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا محض جوسب

630

المع

سے کٹ جائے۔ اولا درینہ باتی ندر ہے تواس کو "اہتر" کہا کرتے تھے یعنی جو بہت جلد بے نام ونشان ہوجائے گا اور کوئی اس کا نام لیوا تک ندر ہے گا۔ نبی کریم سے تھ اولا د کے غم سے نٹر حال تھے۔ دوسری طرف قریشی سر دار جوزیا دو تر آپ کے عزیز ہی تھ آسلی دینے کے بجائے طنز ، نداق اور دل تو ڑنے والی با تیں کرر ہے تھے۔ ان دل شکن حالات میں آپ بہت رنجیدہ اور فکر مند تھے کہ اللہ نے آپ کوٹسلی دینے کے لئے سور ہ کوٹر نازل فر مائی۔ حضرت انس ٹیمیان کرتے ہیں کہ حضورا کرم تھے تھ بمارے درمیان موجود تھے۔ اسے میں آپ پر ایک او تھے جیسی کیفیت طاری ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ تھے نے مسکراتے ہوئے اپنے سر مبارک کواٹھ ایا تو بچھ حاب کرام نے نے مسکرانے کا سبب پوچھا۔ آپ تھے نے فر مایا کہ اللہ نے میرے او پر ایک سورت نازل فر مائی ہے اور پھر ہم اللہ اللہ اور اس کرام نے مسکرانے کا سبب پوچھا۔ آپ تھے نے فر مایا کہ اللہ نے میرے او پر ایک سورت نازل فر مائی ہے اور پھر ہم اللہ اللہ اور اس کارسول ہی بہتر جانے ہیں۔ آپ تھے نے فر مایا کہ وہ ایک نہر ہے جو میرے دب نے مجھے عطافر مائی ہے۔ (مسلم ۔ منداحمہ نیقی) کارسول ہی بہتر جانے ہیں۔ آپ تھے نے فر مایا کہ وہ ایک نہر ہے جو میرے دب نے مجھے عطافر مائی ہے۔ (مسلم ۔ منداحمہ نیقی) احادیث میں کوثر ، دوش کوثر ، نہر کوثر کوکا فی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

حفرت انس فرماتے ہیں کہ شب معراج آپ کونہر کوثر کی سیر کرائی گئی۔اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ اس نہر کے اندر تراشے ہوئے موتی اور ہیروں کے تبے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی تہہ کی مٹی مشک اذفر جیسی تھی۔ نبی کریم سی نے جب اتن خوبصورت نہر کودیکھا تو حضرت جرئیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جرئیل نے بتایا کہ بیدہ نہر ہے جواللہ نے آپ کوعطا فرمائی ہے۔(منداحمد۔ بخاری مسلم۔ابوداؤد۔تر فدی۔ابن جریر)

اس طرح کی ایک روایت حضرت عبدالله ابن عمر سے بھی کی گئی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتیوں اور ہیروں پر بہدری ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبو دار ، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ مختد ااور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ (منداحمد۔ ترندی)

ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نہر کا پانی دودھاور جاندی سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ مختذا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔اس کی تہدکی مثل سے زیادہ خوشبودار، اس پر آسان کے تاروں جتنے کوزے (برتن) رکھے ہوئے ہوں گے جواس کے پانی کو پے گااس کو پھر بھی بیاس ندگے گی اور جواس سے محروم رہاوہ بھی سیر اب نہ ہوگا۔

نہرکوٹر اور حوض کوثر کی جوتفصیلات ارشاد فر مائی گئی ہیں اس کے مطابق میدان حشر میں جہاں ہر طرف بخت گرمی اور شدید پیاس ہوگی اور لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے کہ میدان حشر میں ایک حوض یعنی تالاب قائم کی جائے گی جواس قدر وسیج اور پھیلی ہوئی ہوگی جیسے ایلہ سے صنعا تک (بخاری۔ تر نہ ی)

اس حوض کوٹر میں جنت کی نہر کوٹر سے دو نالیاں نکالی جا ئیں گی جن کے ذریعہ نہر کوٹر کا پانی حوض کوٹر میں جمع ہوگا۔اس حوض کوٹر پرسب سے پہلے نبی کریم ﷺ پنچیں گے اور اپنی امت کے پیاسوں کو حوض کوٹر سے پانی پلائیں گے یقینا ان سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہ ہوگا کیونکہ حوض کوٹر کا پانی چینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ لگے گی لیکن اس موقع پر پچھووہ بدنصیب لوگ بھی ہوں مے جنہیں حوض کوٹر پرآنے سے روک دیا جائے گا۔اس کی تفصیل یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اس حوض کوٹر سے وہ لوگ ہٹادیئے جائیں گے جوآپ علی کے بعد اسلام کی تعلیمات سے پھر گئے تھے یا نہوں نے منافقت اختیار کرر کھی تھی۔خلاصہ سے کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو کہتے تھے کہ آپ ابتر (بنام ونثان) ہوگئے ہیں ان سے فرمایا ہے کہ حضرت محمصطفیٰ علیہ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا فیض اس دنیا تک ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن اس میدان میں بھی جاری رہے گا جب لوگ بیاس سے تزپ رہے ہوں گے۔فرمایا اِنَّا اَعُطَیْناکَ اَلْکُوتُوزَ: اے نِی علیہ بیٹ کے جو کے شک ہم نے آپ کو "عطافر مایا ہے۔

کوڑ کے معنی ہیں ہرطرح کی خیر، بھلائی۔ ہرایک نعت جو بہت کڑت ہے ہو۔ یعنی اے نبی ﷺ آپ کو اللہ نے قرآن کریم اور علم و حکمت کی دولت سے مالا مال فر مایا ہے۔ ہرجگہ آپ کا نام بلند کیا ہے۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہیں آپ کا نام بھی اور علم و حکمت کی دو مانی اولا داس کثرت سے ہوگی کہ وہ دن رات آپ پر درود و سلام بھیج رہی ہوگی۔ آپ کے ہاتھوں ایک الیے مقدس اور پاکیزہ جماعت تیار ہوگی جو دین اسلام کی دعوت کو ساری دنیا تک پہنچائے گی اور یہ سلیلہ قیامت تک قائم رہ کا۔ یہ ہوہ وہ وہ گا۔ یہ ہوہ کی مقدس اور پاکیزہ جس کا فیض صرف اس دنیا تک نہیں بلکہ قیامت تک چاتار ہے گا۔ لہذا ہے نام ونثان تو وہ لوگ ہوجائیں گا۔ یہ ہوہ کو شرخ س نا فیض صرف اس دنیا تک نہیں بلکہ قیامت تک چاتار ہے گا۔ لہذا ہے نام بلند ہور ہا ہے اور گے واللہ کے نافر مان اور ناشکرے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج و نیا کے گوشے گوشے میں نبی کریم ﷺ کا نام بلند ہور ہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ فیصل لو بلک کو انگوری کے اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور نحر (قربانی) کیجئے۔

علاء نے اس نے پانچ وقت کی نمازیں مراد کی ہیں یعنی اے نبی علی آپ پانچوں نمازوں کوادا ہیجئے۔ ہوسکنا ہے اس سے بقط عید کی نماز مراد ہوجس کے بعد قربانی کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ چونکہ بدنی عبادات میں سب سے افضل نماز ہی ہے اور پھر مالی عبادات میں سب سے افضل نماز ہی ہے اور پھر مالی عبادات میں سن نح " کرنا ہے یعنی قربانی پیش کرنا ہے۔ یعنی اے نبی تھی اسٹ ہے جس پرساری امت کل کرتی ہے اور انشاء اللہ کیٹر "عطافر مایا ہے اس نعت کا شکر نماز اور قربانی کے ذریعہ پیش سجے۔ یدوہ سنت ہے جس پرساری امت کل کرتی ہے اور انشاء اللہ قیامت تک کرتی رہی گی۔ اِنَّ شَافِئَکُ کھو الْاَ بُترُن اللہ عرفر وم ہونے اور اولا در یہ ہے کروم ہونے کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ گا۔ این میں کا شخ ، نامر ادہونے ، ذرائع رسل ورسائل سے محروم ہونے اور اولا در یہ ہے کہ وہ کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ آج وہ تگ جو دان کی اولا دیں بھی ان کی طرف نسبت کرنے کو این تو ہیں بھی ان کی طرف نسبت کرنے کو این تو ہیں بھی ان کی طرف نسبت کرنے کو این تو ہیں بھی ان کی طرف نسبت کرنے کو این تو ہیں بھی ان کی طرف نسبت کرنے کو این تو ہیں بھی این کی کریم عیا ہے اور آپ بھی ہی کہ ورمائی اولا دقیامت تک آپ کی نام کوروش کرتی رہے گی ورمایا کہا مے وہ کی ان موروش کرتی رہے گی تو ہیں بھی ان کی طرف نسبت کرنے میں ہو تھی این کوروش کرتی رہے گی تو ہیں بھی ان کی طرف نسبت کرنے میں ہو تھی این کوروش کرتی رہے گی کہا تھی کہ خور ان کی اوروش کرتی رہے گی کوروش کرتی رہے گی کوروش کرتی رہے گی تو ہیں ہو تھی این کوروش کرتی رہے گی کوروش کرتی رہے گی تو ہونی کی کونالفت کرنے والے بینام وہ تا میں گرد کریں گی گی کوروش کرتی وہائی اولا دقیامت تک آپ کی ناموں کی کوروش کرتی وہائی آپ کی ناموں کی کونالفت کرنے والے بینام وہ نامی ہوگیں گیں گی رہ کی روحانی اولا دقیا مت تک آپ کی نام کوروش کرتی وہائی آپ کی تو ایک کی ناموں کی کوروش کرتی وہائی آپ کی خور ان کی ناموں کی کوروش کرتی وہائی آپ کی ناموں کی کوروش کرتی وہائی کی دورائی کی کوروش کرتی وہائی ان کی کوروش کرتی وہائی اولا دقیا مت تک آپ کی ناموں کی کوروش کرتی ہو گی کی کوروش کرتی ہو گی کوروش کرتی ہو گی کوروش کرتی ہو گی کی کوروش کرتی ہو گی کوروش کرتی ہو کی کوروش کرتی ہو گی کوروش کرتی ہو کی کوروش کرتی کی کوروش کرتی ہو کی کوروش کرتی کی کوروش کرتی ہو کرتی کرتی ہو کی کوروش کرتی ہو کی

پاره نمبر ۳۰

عد

سورة نمبر 9+1

الكافرون

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

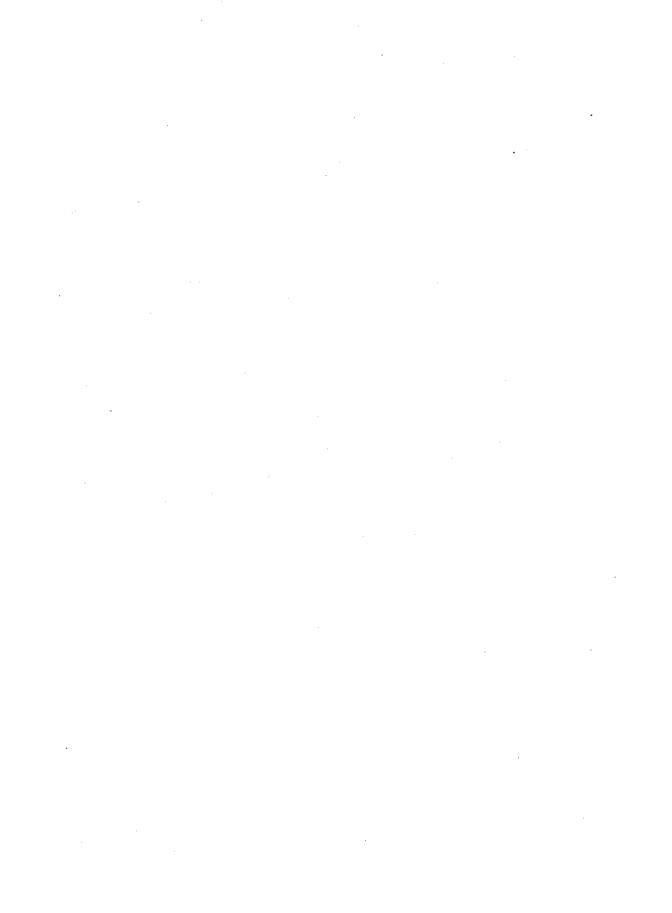

# ه الكَافرون الكَافرون الكه

## بِسُمِ الله الرَّحَمُ وْالرَّحِيَ

دین اسلام امن وسلامتی ، ہرایک سے حسن سلوک ، اعلیٰ اخلاق ، رواداری اور صلح مندی کو بہترین صفت قرار دیے کراس کی تعلیم دیتا ہے۔اس دین کی تبلیغ میں تشدد ، انتہا پہندی اور اپنے خیالات کو دوسروں پر زبر دئتی تھو پنے اور تھو نے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام صرف چندعبادتوں کا نام نہیں ہے بلکہ کممل نظام زندگی ہے جس کی بنیادیں عبادتوں پر رکھی گئی ہیں لیکن زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں

| 109       | سورت تمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | ركوع         |
| 6         | آيات         |
| 26        | الفاظ وكلمات |
| 99        | حروف         |
| مكة كمرمد | مقام نزول    |

دین اسلام اس کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ چونکہ دین اسلام ایک اصولی اور نظریاتی تحریک کا نام ہے جو حسن کر دار سے تو پھیلایا جاسکتا ہے لیکن تلوار اور قوت اور حکومت واقتد ار سے ظلم وستم کے آ کے وقتی طور پر لیکن تلوار اور قوت کے دور سے نہیں بھیلایا جاسکتا۔ دیکھا گیا ہے کہ طافت وقوت اور حکومت واقتد ار کے ظلم وستم کے آ کے وقتی طور پر لوگوں کے سرقو جھک جاتے ہیں مگر دل نہیں جھکتے کیونکہ دل تو اجھے اخلاق اور کر دار کی بلندی کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ اسلام نے سروں کوئیوں جھکایا بلکہ دلوں کو فتح کیا ہے۔ اس میں اس کی کامیا بی کار از پوشیدہ ہے۔

کفار قریش جوصرف چند بتوں کے سامنے جھنے کوعبادت بیجھتے تھے جب نبی کریم علی نے ان کے سامنے دنیا و آخرت میں کامیا بی کا بیغا م پہنچایا تو وہ بو کھلا اٹھے۔ ابتداء میں انہوں نے اس بلند ہونے والی آ واز کو معمولی سجھ کرنظر انداز کر دیالیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے بیغا م کی طرف ہرخض متوجہ ہو چکا ہے اور قبیلوں اور خاندانوں میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ تھیم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے نبی کریم علی کے سامنے اس تجویز کور کھ دیا کہ ہم کوئی ایساراستہ شروع کر دیا ہے اور وہ تھیم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے نبی کریم علی کے سامنے اس تجویز کور کھ دیا کہ ہم کوئی ایساراستہ نکال لیتے ہیں کہ جس سے ہماری قوم بھی تقسیم نہیں ہوگی اور ہرایک اپنے معبودوں کی عبادت بھی کرتا رہے گا۔ اس مسئلہ میں قریش میر دار ولید ابن مغیرہ ، عاص ابن وائل ، اسود ابن عبد المطلب اور امید ابن خلف وغیرہ سب سے آگے تھے۔ چنا نچہ حضر سے عبد اللہ این فال دے عباس نے بیان فرمایا ہے کہ قریش کے سرداروں نے آپ کے سامنے چند با تیں چش کیں (۱) کہنے لگے کہ ہم آپ کواتا مال دے عباس نے بیان فرمایا ہے کہ قریش کے سرداروں نے آپ کے سامنے چند با تیں چش کیس (۱) کہنے لگے کہ ہم آپ کواتا مال دے عباس نے بیان فرمایا ہے کہ قریش کے سرداروں نے آپ کے سامنے چند با تیں چش کیس (۱) کہنے لگے کہ ہم آپ کواتا مال دے

دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ رکیس اور مال دار خفس بن جائیں گے۔ (۲) آپ جس عورت کو پیند کریں گے ہم اس سے آپ کی شادی کرادیں گے۔ (۳) ہم آپ کی ہر بات مانے کے لئے تیار ہیں گر ہماری صرف اتن می شرط ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برانہ کہیں۔ ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں لات اور عزی کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت و بندگی کریں گے۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگرتم ہمارے معبودوں کو چوم لوتو ہم تمہارے معبود کی عبادت کرنے کو تیار ہیں۔ کفار قریش کی باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون کو نازل فرمایا جس میں دوٹوک انداز میں فرمادیا گیا کہ اے نبی ! آپ ان کا فروں سے کہدد یجئے کہ میرادین اور تمہارادین الگ الگ ہے۔ ہیں تمہارے معبودوں کی عبادت و بندگی نہیں کرسکتا اور نبتم میرے معبود کی بندگی کرتے ہولہذا میر ااور تمہاراراستہ الگ الگ ہے۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ وُالرِّحِيْ

قُلْ يَائِهُا الْكَفِرُوْنَ ﴿ لِآ اَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَلِآ اَنْتُمُ غِيدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ﴿ وَلِآ اَنَا عَابِدٌ مَّاعَبَدُ ثَمْ ﴿ وَلِآ اَنْتُمُ غِيدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ﴿ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿ وَلِي وَيِنِ ﴿ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعُبُدُ ﴿ لَكُمْ وَيُنْكُمْ وَلِي دِيْنِ ﴾

#### ترجمه: آیت نمبرا تا ۲

(اے نبی ﷺ) آپ کہد جیئے کہ اے کافروائم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرتے ہو ہیں کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتے ہواں۔ اور میں تمہارے ان معبودوں کی عبادت کرنے والانہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہواور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں ۔ تمہارے لئے تمہاراراستہ ہاور میں میرے لئے میراراستہ ہے۔

لغات القرآن أيت نبراتا

لَا أَعُبُدُ مِن عَبَادت نه كرون كا

تَعُبُدُونَ تَمْ (جن چيزوں کی)عبادت كرتے ہو

اَنْتُمُ تُم

لِيَ

دِينُكُم تهارادين

میرے لئے

## تشریخ: آیت نمبرا تا ۲

اتعاد وا تفاق، رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ ال جل کرر بنا ملح اورامن وسلامتی بیدوہ عادتیں اور صفتیں ہیں جنہیں اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے کین بے بنیاداتعاد وا تفاق کی باتیں، دنیاد کھاوے کے لئے زبانی رواداری کے نعرے، آپس میں مل جل کرر ہے اورایک ہوجانے کی منافقانہ باتیں کی طرح پندیدہ نہیں ہیں۔ تمام نداہب میں دین اسلام ہی وہ طریقہ زندگ ہے جس نے باہمی محبت، رواداری، حسن سلوک ہرانسان ہے بحثیت انسان ہمدردی، امن وسلامتی اور سلح صفائی کی اعلیٰ ترین تعلیم دی ہے لیکن جہاں بھی اسلام کے ابدی اصولوں کے بدل جانے اور اس کی بنیادوں کے اکھڑ جانے کا اندیشہ ہو'' اتحاد وا تفاق' کے نام پرالی کسی منافقانہ کاروائی کی قطعاً مخبائش نہیں ہے۔

اصل میں دین اسلام کے اصولوں میں تشدد، ظلم و جبر، انتہا پیندی، دہشت گردی، اپنے خیالات کوزبردی دوسروں پر شخونے کی کوشش کرنا اورا پی بات کواونچار کھنے اور زور زبردی کے ساتھ منوانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ دین اسلام ایک اصولی اور نظریاتی دین ہے اور اس بات سے ہڑخص اچھی طرح واقف ہے کہ نظریات کو مختلف طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے تا کہ انسان کاذبن و فکراس کے قبول کرنے برآمادہ ہو سکے۔

طاقت کے استعال سے وقتی طور پر سروں کو جھکا یا جا سکتا ہے کین ظلم و جبر اور طاقت کے ذریعہ دلوں کو جھکا ناممکن نہیں ہے کیونکہ دلوں کو توحسن کر دار ، اعلی اخلاق ، محبت اور خلوص کے ساتھ ہی جھکا یا جا سکتا ہے۔ چنا نچے جب نبی کریم سے نے قریش مکہ کو قرآن کریم کی آیوں کے ذریعہ اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ تمام انسانوں کی کامیا بی ایک اللہ کو مانے ، فکر آخرت اور بہترین اصولوں کو اپنانے میں ہے تو سارا عرب چونک اٹھا۔ اللہ کے گھر میں تین سوساٹھ بتوں کے سامنے اپنا ما تھا رگڑنے والے ، اپنی تمناؤں کے لئے ان بتوں کو اللہ تک چنجنے کا ذریعہ بھنے والے ، رسموں کی پابندیوں اور قبیلوں کے رسم ورواج میں جکڑے ہوئے لوگوں کے لئے دیا بی اور قبی کو ایندی جد بہتجھ کرنظر لوگوں کے لئے یہ ایک اور قبی جد بہتجھ کرنظر

انداز کردیالین جب کفار قریش نے اس بات کو محسوں کیا کتر یک کی سنجیدگی اور نی کریم بھٹے کی مقاطیعی شخصیت ہے ہر قبیلے کے لوگ بڑی تیزی سے متاثر ہور ہے ہیں اور دبنی اور فکری اعتبار سے آپ کے قریب ہوتے جارہے ہیں تب قریش سر داروں کو تشویش ہوئی۔ سب نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ اس سلسلہ میں آپ سے بات چیت کی جائے۔ کفار قریش نے سیجھ کر کہ اگر یہ تو کے ای طرح چلتی رہی تو خاندانوں اور قبیلوں کے رسم ورواج بھی برباد ہوجا کیں گے اور لوگ آپس میں تقسیم ہوجا کیں گے۔ تحریب ای طرح جلتی رہی تو خاندانوں اور قبیلوں کے رسم ورواج بھی برباد ہوجا کیں گے اور لوگ آپس میں تقسیم ہوجا کیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کا خلاصہ ہے کہ قریش کے بڑے سر دارولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، اسود ابن عبداللہ ابن خلف اور دوسرے بہت سے لوگ چند تجاویز لے کرنی کریم ہے گئے کے پاس آئے تا کہ ان تجاویز پر

کفار قریش نے یہ بی کہ اے جم تھے آب کی کہ اے جم تھے آب کو اتابال دے دیتے ہیں جس ہے آپ بال دار ہوجا کیں۔ اگر

آپ کی قبلے کی لڑکی کو پہند کرتے ہیں قواس ہے آپ کی شادی کر دی جائے۔ انہوں نے یہ بی کہا کہ ہم سب ل کر آپ کو اپناسر دار

ہنا لیتے ہیں اور ہم سب آپ کے یہ چھے چلنے کو تیار ہیں گر ہماری شرط ہیہ کہ آپ ہمارے معبود دوں کو برا بھلانہ کہیں۔ انہوں نے کہا

کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ ایک سال ہمارے معبود دوں لات اور عزبی کی عبادت کرلیں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت و بندگی کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے ہے کہ قربی شرداروں کی اس تجویز پر آپ خاموش رہے یعنی اللہ کے تھی اللہ کے تھی اللہ کے تھی اللہ کے تاب موقع پر سورة الکا فرون نازل فرمائی جس شرفر مایا کہ اے نبی تھی تاب است صاف صاف اعلان فرماد ہیں کہ تیس ہوسکتا۔ ہیں تبہارے معبود دوں کی مامنے نہیں ہوسکتا۔ ہیں تبہارے معبود دوں کی مامنے نہیں ہوسکتا۔ ہیں تبہارے معبود دوں کی سامنے نہیں تھی سکتا اور تم میرے معبود عبادت و بندگی نہیں کرتا اور نہ تم ایک اللہ کی پر شش کرتے ہو۔ ہیں تبہارے معبود وال کے سامنے نہیں جملے موتا ہے کہ اس طرح کی تجاویز کے سامنے تھی کو تیا رئیس ہو۔ کہ ان اللہ ہے۔ دوایات کے شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی تجاویز کی سامنے تھی کو تیا گور اللہ اللہ اللہ ہے۔ دوایات کے شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی تجاویز نادوں کو چھوڈ کر ہر طرح کا اتحاد دا تفاق اور دواداری ایک سیاسی نعرے سے ذیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چنا نچ قر آن کر یم ہیں نی کر یم ہیا تھی اور پوری امت کو اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ اللہ کے کہ اللہ کے سامنے دواکس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سواکسی عبادت و بندگی کرنا جائز نہیں ہے۔ ارشاد ہے۔

لوگوں کواس کے سواکسی بات کا تھم نہیں دیا گیا کہ وہ میسو ہوکرا پنے اللہ کے لئے خالص کر کے اس کی عبادت و بندگی کریں۔ (سورة البینے۔ آیت نمبر ۵) اے نبی ﷺ! آپ کہدو بچے کہ کیاتم مجھ سے اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ کے سواکسی اور کی عبادت و بندگ کروں گاا ہے جا بلو! تم یکسی باتیں کرتے ہو۔ (سورۂ زمر۔ آیت نمبر ۲۳)

کفار قریش کی طرف ہے ہی تجویز پیش کی گئی کہاہے محمد ﷺ!اگرتم ہمارے معبودوں کو چوم لوتو ہم تمہارے معبود کی عبادت کرنے کو تیار ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ

یہ کفار بیرچاہتے ہیں کہ اگر آپ بتوں کے معاملے میں کچھ نرمی برتیں تو وہ بھی آپ کے بارے میں نرم پڑ جائیں گے۔ (سورۃ القلم)

خلاصہ بیہ ہے کہ کفار قریش نے اتحاد وا تفاق اور روا داری کے نام پر جو تجاویز پیش کی تھیں قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتایا جار ہا ہے کہ اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے جس میں پیوند کاری نہیں کی جاسکتی کیونکہ اللہ کی عبادت میں کسی کو کسی طرح شریک نہیں کیا جاسکتا۔

پاره نمبر ۳۰

عگر

سورة نمبر ♦١١

النَّصُر

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

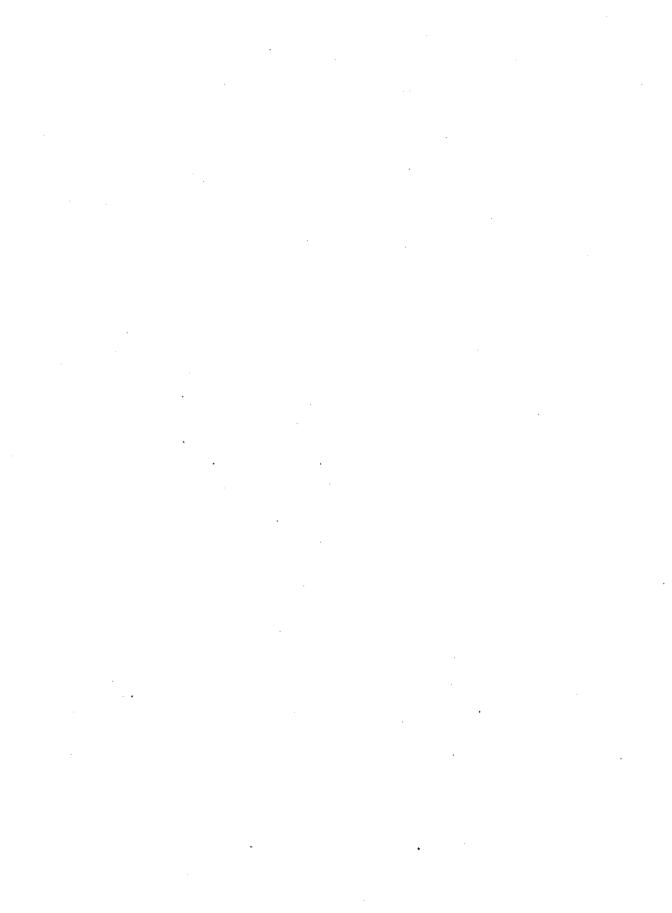

# القارف سورةُ النَّصر الله

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ الرَّحِيَ

تیرہ سال مکہ کرمہ میں اور دس سال تک مدینہ منورہ میں صحابہ کرام نے دین اسلام کی سر بلندی اور عظمت کے لئے وہ بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں جن کی مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ۔ ان قربانیوں کا مقصد کسی ملک پر قبضہ یا اقتدار نہ تھا بلکہ وہ اپنے جان و مال سے محض اللہ کوراضی کرنے کے لئے جدوجہداور کاوشیں کرنا تھا۔ لیکن ایک فطری بات مال سے محض اللہ کوراضی کرنے کے لئے جدوجہداور کاوشیں کرنا تھا۔ لیکن ایک فطری بات ہے کہ شدید ترین مشکلات اٹھانے کے بعدا گراس کے بہتر نتیجے کی کوئی خوش خبری سنائی جائے

| سورت نمبر    | 110          |
|--------------|--------------|
| ركوع         | 1            |
| آياتِ        | 3            |
| الفاظ وكلمات | 19           |
| حروف         | 81           |
| مقام نزول    | مديبنه منوره |
| مقام رزول    | مدينة سوره   |

توانسان کواس سے بڑی خوثی ہوتی ہے۔ مکہ مرمداور مدینہ منورہ میں شدید ترین حالات کے بعد جب اللہ تعالی نے بیفر مادیا کہ اے نبی سے بھتے ! جب اللہ کی طرف سے فتح اور کامیا بی آ جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اسلام میں گروہ کے گروہ جماعتیں کی جماعتیں داخل ہور ہی جیں تو اس نعمت پر اللہ کاشکر ادا کرنے کے لئے اس کی حمد و ثنا سیجئے اور دعائے استغفار کا سہارا لیجئے۔ کیونکہ اللہ اللہ بندوں پر بہت مہر بان ہے۔ سورة النصر جو کہ سب سے آخری سورت ہاں کے بعد ایک ایک دو دو آسیتی تو نازل ہوئیں گرکوئی سورت نازل نہیں ہوئی اس لئے علاء کرام نے فر مایا ہے کہ مکہ کرمہ میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سور ہ فاتحہ ہے اور مدنی دور میں بالکل آخر میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورة النصر ہے۔ سورة النصر نازل ہونے کے اس دن (۸۰) بعد نبی کریم سے اللہ اللہ میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورة النصر ہے۔ سورة النصر نازل ہونے کے اسی دن (۸۰) بعد نبی کریم سے اللہ سے جا ملے۔

بہت ی روایات وہ بھی ہیں جن میں خود نبی کریم علی نے فرمایا کہ مجھاس سورت کے ذریعہ بتادیا گیا ہے کہ آپ بہت جلداس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں چنانچہ سورة النصر کے نازل ہونے کے بعدرسول اللہ علی کثرت سے سُبن کان الله و بحک میرے دب نے اطلاع دی ہے کہ آپ و بحک میرے دب نے اطلاع دی ہے کہ آپ بہت جلدا پی امت میں ایک علامت دیکھیں گے۔ جب وہ علامت نظر آجائے تو کثرت سے استغفار سے بحے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ نشانی دکھی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورة النصر کی تلاوت فرمائی۔ (مسلم)

یعنی آپ کو بتادیا گیاتھا کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ساری دنیا پر سلمانوں کوغلبہ اور اقتد ارعطا کر دیا جائے گا اور لوگ بڑی تعداد میں دین اسلام قبول کرلیں گے۔ اور اس طرح آپ کا وہ مثن اور مقصد پور اہو جائے گا جس کے لئے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا۔

یوں تو ایمان لانے والے ایمان لا ہی رہے تھے لیکن ہر جگہ پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی تعدادتھی جو کا فروں کے ظلم وستم کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرسکتی تھی۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوااور کفر کی کمر تو ڈکرر کھ دی گئی تو پھرتمام وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی عظمت بیٹھ چکی تھی وہ نبی کریم عظیقت کے دامن اطاعت ومحبت سے وابستہ ہوتے میلے گئے۔

حفرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ فتح مکہ پرحضورا کرم ﷺ نے فر مایا کہ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ فر مایا تھا وہ پورا کر دیا اور اس کے بعد آپ نے سور ۃ النصر کی تلاوت فر مائی۔

#### خ سُورَةُ النَّصُر

# بِسُمِ اللهِ الرَّمُّزُ الرَّحِيَّمِ

إِذَاجَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴿ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ترجمه: آیت نمبرا تا۳

جب الله كى مدداور فتح آجائے۔اورآپ لوگوں كوالله كے دين ميں فوج درفوج داخل ہوتے ديكھيں تواپنے پروردگار كی تبیج سيجئے۔مغفرت مائلئے۔بے شک وہ بہت توبہ قبول كرنے والاہے۔

#### لغات القرآن آيت نمرات

جَآءَ آگيا

نَصُرُ اللَّهِ اللَّي

يَدُخُلُونَ وه داخل موتين

أفُوَاجٌ جاعتيں

سَبِّحُ ﴿ ثَنِيعَ كَبِي

اِسْتَغُفِرُ بِخْشُ الْكَ

وقت النبي ملى الله المات

#### تشریخ: آیت نمبرا تا

انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچادیں تا کہ وہ جس غلط راستے پر چل رہے ہیں اس سے ہٹ جا کیں ۔ ان کی زندگیاں سنور جا کیں اور ان کی دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر ہوجائے ۔ حضرت آدم سے حضرت عیسی تک ہزاروں رسول اور نبی آتے رہے ۔ اللہ نے آخر میں اپنے مجبوب نبی اور رسول حضرت محمصطفی سے کے اس علاقے میں مبعوث فرمایا جہاں کفر وشرک اور انسانیت پرظلم وستم کی انتہا ہو چکی تھی اور صدیوں سے کوئی پیغیر بھی یہاں تشریف ندلائے تھے جس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں میں بہت سے وہ جاہلا نداور مشرکانہ طریقے رائج ہو چکے تھے جنہنیں وہ دین و فد ہب سمجھ کرکرتے اور اس برفخرکرتے تھے۔

نی کریم حضرت محمصطفی عیا جوساری دنیا کی اصلاح کے لئے تشریف لائے تھے آپ نے اس علاقے ہے اپ مشن اور مقصد کا آغاز فر مایا۔ جب آپ نے ان لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دے کر بلایا تو ساراع رب آپ کا دشمن بن گیا۔ آپ کو اور آپ کی اس تحریک کومنانے کے لئے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ آپ کے دوستوں میں حضرت ابو بکرصد پن آ، آپ کی ذوجہ محتر مہ حضرت خدیج "بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زیر "نے آپ کا دامن اطاعت و محبت تھا م کر دنیا اور آخرت کی مختر مہ حضرت خدیج "بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زیر "نے آپ کا دامن اطاعت و محبت تھا م کر دنیا اور آخرت کی عظمتیں حاصل کرلیں لیکن وہ لوگ جو آپ کو صادق وامین کہتے تھے جو آپ کی فہم و فراست کے سامنے اپنی گردنیں جھکاتے تھے اور انہیں آپ پر بھر پوراعتاد تھا۔ آپ کے خاندان کے وہ لوگ جو آپ کی راہوں میں پلیس بچھاتے تھے وہ سب کے سب نہ صرف آپ کے خالف ہو گئے بلکہ آپ کی دشمنی میں انتہا کردی۔

خاص طور پرآپ کا وہ حقیقی چھا ابولہب اور چھی ام جمیل جوآپ کوسب سے زیادہ چاہتے تھے آپ کے اعلان نبوت کے بعد آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ آپ جہاں بھی اللہ کا دین پھیلا نے تشریف لے جاتے اور ابولہب کو معلوم ہوتا تو وہ وہاں جاکر لوگوں سے کہتا کہ لوگو! اس کی بات نہ سنوید یوانہ ہو گیا ہے۔ جو بھی آپ کی بات من کرایمان لاتا ابوجہل اور ابولہب ان پرشدیظ م اور زیادتی کرتے تھے۔ کفار کاظلم وستم بڑھتا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چندص ابدو صحابیات جن کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن ہو چکی اور زیادتی کرتے تھے۔ کفار کاظلم وستم بڑھتا گیا جس کا ختیجہ یہ ہوا کہ چندص ابدو سے کہ کرمہ چھوڈ کر کھی وہ بیت اللہ کی سرز مین چھوڈ کر ملک جبش کی طرف ججرت کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد نبی کریم عظام کے سے مکہ کرمہ چھوڈ کر

مدیند منورہ کی طرف ہجرت فرما مجئے۔ مدیند منورہ کے رہنے والوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور دین اسلام کی روثنی ہرطرف پھیلنا شروع ہوگئ۔ جن صحابہ اور صحابیات نے ملک عبش کی طرف ہجرت کر کی تھی وہ بھی مدیند منورہ پہنچ مجئے تھے۔ یہاں انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ اخوت ومحبت کا وہ بہترین معاملہ کیا جو ساری دنیا کے لئے ایک مثال بن گیا۔

کہ کرمہ میں تو صرف کفار وہشرکین ہی تھے لیکن مدید منورہ میں مشرکین اوراہل بہود نصاری کی ایک بہت ہوی تو جنہوں نے موجود تقی جوصد یوں سے اس علاقے میں آباد تھے اوروہ ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔اورای طرح کچولوگ وہ بھی تھے جنہوں نے اہل ایمان کے جوش ، جذب اور سرفر وثنی کو دکھے کر اسی میں عافیت کو محسوس کیا کہ وہ بھی مسلمان ہو جا کیں تا کہ مفادات کا کمرا وَ نہ ہو۔ نبی کریم تھے نے ان تمام حالات کے چیش نظر مدید منورہ میں آباد یہود یوں ، کفاراور شرکین سے 'میثاق مدید' کے نام سے ایک معاہدہ کرلیا۔اس معاہدے کے باوجود یہود یوں نے مکہ کرمہ کے کفارو شرکین کو بھڑکایا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کی قوت وطاقت کو تو ڑ والیس ۔ چنانچہ کی زبر دست جنگیں بھی ہوئیں گر ہر مرتبہ کفار کوزبر دست شکست ہوئی اور آخر کاروہ وقت آگیا جب مکہ کرمہ فتح ہوگیا اور کفار وہ شرکین کے علاوہ یہود یوں کی ظافت بھی ختم ہوکررہ گئی۔ فتح کہ حد کے بعد خیبر سے جازتک ایک اسلامی ریاست قائم ہوگئی۔و تھی اور کفار کا کا میں مائل ہونا شاری کی بیارہ کروہ اسلام میں داخل ہونا شروع کردیا۔ قبیلے کے قبیلے اور گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع کردیا۔ قبیلے کے قبیلے اور گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع کردیا۔ قبیلے کے قبیلے اور گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع کردیا۔ قبیلے کے قبیلے اور گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع کردیا۔ قبیلے کے قبیلے اور گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع کردیا۔ قبیلے کے قبیلے اور گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوگئے اور اس طرق اللہ تو اللہ میں داخل ہونا کو کمل غلبہ اور طاقت عطافر مادی۔

نی کریم علی پر جب سورة النصر نازل کی گی تو اہل ایمان خوش ہو گئے کیونکہ اللہ کی طرف سے فتح و المرت کی خوش خری دیدی گئی تھی لیکن پر جید حضرات نے دیکھا کہ اس خوشی کے موقع پر ایک کونے میں سید نا حضر سے ابو برصد بی زار و قطار رور ہے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر لوگوں نے حضر سے ابو برصد بی سیب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہتم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے اس سور سے میں اس باہ کا اعلان فرمایا ہے کہ اے نبی علی اجب آپ دیکھیں کے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے دب کی حمد و ثنا ہے کہ اور امت کے گنا ہوں کی معافی کی در خواست کیجئے کیونکہ وہ اللہ اپنے بندوں کے گنا ہوں کو معاف کی در خواست کیجئے کیونکہ وہ اللہ اپنے بندوں کے گنا ہوں کو معاف کی در خواست کیجئے کیونکہ وہ اللہ اپنے بندوں کے گنا ہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ اس میں اللہ نے فرمادیا ہے کہ اے نبی علی ہی تیاری کیجئے ۔ اس کی حمد و ثنا سیجئے اور دین کی سیائیوں کو تیوں کو قیول کر چکے ہیں اور آئندہ کرتے رہیں گا بات اللہ کے پاس واپسی کی تیاری کیجئے ۔ اس کی حمد و ثنا سیجئے اور اس سند فقار کیجئے۔

چنانچہ سورۃ النصر کے نازل مونے کے اس (۸۰) دن کے بعد آپ اپ رب اعلیٰ سے جاملے \_روایات سے معلوم

ہوتا ہے کہ سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد آپ عبادت البی میں پہلے ہے بھی زیادہ مشغول ہو گئے۔

ام المومنین حفرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حفرت ام سلمہ جفرت عبد الله ابن عباس اور حفرت عبد الله ابن عمر سے جو روایات نقل کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔

سورۃ النصرمنیٰ کےمقام پر ججۃ الوداع کےموقع پرنازل ہوئی۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی قطوی پرسوار ہوکر جج کاوہ تاریخی خطبہ دیا جو قیامت تک ساری انسانیت کے لئے ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس میں آپ نے بی بھی فرما دیا کہ ثاید میں اس سال کے بعدتم سے نماوں۔

روایات میں آتا ہے کہ سورۃ النصر نازل ہونے کے بعد آپ اللہ کی یاد میں پہلے سے بھی زیادہ منہمک اور مشغول ہوگئے۔ آپ اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے دہتے کہ آپ کے پائے مبارک پرورم آجا تا بھی بھی وہ ورم پھٹ کرر سے لگتا مگر آپ اللہ کی عبادت و بندگی میں کی نے فرماتے تھے۔

سورة النصر نازل ہونے کے بعد آپ اکثریہ پڑھا کرتے تھے۔

سُبُحَانَكَ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ ـ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِي

تجهی آپ پڑھتے

سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهٖ اَسُتَغُفِرُ اللهَ وَ اَتُوبُ اِللهِ وَ اِحَمْدِهٖ اَسُتَغُفِرُ اللهَ وَ اَتُوبُ اِلَيْه آپ ﷺ يكى فرماتے كه مجھاى بات كالله كى طرف سے تم ديا گيا ہے۔ (بخارى مسلم ـ ترندى \_ قرطبى) اس طرح نى كريم ﷺ نے فرمايا ہے كه 'ميں دن ميں ايك سومرتبداستغفاركرتا ہوں''۔

پاره نمبر ۳۰

عد

سورة نمبر ااا

تبث

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحِيَ

قرآن کریم اور نبی کریم علی کے اسوہ حسنہ یہ حقیقت کھر کرسا منے آتی ہے کہ
ایمان اور حسن عمل کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت وہ تجی بنیاد ہے
جس پر دنیا اور آخرت کی نجات کا دارو مدار ہے۔ کوئی اپنا ہو یا برگانہ، چھوٹا ہو یا بڑا، مر دہو یا
عورت جو بھی حق وصد اقت اور اطاعت و محبت کے رائے کو اپنائے گا وہی کامیاب ہوگا۔
اطاعت اور محبت ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ محض اطاعت ہواور اس میں محبت نہ ہو

| - |          |              |
|---|----------|--------------|
|   | 111      | سودت نمبر    |
| Ĭ | 1        | ركوع         |
|   | 5        | آيات         |
|   | 24       | الفاظ وكلمات |
|   | 81       | حروف         |
|   | مكةكمرمه | مقام نزول    |
|   | علدسمه   | مقام مزول    |

تواس كومنافقت كہتے ہیں۔اورمحض محبت ہواوراطاعت نہ ہوتواس كو بدعت كہتے ہیں۔

قرآن دسنت کےمطابق منافقت اور بدعت دونوں انسانوں کوجہنم کی طرف دھکیل دیتے ہیں اورکسی حال میں قبول نہیں

بل.

چنانچ حضورا کرم عظی کاحقیقی جیاابولہب اوراس کی بیوی ام جمیل دونوں اپنے بھیجے حضرت محر مصطفیٰ عظی ہے اس قدر والہانہ محبت کرتے تھے کہ ان کوالک بل کے لئے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے محبت کا بیرحال تھا کہ جب ایک لونڈی ( ثوبیہ ) نے حضورا کرم عظی کی پیدائش کی خوش خبری سائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس نے خوش خبری لانے والی لونڈی کو آزاد کردیا۔

اس کے بعد ابولہب کا بیصال ہو گیا کہ آپ سے پھر جہاں بھی تشریف لے جاتے بی آپ سے پیچے پیچے جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس کی بات نہ سنویہ باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے۔

اس پراللہ تعالیٰ نے سورہ اہب نازل کر کے بتا دیا کہ تباہی اور بربادی تو ابولہب اور اس کی بیوی کے لئے ہے۔ مکہ کی
تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ابولہب بے انتہا مال و دولت اور اولا در کھنے کے باوجود تباہ و برباد ہوکر رہا۔ ابولہب کی بیوی ام جمیل بھی
آپ بیاتی کی نخالفت میں سب ہے آگے تھے۔ اس کے گلے میں ایک فیمتی ہارتھا وہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کوفر وخت کر کے اس کی رقم
سے محمد ( بیاتی کو بدنام کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ جب ابولہب کوجہنم کے بھڑ کے شعلوں
میں جمونک دیں گے توام جمیل کئڑیاں جمع کر کے اس آگ کو بھڑکانے کا کام کرے گی۔ اور وہی قیمتی ہار جس پر اسے برانا زقما اس ہار
کوجہنم کی آگ پر تیا کرام جمیل کواس سے داغا جائے گا۔

اطاعت رسول ﷺ سے انکار کرنے والے ابولہب اور اس کی بیوی کا بیوہ بھیا تک انجام ہے جس کو دنیا ہی میں بتادیا گیا کمحض رسول سے مجت ہی کافی نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت بھی ضروری اور لازی ہے۔

سیدنا حضرت ابو بکرصد بی جواللہ اور اس کے رسول پرایمان لانے والے اور آپ کی محبت واطاعت اختیار کرنے والوں میں سب سے اول ہیں وہ اور آپ کے جال نثار صحابہ کرام آپ سے سے انتہا محبت کرتے تھے اور آپ کے ہر حکم پڑمل کرنے کے لئے نے تاب رہا کرتے تھے۔

وہ درحقیقت اطاعت ومحبت کا پیکر تھے اور ان کی زندگیاں ایسی مثالی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بھی ان کو دین کا بنیا دی ستون اور آسان نبوت کے ستار بے قرار دیا ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے ایمان اور حسن عمل سے ساری دنیا میں ایک انقلاب برپاکر دیا اور بہت تھوڑے عرصے میں قیصر و کسرای اور کفرکی سلطنق کو الٹ کر پھینک دیا اور دنیا کوعدل وانصاف سے بھر دیا۔

صحابہ کرام وہ عظیم ہتیاں ہیں جن پرکا گنات کا ذرہ ذرہ ناز کرتا ہے اوران کی طرف نبست کرنے میں ہر محض ایک خاص مخرم محسوں کرتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب سیدنا ابو بکرصد بی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ منورہ اوراسلامی سلطنت کے درود یواررور ہے تھے۔ ہر محض کی آئکھ آنسوؤں سے ترتقی اور نہایت عزت واحتر ام سے آپ کورسول اللہ میں گئی گئی کہا و میں دفایا گیا۔

لیکن ابولہب کا انتہا کی بدترین انجام ہوا۔ اس کو ایک ایس کلٹی نکل جس کو کرب " عَدَنسه " کی بیاری کہتے تھے۔ یہ ایک بیاری کھتے تھے۔ یہ ایک بیاری کھتے تھے۔ یہ ایک بیاری کھتی کہ اس سے اس کا سارا بدن گل سر گیا، بد بواور تعفن کا بیرحال تھا کہ کوئی اس کے قریب تک نہ جاتا تھا حتی کہ ابولہب کی بیوی ام جمیل اور اس کے بیٹے بھی اس کمرے میں نہیں جاتے تھے جہاں وہ شدید کرب اور اذبت کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ جب ابو لہب اس تنہائی میں مرگیا اور کئی دن گذر نے کے بعد اس کی لاش سے اٹھنے والی بد بونے سب کو بے حال کر دیا تو حبثی بدوؤں کو بلا کہ ان سے ابولہب کی لاش کو اٹھویا گیا اور کی دور در از کی جگہ کے پھٹکوا دیا گیا کہ جہاں اس کے وجود کا بھی پیتہ نہ تھا۔

اس طرح قرآن کریم کی میپیشین گوئی سے ثابت ہوئی کہ ابولہب تناہ و برباد ہوگیااس کا مال اوراس کی اولا دہمی اس کے کس کام نہ آئی۔ میتو دنیا میں اس کا حشر ہوالیکن آخرت میں تو اس کوالی بھڑ کتی آگ میں جھونک دیا جائے گا کہ جب اس کی آگ کی شدت کم ہوگی تو ابولہب کی بیوی لکڑیاں چن چن کراس آگ میں ڈال کراس کو بھڑ کا تی رہے گی۔

اسی بات کوسورہ ابی لہب کی اس مخضر سی سورت میں بیان کر ہے اس اصول کو بتا دیا گیا کہ اسلام میں اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ دنیاوی رشتوں کا فائدہ اسی وقت ہوسکتا ہے جب ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کوایمان پر ثابت قدمی اور حسن عمل کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

### بِسُمِ اللهِ الرَّمُ زُالِرَّفِي مِ

تَبَّتُ يَدَآ أِنْ لَهَبِ قَتَبَّ مَا آغُنى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَنَّ يَدُآ أِنْ لَهَبِ قَتَبَ مَا آغُنى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ فَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ قَا قُوا مُرَاتُهُ الْحَمَّالَةُ الْمَسَبِ فَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ قَا قُوا مُرَاتُهُ الْحَمَّالَةُ الْمَسَبِ فَ الْمَحَطِبِ فَ فِي جِيْدِ هَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ فَ الْحَطِبِ فَ فِي جِيْدِ هَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ فَ الْمَحَطِبِ فَ فِي جِيْدِ هَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ فَ

#### ترجمه:آیت نمبرا تا۵

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اوروہ ہلاک و برباد ہوگیا۔ اس کواس کا مال اور اس کی کمائی کام نہ آئی۔ وہ بہت جلد شعلہ مارتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس کی بیوی بھی جوسر پر ایندھن اٹھا کر لاتی ہے (لگائی بجھائی کرتی ہے) اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔

لغات القرآن آيت نمبراتاه

تَبَّتُ تِباه مُوكُل (موكة)

يكآ ونول اته

تب باه بهوا مآ آغنی کام نه آیا کسب کیسب کایا سَیَصُلی بهت جلد جاپڑے کا اِمُوءَ ةَ عورت جِیْدٌ صَرون حَبْلٌ مِنْ مَّسَدٍ معبوط یُ بهونی ری

#### تشريخ: آيت نمبرا تان

الله تعالى نى كريم على كوخطاب كرت موت فرماياياً يُّهَا الْمُدَّيْرُ فَهُمْ فَانْدِر وَرَبَّكَ فَكَبِرُ يَعْناك كِرُا اوڑھ كرلينے والے آپ اٹھے۔اللہ كے خوف سے لوگوں كوڈرائے اورائے رب كى برائى قائم كيے۔

اس كى بعد جب قرآن كريم كى يد آيت نازل بوئى وَانْدِوْ عَشِيْو قَلْ الْا قُوبِيْنَ يَعِن آپ اَ اِنْ قَرَ بِكَ رشة دارول كوالله كِ خوف سے ڈرائے تو آپ نے كم كرمه كوه مفارح و هركمدوالول كو "يَا صَبَا حَاه " " (ا مِنْ كَى آفت ) كه كرآ وازدى \_

جس کاعام طور پریہ مطلب ہوتا تھا کہ رات کوکس دخمن نے اچا تک جملہ کرنے کے لئے اپنالشکر جمع کرلیا ہے۔ لوگ اس جملے کا مطلب جانتے تھے اور نبی کریم عظی کی آواز بھی پہچانے تھے۔ قریش سرداراور آپ عظی کے خاندان والے کوہ صفا کی طرف دوڑ پڑے جوخود آسکتا تھا اور جونہیں آسکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ایک ذرااو نے پھر پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام خاندانوں کانام لے کرخطاب فرمایا۔

آپ اللہ نے کہا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہاس بہاڑے پیچے دشمن کا ایک بہت بزالفکر چمیا ہے جوعنقریب تم پرحملہ

کرنے والا ہے تو کیاتم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہوکرکہا کہ میں آپ پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ آپ ہم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے میں۔

نی کریم علی نے فرمایا کہ اس پہاڑے پیچے تو کوئی کشکرنہیں ہے کین شیطان کالشکرتم پر حملہ آور ہے۔ میں تہہیں (اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو) یہ بتارہ ہوں کہ آ گے بہت بڑا عذاب آ نے والا ہے اور پھر آ پ علی نفسیل ارشاد فرمائی کہ ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ یہ س کرسب ہی لوگوں پر عجیب سی کیفیت طاری ہوگئی۔ اچا تک آ پ علی کوسب سے زیادہ چا ہے والا آپ علی کا حقیقی بچچا بولہ ہے کھڑا ہوگیا اور اس نے کہا'' قبل لک الله ذا جمع مُتناً'' تو بربادہ وجائے کیا تو نے بہی سب کھ سنانے کے لئے ہمیں جمع کیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک پھر اٹھایا تا کہ وہ رسول اللہ علی پھر پھی ارے (مند احمد۔ بخاری۔ مسلم۔ تر ندی) اور اس کے بعد تو ایسا گل تھا جیے وہ آ پ کا جانی دشن ہے۔ ہر جگہ آ پ کی شدید خالفت کرتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے ابولہب کے اس جملے پر قبیبا لکت کر جواب عنایت فرمایا کہ ہمارے بیارے نبی حضرت مجم مصطفیٰ عیاقی تو برباد نہ ہوں گے لیکن ابولہب تباہ و برباد ہوکررہے گا۔ اس کی دولت اور اولا داس کے بچھ بھی کام نہ آئے گی۔ اس کو بہت جلہ جہنم کی بھڑکتی آگے میں جھونک دیا جائے گا۔ چونکہ اس کی بیوی ام جمیل بھی آپ میں گئے گئے کی شخت دیشن ہو چکی تھی تو اس کے متعلق فرمایا کہ آپ کے مائے میں کا نئے دار جھاڑیاں بچھانے والی کی گردن میں ایک رسی ہوگی اور اس سے اس کو جہنم میں کھینیا جائے گا۔

ابولہب کوشعلوں کا باپ کہا جاتا تھا چونکہ وہ نہایت سرخ وسفید، وجیہہاورخوبصورت آ دمی تھا اس لئے اس کو ابولہب کہا جانے لگا۔اس کااصل نام' عبدالعزی' تھا۔اس کی بیوی کا نام' 'اروای' تھا مگراس کی کنیت ام جمیل تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت مال دار تھے لیکن اس حد تک کنجوس تھے کہان کی کنجوس سے سب لوگ تھے۔

جب ابولہب کا نام لے کر قرآن کریم کی ایک سورت نازل کی گئی جو ابولہب کی سخت تو بین تھی تو ام جمیل غصے ہے ہے قابو ہوگئی اور حضور اکرم بیٹ کو تلاش کرنے کے لئے نکل پڑی تا کہ وہ بھی آپ بیٹ کی تو بین کر سکے۔اس کے ہاتھ میں پھر تھے اور وہ آپ کی شان میں ایسے گنتا خانہ شعر پڑھ ور ہی تھی جس سے اس کا بغض اس کے منہ سے ظاہر ہور ہاتھا۔

حضورا کرم علی اور حفرت ابو بکر صدیق حرم میں ایک جگہ موجود تھے کہ وہاں ام جمیل آگئی۔ حفرت ابو بکر صدیق گھرا گئے کہ کہیں بیورت آپ علی کی قامین نہ کرے نبی کریم علی نے فرمایا کہا ہے ابو بکرتم پریشان نہ ہووہ مجھے نہ دیکھ سکے گ چنانچہ وہ حفرت ابو بکر کے پاس پنجی اور اس نے کہا کہ سنا ہے تہارے صاحب نے میری سخت تو ہیں کی ہے۔ حضرت ابو برنے انتہائی ذہانت کامظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا''رب کعبہ کی تتم انہوں نے تمہاری کوئی تو بین اور ہجونہیں کی''۔اس پروہ واپس چلی گئے۔حضرت ابو برصدیق کے کہنے کامطلب بیتھا کہ رسول اللہ عظیہ نے تمہاری تو بین نہیں کی ہے بلکہ اللہ نے کی ہے۔

ان دونوں میاں ہوی کا بیرهاں تھا کہ وہ ہروقت رسول اللہ علیہ کی دشمنی میں گےرہتے تھے۔ام جمیل کے گلے میں ایک فیمتی ہارتھا وہ تم کھا کر کہتی تھی کہ میں اس ہارکون کی کر محمد علیہ کی عداوت اور دشمنی پرخرج کروں گی۔اللہ نے اس کے متعلق فر مایا کہ آج جس ہار پروہ ناز کررہی ہے کل قیامت کے دن یہی ہاراس کے گلے میں ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی کی طرح ہوگا جس کواس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔

ابولہب ایک سرمایہ پرست تنجوں آدمی تھا۔ قریش کے چار بڑے مال دارلوگوں میں اس کا شار ہوتا تھا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو وہ خوداس میں شریک نہیں ہوا بلکہ اس نے عاص ابن ہشام کواپن طرف سے لڑنے کے لئے بھیج دیا۔ اصل میں عاص ابن ہشام پر ابولہب کے چار ہزار درہم قرض تھے اور عاص دیوالیہ ہو چکا تھا۔ ابولہب نے کہا کہ اگرتم میری طرف سے جاکرلڑوتو میں چار ہزار درہم معاف کردوں گا۔ چنا نچہ عاص ابن ہشام ابولہب کی طرف سے لڑنے کے لئے گیا۔

غزوہ بدر میں جب کفار کے بڑے بڑے بردار مارے گئے تو ابولہب اس صدمے کو برداشت نہ کرسکا۔غزوہ بدر کے سات دن بعد ہی وہ نہایت ذلت کے ساتھ مرگیا۔ اس کی موت بڑی عبرت ناکتھی۔اس کوا یک الی پیاری لگ گئی جوانسان کے تمام اعضا کوسرا دیتی ہے۔ اس کوعر بول میں ''عدسہ'' کی بیاری کہتے تھے۔اس کے عدسہ کالٹی نکلی۔اس کے بدن سے الیی بد بواور سرئید آتی تھی کہ اس کے بیٹے بہال تک کہ اس کی بوی بھی اس کے قریب کھڑے نہ ہو سکتے تھے۔اس کواس کے گھر والوں نے علیحدہ ایک کمرے میں ڈال دیا۔ تین دن کے بعداس کی لاش معلوم صحرا میں چھینکوادیا گیا۔
سے زبردست بد بو پیدا ہوئی تو حبثی بدوؤں کو بلاکراس کی لاش کواٹھویا گیااور کسی نامعلوم صحرا میں چھینکوادیا گیا۔

الله تعالی نے اس بات کوسورہ لہب میں فرمایا کہ اس کا مال ، اس کی دولت اور اولا دہمی اس کے کسی کام نہ آسکی اور قیامت میں اس کوشد پدعذاب دیا جائے گا۔ ابولہب اور نبی کریم ﷺ کے مکانات برابر سے۔ ابولہب اور اس کی بیوی آپﷺ کو اذیتیں پہنچانے کے لئے طرح طرح سے ستاتے ہے۔

نی کریم عظی کی دوبیٹیوں حضرت رقید کا نکاح عتبہ سے اور دوسرے بیٹے عتبیہ کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہواتھا۔ ابھی تک خصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب اس نے نبی کریم عظی کی شدید مخالفت کی تو آپ کو دبنی اذیت پہنچانے کے لئے الوجہل نے اپ

دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لئے تم سے ملنا حرام ہے جب تک تم محمد علیہ کی دونوں بیٹیوں کوطلاق نددے دو۔ بین کرعتبیہ اٹھااور نبی کریم علیہ کے پاس بیٹی کرنہ صرف حضرت ام کلثوم کوطلاق دی بلکہ بے انتہا غلیظ اور گندی باتیں بھی کہیں۔

اس واقعہ سے آپ ﷺ کوشد مدمہ پہنچا اور آپ کے منہ سے نکل گیا الی (اس نے آپ کے نبی کی تو ہین کی ہے) اس پراپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط فرماد ہیجئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عتیبہ شام کے سفر پرتھا کہ ایک بھڑ سے نے اس کو پھاڑ کھایا۔ اس کے برخلاف عتبہ نے فتح کمہ کے بعد اسلام قبول کرلیا۔ اس طرح حضورا کرم ﷺ کی دونوں بیٹیوں حضرت دقیہ اور حضرت ام کلثوم کا کے برخلاف عتبہ نے فتح کمہ کے بعد اسلام قبول کرلیا۔ اس طرح حضورا کرم ﷺ کی دونوں بیٹیوں حضرت دقیہ اور حضرت ام کلثوم کا کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی سے نکاح ہوا اور اللہ نے آپ کوذوالنورین کے لقب کی سعادت عطافر مائی۔

واخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين ななななななななななななななななななななな پاره نمبر ۳۰

عر

سورة نمبر ۱۱۲

الإخلاص

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# على تعارف سورةُ الإخلاص **الله**

### بِسُمُ وَاللَّهِ الرَّحُمُ وَالرَّحِينَ مِ

جب نبی کریم علی نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پر عرب جنہیں اولا دابرا بیم ہونے پر بڑا ناز تھا عقیدہ کی گندگیوں اور بتوں کی پرستش میں مبتلا سے لکڑی، پھر، مٹی، سونا، چاندی اور مختلف دھا توں سے بنائے گئے بتوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشابنائے بیٹھے تھے۔نصاری یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسی کو اور یہودیوں نے حضرت عرب مرکواللہ کا بیٹا قرار دے رکھا تھا۔ تجاز کے اکثر قبلے فرشتوں کو اللہ کی بیٹماں اور

| 112       | سورت فمبر    |
|-----------|--------------|
| 1         | ركوع         |
| 4         | آيات         |
| 17        | الفاظ وكلمات |
| 49        | حروف         |
| مكة كمرمه | مقام نزول    |

جنات کواللہ کارشتہ دار قرار دے کران کواللہ کاشریک بیجھتے تھے۔ جموی لینی آتش پرستوں کے ہاں دومعبودوں کا تصورتھا ایک خیر کا معبود دوسر اشرکا۔ خیر کے معبود کو یز دال اورشر کے معبود کواھر من کہتے تھے۔ آریا نہ جب کا بیعقیدہ تھا کہ دنیا کی ہر چیز مادہ اور روح کسی خالق اور بنانے والے کامختاج نہیں ہے۔ لہذاوہ کسی خالق کے قائل ہی نہ تھے۔ استے کروڑ وں معبود کی طرف دعوت دی جس کوکسی نہ تھے۔ استے کروڑ وں معبود کی طرف دعوت دی جس کوکسی نے دیکھانہیں۔ نہ وہ کسی کے خیال و گمان میں آسکتا ہے۔

توحیدی اس دعوت کے نتیج میں ان سوالات کا اٹھنا عین فطرت ہے کہ آخروہ رب کیا ہے؟ وہ کس طرح اس نظام کا کنات کو تنہا چلار ہاہے؟ کون اس کا باپ اور کون اولا داور بیوی ہے؟ وہ اس تصور سے خت پریشان تھے کہ اتنے سارے معبود جن سے ان کی اور ان کے باپ دادا کی امیدیں دابستہ ہیں وہ ایک بن دیکھے معبود کو کیے اپنا خالق و ما لک مان لیس؟ یہ وہ سوالات تھے جو خاص طور پر یہود و نصاری اہل کتاب کی طرف سے اٹھائے جارہے تھے چنانچہ اس سلسلہ میں مختلف روایات بھی نقل کی گئی ہیں۔

حضرت انس سے دوایت ہے کہ کچھ میبودی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابوالقاسم! اللہ نے فرشتوں کونور ہے، آدم کوشی کے سر ہے ہوئے گارے ہے، اہلیس کوآگ کے شعلے ہے، آسان کودھویں سے پیدا کیا۔ اب آپ اپنے رب کے متعلق بتائے کہ دہ کس چیز سے بناہوا ہے۔ اس طرح کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی نقل کی گئی ہے کہ کعب ابن اشرف، ی الله تعالی نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو تنہا اس کا نئات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے وہ اس کے پیدا کرنے اور اس کے انتظام چلانے میں کسی کامختاج نہیں ہے۔ وہی ہر خیروشر کا پیدا کرنے والا ہے۔ نہ اس کے کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کے برابرنہیں ہے۔

سورہ اخلاص کے سلسلہ میں بیجی بتاتا چلوں کہ قرآن کریم کی ایک سوچودہ سورتوں میں سے صرف دوسور تیں الی ہیں جن کے نام ان سورتوں میں ایک ہوں گئے بلکہ معنی کی وسعت اور عظمت کے لئے اللہ کے عظم سے نبی کریم ہوں گئے ہوئے نام تجویز فرمائے ہیں وہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ۔ ان دونوں سورتوں میں فاتحہ اور اخلاص کا لفظ موجود نہیں ہے جب کہ ایک سوبارہ سورتوں کے نام ان الفاظ پررکھے گئے ہیں جوان سورتوں میں استعال کئے گئے ہیں جیسے بقرہ، ال عمران وغیرہ۔

#### ﴿ سُوْرَةُ الْإِخْلَامِ

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْزُ الرَّحِيَ

# عُلْ هُوَاللهُ آحَدُّ ۞ آللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْرِيلِدُ هُ وَلَمْرِ يُولَدُ ۞ وَلَمْرِيكُنُ لَا كُفُوًّا آحَدُّ۞

#### ترجمه: آیت نمبرا تام

(اے نبی ﷺ) آپ کہے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ بے نیاز ہے (کسی کامختاج نبیں ہے) نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔

لغات القرآن آيت نبراتا

اَحَدٌ ایک

اَلصَّمَدُ بين السَّمَدُ السَّمِدُ السَّمِدُ السَّمِدُ السَّمِينِ السَّمِدُ السَّمِينِ السَّمِينِي السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ السَّمِينِ

لَمْ يَلِدُ اس خَكَى وَثِين جنا

لَمْ يُولَدُ نَهِي خَاسُ وَجَنَا

كُفُوًا برابر

اَحَدٌ كُولَالِك

#### تشریخ: آیت نمبرا تا ۴

سورہ زخرف، سورہ عنکبوت، سورہ مومنون، سورہ یونس، سورہ بی اسرائیل اور قرآن کریم ہیں متعدد مقامات پراللہ تعالیٰ ف فی مشرکین اور کفار سے بیسوال کیا ہے کہ بتاؤز مین وآسان کا مالک کون ہے؟ چا نداور سورج کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ وہ کون ہے جو بلندیوں سے پانی برسا کرمردہ زمین میں ایک نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے؟ عرش عظیم کا مالک ومختار کون ہے؟ کا کنات میں ہر چیز کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ وہ کون ہی ذات ہے جس کے تم مختاج ہو؟ بید کی کھنے، سنتے، سجھنے، سوچنے اور فیصلے کی طاقت کس ذات نے عطاکی ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرمایا کہ جب تم دریایا سمندر کے بھنور میں پھنس جاتے ہواور وہاں بے بسی کے عالم میں ہوتے ہوتو تم کس کو یکارتے ہو؟ کون تمہاری فریا دکوستنا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جواس کا نئات کا خالق و مالک اور مختار ہے۔ وہ اس کا نئات کا نظام چلانے میں کسی کامختاج ہے۔ فرمایا کہ جب ہم بھی کسی مشکل میں پھنس جاتے ہوتو ایک اللہ ہی کو یا دکرتے ہو پھرتم عام زندگی میں الٹے کیوں چل رہے ہو؟ اسی طرح نبی کریم عظیہ جب اللہ کی ذات اور صفات کو بیان فرماتے تصفیقو کفارومشرکین مکہ نے بھی آپ سے بہت سے سوالات کئے تھے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے بو چھا کہ اے ابوالقاسم ﷺ اللہ نے فرشتوں کونور سے ،حضرت آ دم کومٹی اور سر سے ہوئے گارے سے بنایا۔ البیس کو آگ کے شعلے سے ، آسان کودھویں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بیدا کیا ہے۔ اپ رب کے متعلق بتا یے جس نے آپ کو بھیجا ہے کہ (وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے )۔ بین کررسول اللہ ﷺ خاموش رہے کھر حضرت جرئیل سور ہا خلاص کی آیات لے کرنازل ہوئے۔

دنیا میں جتنے بھی جان دار ہیں وہ اپنی بقائے لئے کا کنات کی ہر چیز کے محتاج ہیں۔ مثلاً پانی، ہوا، مٹی، آگ، زمین و آسان، سورج، چاند، رزق، علم، اولا د، سونا اور جاگنا لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جوان میں سے کسی چیز کی محتاج نہیں ہے بلکہ سب اس کے بی محتاج ہیں۔ وہ سب کو کھلاتا ہے خو ذنہیں کھاتا نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگھ آتی ہے۔ یعنی ہرا یک اس کامحتاج ہے لیکن وہ کسی کاکسی طرح محتاج نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے حضرات نے العمد کامفہوم سے بیان کیا ہے۔

- (۱) -جوسب سے بے نیاز ذات ہے۔سباس کفتاج ہیں۔ (حضرت ابو ہریرہ)
- (٢) دالله وه ذات ہے جس میں سے ندكوئى چيزتكاتى ہاورندوه كھانے يينے كامختاج ہے۔ (حضرت عكرمة)
  - (٣) وہ جوایی ذاتی صفات اوراعمال میں کامل ہے۔ (حضرت سعیدابن جیر ال
    - (٣)\_وه جو برطرح كے عيبول سے ياك ہے۔ (مقاتل ابن حيان)
  - (۵)۔وہ جوباتی رہنے والا ہاور جےزوال نہیں ہے۔ (حضرت حسن بصری ،حضرت قادة)
- (۲)۔اللہ وہ ہے جواپنی مرضی ہے جو چاہے نیصلے کرتا ہے۔وہ جب چاہے جو پچھ چاہے کرتا ہے۔اس کے حکم اور فیصلوں پرکوئی نظر ثانی کرنے والانہیں ہے۔(مراۃ الحصمد ان)
  - (٤)۔وہ جس كى طرف لوگ اپنى حاجتوں كے لئے رجوع كرنے والے ہوں۔ (حضرت ابن مسعودٌ)
    - (٨) ـ وه جس سے بالاتر كوئى نه هو ـ (حضرت على )
    - (۹)۔وہ جواپنی سر داری ،سیادت، علم اور حکمت میں کامل ہو۔ (حضرت عبداللہ ابن عباسؓ)
    - (۱۰)۔وہ ہے جوکسی مصیبت کے وقت اس کی طرف رجوع کیاجاتا ہے۔ (حضرت ابن عباسٌ)
      - لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ: نده بيداكرتا بنده بيداكيا كياب

اصل میں اللہ تعالیٰ کے متعلق عربوں میں اور ساری دنیا میں عجیب وغریب تصورات تھے جن کی قرآن کریم نے بھر پور انداز سے تر دیدِفر مائی ہے۔

- (۱) رعرب کے لوگ فرشتوں کے متعلق کہتے تھے کہ ( نعوذ باللہ ) وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
- (۲)۔ وہ رسول اللہ علی ہے یو چھتے تھے کہ آپ جس کی طرف بلارہے ہیں تو اس اللہ کی نسبت کیا ہے؟ اس نے کس ہے میراث مائی ہے؟ اوراس کے بعداس کا وارث کون ہوگا؟
  - (س)۔ وہ بچھتے تھے کہوہ جس کواللہ کا بیٹایا بیٹی قراردے رہے ہیں وہ اللہ کی نسبی اولا دہیں۔

(٣) كى نے جنوں كوالله كاشرىك، عالم الغيب اوررشته دار سجور كھاتھا۔

الله تعالی نے ان کفارومشرکین کے ان عقیدوں کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ وہ نہ تواس کا ننات کے نظام کو چلانے میں کسی کامتاج ہے نہاس کے بیٹا اور بیٹیاں ہیں۔نہ اس کا کوئی وارث ہے اور نہ اس کا کوئی کے میراث ملی ہے۔

اللہ نے ان کی تمام غلط باتوں کی تر دید کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اللہ ان باتوں سے بلند و برتر ہے جولوگ اس کی ذات کی طرف ان باتوں کومنسوب کرتے ہیں درحقیقت وہ گمراہ ہیں اور ان کوراہ ہدایت کو اختیار کرنا جا ہے۔

لَمُ يَكُنُ لَهُ ' كُفُوًا أَحَدَ: ہم كفواس كوكہتے ہيں جورتبہ ميں كى كرابر ہو۔اللہ نے فرمايا كہ جس طرح اس كے ندتو بيٹا ہے نہ بٹي اس طرح كوئى اس كے برابر بھى نہيں ہے يعنى وہ كى بيوى كا بھى تحتاج نہيں ہے۔ وہ يكتا ہے، بے نیاز ہے ندوہ كى كاباپ ہے نداس كاكوئى باپ ہے اور ندكوئى اس كے برابر ہے۔

اس سورت کے فضائل: حضرت امام احد فضائل: حضرت امام احد فضرت عقبدائن عامر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ فضائل اور فرمایا ہے کہ میں تمہیں تین الی سورتیں بتا تا ہوں جوتوریت ، زبور ، انجیل اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں ۔ فرمایا کہ تم رات کو اس وقت تک ندسو وَ جب تک ان تین سورتوں کونہ پڑھ لیا کرو۔ سور وَ اخلاص ، سورة الفلق اور سورة الناس ۔ حضرت عقبدائن عامر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے بھی ان تین سورتوں کونہیں چھوڑا۔ (ابن کشر)

نی کریم علق نے فرمایا ہے کہ بیسور ہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ (بخاری مسلم ، ترندی ، ابوداؤد) اللہ تعالی ہم سب کواس سورت کو پڑھنے ، بچھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ امین

واخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 پاره نمبر ۳۰

عرم

سورة نمبر ۱۱۲۳

الفكق

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



# ها تعارف سُورَةُ الفلق - سُورةُ النّاس

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُ لِالرَّحِيْ

سورة الفلق اورسورة الناس جودونوں ایک ہی واقعہ کےسلسلہ میں نازل کی گئی ہیں بعنہ نہیں نہ میں میں سے سیسے سے اللہ میں نازل کی گئی ہیں

اس لئے بعض اکابرنے ان دونوں سورتوں کو ایک ہی کہاہے۔

بہر حال واقعہ اور مضمون کے لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ بید دونوں سور تیں ایک ہی نہر کی دوشاخیں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب - ان سورتوں کے پس منظر میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں متعد

دروايتي ہيں جن كاخلاصه ريہ۔

الل كتاب ميں سے يبودى شروع بى سے اسلام دشنى اور دين اسلام كومنانے كى كسش اور سازش سے بازندآتے تقے۔ان كى كوشش يبى ہوتى كدوہ خودسا منے ندآئيں

ا وردوسرول کواینا آله کاربنائیں۔

چنانچاک مرتبہ چند یہودی مدینہ منورہ آئے۔اس زمانہ میں لبیدا بن عصم اوراس کی بہنیں جادولونے اور تعویز گنڈوں مین مشہور تھیں۔ یہودیوں نے لبیدا بن اعصم کو کچھ رقم دے کر کہا کہ اگرتم (حضرت) محمد ( علیہ ) پرکوئی ایسا زبردست جادو کردوجس سے یہ بمیشہ بمیشہ کے لئے ہمارے راستے سے ہٹ جا کیں تو ہم تہمیں اور بھی مال دیں گے۔لبید

#### سورة الفلق سورت نبر 113 رکوع 1 آیات 5

الفاظ وكلمات 23 حروف 73 مقام نزول مدينة منوره

#### سورة الناس

| 114         | سودت نمبر    |
|-------------|--------------|
| 1           | ركوع         |
| 6           | آيات         |
| 20          | الفاظ وكلمات |
| 81          | حروف         |
| مدينة منوره | مقام نزول    |

اس کے لئے تیارہو گیا۔

اس نے ایک ایسے خادم سے جونی کریم میں گئے کی خدمت میں لگار ہتا تھا اس سے تنگھے کا ایک بکڑا جس میں آپ کے لگے ہوئے سر کے چند بال بھی تھے حاصل کر لیا۔ اس نے کنگھے اور سر کے بالوں پر جادو کیا اور ایک تانت کے دھا گے میں گیارہ گریں لگائیں اور ایک زکھور کے گابھے میں رکھ کربنی زریان نے ایک اندھے کنویں کی تہہ میں ایک پھر کے نیچے دبا

ويا\_

چونکہ نی کریم ﷺ برابراللہ کی حفاظت میں تھاس لئے اس جادو کا کوئی شدیداٹر تو نہ ہوا۔البتہ آپ نے خودیداٹر محسوں
کیا کہ آپ اندر بی اندر گھلتے جارہے ہیں۔ دوسرااٹریہ ہوا کہ جیسے کی وقت میں بخار کی کیفیت میں طبیعت اکھڑی اکھڑی کی
ہوجاتی ہے اسی طرح آپ کوخود محسوس ہونے لگا کہ آپ کی طبعیت ناساز ہے۔ جو آپ سے قریب ترتھے یہاں تک کہ آپ کی مزاح
شناس محبوب ہوی ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ بھی آپ کی ان کیفیات کومسوس نہ کرسکیں۔ بھی آپ کے سرمیں دردیا عجیب سی جین ہوجاتی تھی۔
بے چینی سی ہوجاتی تھی۔

ایک دن جب کہ آپ ام المونین حفرت عائشہ صدیقہ کے ہاں موجود تھے زیادہ بے چنی محسوں کر کے بار باردعا کیں کررہے تھے کہ آپ کوہلی ہی نیند آگئی اور آپ کچھ در بعدا کھ بیٹے فر مایا عائشہ! میں نے اپنے رب سے بوچھا تو اللہ نے مجھے اس کررہے تھے کہ آپ کوہلی ہی نیند آگئی اور آپ کچھ در بعدا کھ بیٹے فر مایا عائشہ! میں آئے ۔ ایک سرھانے بیٹھ گیا دوسرا پاؤں کی تکیف کی وجہ بتادی ہواور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی مجھے او گھ آئی تو دوفر شتے انسانی شکل میں آئے ۔ ایک سرھانے بیٹھ گیا دوسرا پاؤں کی طرف۔ ایک نے چھااان کو کیا ہو گیا؟ دوسرے نے کہ اان پر جادو کیا گیا ہے۔ لبید ابن اعصم نے تنگھی اور بالوں کو ایک نر کھور کے خوشے میں غلاف کے اندر چھیا کر بی زردان کے کنویں میں پھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔

چنانچداس کے بعد نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جن میں حضرت علی کرم اللہ وجبہ، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت زبیر تنے لے کر ذر دان کے کنویں پر پہنچے جس میں جادو کی گئی تمام چیزیں موجود تھیں۔ان کو باہر نکالا۔ تانت میں گیارہ گر ہیں تھیں۔ موم کا ایک ایسا پتلا تھا جس میں گیارہ سوئیال چھوئی گئی تھیں۔اس وقت اللہ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائیں۔

حضرت جرئیل نے بتایا کہ آپ ان جادو کی چیزوں پران دوسورتوں کی گیارہ آیات کی تلادت کرتے جائیں۔ ہر آیت پر ایک گرہ کھولتے جائیں۔ ایک گرہ کھولتے جائیں اورسوئیاں بھی ایک گرہ کھولتے جائیں اورسوئیاں بھی نکال کر چھینک دی گئیں تو آپ کوالیا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت برا ابو جھ تھا یا کسی چیز میں آپ بند ھے ہوئے تھے اور وہ بند شیس کھول دی گئی ہوں۔ دی گئی ہوں۔

سب کو معلوم ہوگیا تھا کہ انصار کے ایک قبیلے بنی زریق کے لبید ابن اعصم اور اس کی بہنوں نے بیر کت کی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ عظیے کیوں نہ لبید کو آل کر دیا جائے تا کہ وہ آئندہ کسی کے ساتھ اس قتم کی حرکت نہ کرسکے۔ آپ نے بڑا سادہ ساجواب دیا کہ اللہ نے بچھے شفاعطا فرمادی ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اپنی ذات کے لئے دوسر بے لوگوں کو بجڑکاؤں اور اس طرح آپ نے لبید ابن اعصم اور اس کی جادوگر بہنوں کو معاف کر دیا اور ان سے کی قتم کا انتقام یا بد انہیں لیا۔ سورة الفلق اور اس طرح آپ نے لبید ابن اعصم اور اس کی جادوگر بہنوں کو معاف کر دیا اور ان سے کی قتم کا انتقام یا بد انہیں لیا۔ سورة الفلق

اورسورة الناس كي آيات كمتعلق چند باتيس عرض بير \_

🖈 ان دونوں سورتوں میں گیارہ آیات ہیں۔

سورۃ الفلق کی آیات کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہے جن میں پناہ ما تکنے کا تھم دیا گیا ہے۔ مخلوق کے شر سے، رات کے چھا جانے والے اندھیرے سے، گرھوں میں چھونک مارکر جادوکرنے والیوں اور حسد کرنے والوں کے شرسے۔

سورۃ الناس میں انسانوں کے پروردگار،سبادگوں کے بادشاہ اورتمام انسانوں کے معبود کی پناہ میں آجانے کی ترغیب دی گئی ہفرمایا گیا ہے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شرسے اور وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے انسان اور جنات کی برائیوں سے پناہ صرف اللہ بی کے پاس ل کتی ہے۔

ہنان دونوں سورتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں صرف اللہ بی سے بناہ ما تگنا چاہیے۔ عام طور پرید دیکھا گیا ہے کہ جب آ دی کی چیز سے کی طرح کا ڈریا خوف محسوس کرتا ہے تو وہ کسی طرح اس سے نگلنے کے لئے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اس سے نیج جانا چاہتا ہے۔ چنا نچہ کفار قریش اللہ کے سواہر چیز کی پناہ ما نگا کرتے تھے۔

جنات، بت، دیوی، دیوتاؤں کواپی پناہ کا ذریعہ بچھتے تھے۔ سورۃ الجن میں فرمایا گیا" کہ بیلوگ انسانوں میں سے اور
کھولوگ جنات سے پناہ طلب کرتے تھے "۔ای طرح کفار قریش جب بھی رات کے وقت کس سنسان وادی میں پڑاؤوالتے تھے
تو کہتے " ہم اس وادی کے رب (یعنی وہ جن جواس وادی پر حکومت کرتا ہے ) اس کی پناہ ما تکتے ہیں "۔اس کے لئے پھے کھانے
اورخوشبوؤں کی دھنی بھی دیا کرتے تھے۔غرضیکہ غیراللہ سے پناہ ما تگنا اور اپنے سائے سے بھی لرزنایدان کا مزاج بن گیا تھا۔

روایات کے بعداس واقعہ کو ثابت کیا ہے کہ اس کے مضمون سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ جادو کا اثر محض طبعیت کی گرانی تک محدود تھا شریعت کے احکامات میں کسی طرح کے اثر ات ظاہر نہیں ہوئے۔ جب حضرت جرئیل نے اس کا علاج بتا دیا تو وہ اثر بھی جاتا رہا۔

#### و سُوْرَةُ الْفَاق

# بِسَــِ وِاللهِ الرَّحُمُّ الرَّحِينِ

# عُلْ اَعُوْدُ بِرَتِ الْفَلَقِ فَمِن شَرِّمَا خَلَقَ فَوَمِن شَرِّعَاسِقِ إِذَا وَقَبَ فَوَمِنْ شَرِّالْنَقْتَتِ فِي الْعُقَدِ فَوَمِنْ شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَةً

لغات القرآن آيت نبراتاه

اَلْفَلَقُ صَحَ شَرٌ برائی غَاسِقٌ ساه رات وَقَبَ جِها مَاي اَلَنَّفُشْتُ بِهِو تَلْنِ والياں اَلْنَفُشْتُ بِهِو تَلْنِ والياں اَلْمُقَلَدُ مَرْيِن حَاسِيةً حَاسِيةً

اصل میں ہمارے دین نے ہمیں جوتعلیم دی ہے اس میں اس بنیادی بات کو سکھایا گیا ہے کہ اللہ نے نفع اور نقصان کا اختیار کسی کوئیس دیا۔ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا ہر آن اس سے پناہ کی درخواست کرتے رہنا جا ہے۔ اگر کوئی اس کی پناہ اور حفاظت میں آجائے تو وہ دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے نقصانات سے نج سکتا ہے۔

الله تعالى نے سورة الفلق اورسورة الناس میں اس بات کوارشا دفر مایا ہے یعنی یہودیوں اورلبید ابن عصیم نے سرکاردوعالم علی کے کوشدید نقصان پہنچانے کی کوشش کی کیکن دہ لوگ اس بات کو نتیجھ سکے کدرسول اللہ علی ہم براہ راست اللہ کی حفاظت وگرانی میں ہیں۔کوئی آپ کو یا اسلامی تعلیمات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

(۱) ۔ قُلُ اَ عُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ: فلق كِمعنى پهنا، رات كى بو پهنا، دانے اور تَسْطَى كا پهنا۔ رات كے بعد جب بو پهٹ كرض كى روشى نمودار ہوجاتى ہے۔ فرمايا كرا بنى ﷺ! آپ كہدد يجئے كرميں اپنے اس رب كى پناہ ميں آتا ہوں جو تاريكى اور اندھير كو چھانك كرض كو نكالتا ہے۔ يعنى رات كى تاريكى اور دن كى روشى جس كے اختيار ميں ہميں اسى رب كى پناہ مانگتا ہوں۔

(۲)۔ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ: میں مخلوق کے شرسے پناہ مانگنا ہوں۔اصل میں رات کے اندھیروں میں ہی بہت سے جرائم اور گناہ ہوتے ہیں۔فر مایا کہ اے نبی ﷺ! آپ کہئے کہ میں مخلوق کی جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں سے پناہ مانگنا ہوں۔

(٣) ۔ وَهِنُ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ: لين جبرات بورى طرح چھا جائے ہرطرف اندھرا بھیل جائے تواس تار کی میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں سے پناہ مانگتاہوں۔

(٤) ۔ وَهِنُ شَرِّ النَّفَيْنِ فِي الْعُقَدِ: اور گرموں میں پھونکنے والیاں لینی جادو کے منتز پڑھنے والیاں جب وہ ایخ منتز پڑھتی ہیں جس طرح لبیدابن اعظم اوراس کی بہنوں نے منتز پڑھ کراللہ کے رسول ﷺ ونقصان پہنچانے کیکوشش کی گرجس کا محافظ اللہ مواس کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

(٥)۔ وَهِنُ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ: منافقین، کفار ومشرکین، یبود اور نصاری جوآپ کی اورآپ کے اورآپ کے حصابہ کی تر قیات اور عظمتوں سے حسد کرتے اور جلتے تھے فر مایا کہ جب آپ اللہ کی پناہ لے لیں گے تو کسی حاسد کا حسد ، کسی جلنے والے کی جلن سے آپ کوکوئی نقصان نہ پنچے گا۔

پاره نمبر ۳۰ س

عـهر

سورة نمبر ۱۱۴

التاس

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

. • --·

#### م سورة الناس

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِينَ مِ

قُلْ آعُونُدُ بِرَتِ النَّاسِ فَمَلِكِ النَّاسِ فَ إِلَهِ النَّاسِ فَ مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ لَهِ الْحَنَّاسِ فَ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ فَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَ

لغات القرآن آيت نبراتا

مَلِکٌ بارشاه

اِلَّة معبور

اَلْوَسُوَاسُ وسوت دُالنوالا

اَلْخَنَّاسُ يَحِيدِبت جانے والا

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ جَاتِ شِي اورانيانون مِن عَ

آپ كہنے كديس تمام لوكوں كےدب كى پناه جا بتا ہوں۔

جوتمام لوگوں کا حقیقی بادشاہ ہےاس کی پناہ مانکتا ہوں

تمام لوگوں کے معبود کی بناہ مانگا ہوں۔

قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِ النَّاسِ:

مَلِكِ النَّاسَ:

إلهِ النَّاسِ:

ان تین آ بیوں میں اس کی وضاحت فرمادی گئی ہے کہ اس کا تئات میں در حقیقت انسانوں کا پالنے والا ، لوگوں پر حکمرانی کرنے والا اور لوگوں کے لئے وہ ہتی جو قابل عبادت ہے ایک اللہ ہی کی ہے۔ فرمایا کہ اے نبی سے ایک اللہ ہی گئے۔ وہیں آپ کو اور اللہ کے مانے والوں کو حقیق پناہ اور فلاح نصیب ہوگی۔

, ,

فر مایا کہ اس شیطان مردود کے شرسے اللہ کی پناہ مانگی جائے ورنہ وہ شیطان تو اسی طرح وسوسے پیدا کر کے انسان کو ایمان سے بھی محروم کرنا چاہتا ہے۔اگر اس اللہ کی پناہ مانگ کی جائے جو ساری کا نئات کا پروردگار اور مالک ومختار ہے تو انسان شیطانی وسوسوں سے نج سکتا ہے۔

هِنَ الجِنْدِ وَالنَّاسِ: وه وسوے ڈالنے والے صرف شیطان ہی نہیں ہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی وہ ہیں جو وسوسے بیدا کرتے ہیں۔

الله تعالی ہمیں شیطانی وسوس اور شیطان کے کارندوں کے ہر طرح کے شرسے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین

الحمد للد آج مور فد 2005-06-26 بروز اتو ارضج بارہ بجے جناب سلیم اعجاز صاحب کے گھر میں جو کہ ونی پیگ مٹی ٹوبا (کینیڈا) میں واقع ہے۔ مندرجہ ذیل حضرات کی موجودگی میں وہ ترجمہ قرآن جو میں نے اللہ کے فضل وکرم سے چیبیں سال پہلے شروع کیا تھاوہ کمل ہوگیا ہے۔ المحمد للد۔ جو حضرات اس وقت موجود تھے ان کے اسمائے گرامی سے بیں۔ قاری وحید ظفر قائی، سید شیخ الدین رحمانی، جناب اعجاز سلیم، عزیز م عبداللہ اعجاز ، محتر مہنے مرک الدین رحمانی، جناب اعجاز سام عربی الدین، جناب اعجاز سام عربی ہوئے تھے۔ موجود تھے۔ نیز جس وقت میں اس ترجمہ کو کمل کر رہا تھا تو اس وقت سلیم اعجاز صاحب کے پوتے روشان عبداللہ ایم اٹھارہ مہنے میری گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔